شَغَيْنَ كُرِيمَيْنَ كَيْ أَعِلِيَّتَ أَوْرَخُلَافَتْ بَاطِنِيهُ بِالْصُلِّ كَيْمُومُ عِلْمُ وَعَلَيْقَ وَسَأُونِير

الأفالألحالية



# شَخْرَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

ظِهُوزاحُمَد فَيَضِى كَكَرَاهُ كُن كِتَابَ الْخَلَافَةُ الْبَاطِنيَة اورشَرح اَسْنِي الْطَالِبُ كَا تَخْفِيقَي جَائِزَهُ

تَالِيفَ فَصَافَ خَانَ الْمِنْوِي فَصِرِنَ إِنْ الْمِنْوِي

محرک عاطف سلیم نقشبندی

كالزاليجقيق يتبلشز

المنظمة المنظمة المنطقة المنط

ظارورا حمد فيضى كي كراه كن كتاب العلافة الباطنية اورشر اسبى الطائب كاتحقيقي جاشرة

تاليف فضيا خَان فِيْوِي



### جله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

: شیخین کریمین بنانتها کی املیت و باطنی خلافت بلافصل ام تاباب : فيصل خان رضوى بالا مصنف : علامه پروفیسر محرا کجاز جنجوعه صاحب ﷺ تصحیحو نظر ثانی : حضرت جناب جي مد ظله العالي، جناب عبدالغفار دوانه صاحب ولا ابتمام : جناب علامه عاطف سليم نقشبندي صاحب W 3/2 الله سال اشاعت olara/erom: اله صفحات : دارُ التحقيق فاوندُ يشن ايندُ پاشر ز، اقبال مار كيت، م ق رودُ ، راوليندُ ق وہ ناشر : خواجه حسن رياض، ايرُوكيت سيريم كورث عابلا قانوني مشير

婚之二世廢\_\_\_

| 051-5551167  | : احمد بک کار پوریش، تمینی چوک،راولپندی                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 0321-5122632 | : مَكْتَبِ غُوشِهِ ،اقبِل روهُ ، تَمْمِينَي چوك مراه ليپند ي |
| 0333-3585426 | : ورلدويو پېښتر ز ،اڅمدمار آيت ، فر بني سزين الا: ور         |
| 0315-4959263 | : والصحي چېلې کويشنز ، دربار مار کيث الا بهور                |
| 0321-9425765 | : •ارالسلام، بيماني ٌليت،الاببور                             |
| 0321-7641096 | الله منه يبلي كيشنز دوينه ، منطق جبلم                        |
| 0300-2080345 | ۱۰ : مكتبه نغيميه «الالعلوم نعيميه ، كرا چي                  |
| 021-34926110 | : ملتب فوشه بيراني بز ي مندي الرابي                          |
|              |                                                              |

تہ مسائل غور و فکر کے بعد نیک نمتی ہے لکھے گئے ہیں اگر کوئی نکنطی نظر آ نے آوبراہ کرم سے دارہ کو مطلع فرما کر عند اللہ ماہور: ول \_\_\_\_\_

# مقصرانثاعت



جناب محترم مفسر قرآن علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب مد ظلہ العالی، امیر شحفظ عقائد الل سنت فورم برطانیہ کی سرپر سی بین اس فورم کے تحت نقدیس الوجیت، عظمت نبوت ورسالت، مقام سید الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم، ناموس صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ عنظم اور مقام اولیاء کے شحفظ کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا گیا ہے۔ جس کے لیے سب سے بہلے اسلامی معاشرہ میں علماء کرام اور ائمہ و خطباء مساجد کے مقام و مرتبہ کو واضح کرنا اہم ہے تاکہ اہل اسلام ان سے بہترونی رہنمائی حاصل کر سیس۔

اس کے ساتھ جملہ عقائد اسلامیہ و نظریات اہل سنت یعنی وہ عقائد و نظریات جوام ابو منصور ماتریدی، امام ابوائھ نام ابوائھ نام ابوائھ نام الدین السبکی، امام جال الدین المائی (مؤلف کتاب الشفاالشریف)، امام تقی الدین السبکی، امام جلال الدین سیوطی، حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی، شیخ تحقق الشاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، مجد ددین و ملت اللی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بر لی اور علامہ امام بوسف نبھائی رحم محم اللّہ و دیگر المبہ اہل سنت کی تحریرات و تشریحات سے واضح ہیں ، کے تحفظ اور لادینیت اور اعتقادی فتنوں کے ردمیں علمی و تحقیقی کاوش کو مشتر کہ طور پر سامنے لانا ہے۔

ای طرح سراج الامه امام عظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت (رضی الله عنه) پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب اور آپ (رضی الله عنه) کے مذہب کی انفرادیت کو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی فورم سے صوفیہ کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے گا خصوصًا امام ابوالقاسم القشیری، امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، حضرت واتا تنج بخش امام علی بن عثمان جویری، غوث الاعظم الشیخ السید امام عبر القادر الجیلانی، خواجہ خواجہ گان خواجہ غریب نواز امام معین الدین چشتی بن عثمان جویری، اسلام شباب الدین ابوحفص عمر بن محمد سبروردی، حضرت خواجہ امام بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمتم الله کے نظریات کوعوام و خواص میں عام کیا جائے گا۔

ای مقصد کے حصول کے لیے اہم علمی و تحقیقی کتابوں کا منظر عام پر لانااور نی سل کو بہترین طور پراس سے روشناس کر بہترین طور پراس سے روشناس کر بہترین طور پر کتاب ھذا "شیخین کر بہین وظافی اعلمیت وباطنی خلافت بلا فصل" کی اشاعت بطوراولین کاوش پیش خدمت ہے۔ اُمید ہے کہ امیر محترم جناب مفسر قران علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب مد خلد العالی کی سرپر تی اور تحفظ عقائد اہل سنت فورم ، برطانید ، کے ویگر قائدین اور ارائین

کے تعاون سے یہ فورم مزید علمی و تحقیقی تصانیف کی اشاعت کو منظرعام پرلانے کی بھر پور کوشش اداکر تارہے گااور ہم امیر محترم بشمول دیگر قائدین اور اراکین کانندول سے شکر گذار ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں ہماراسا تھ دیااور مالی تعاون بھی کیا ماللہ تعالی سے وعاہے کہ وہ اس کتاب کولوگوں کے لیے راوبدایت بنائے اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کولینی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔(آمین)

منجانب محمدراشدعلی فردی۲۰۲۳ء

# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

# تفصيلى فهرست مشمولات

| ٣              | عرض ناشر                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------|
|                | نفصیلی فهرست مشمولات                                |
|                | مقدمه                                               |
| ٣٠             | علامه آمدی کا فضیلت اور افضلیت میں فرق کرنا         |
|                | تقی سب سے عزت والا                                  |
| ra             | تقی ہی کثرت خیر سے متصف                             |
|                | محدث ابن رجب الحبلي كا قول                          |
| r <sub>4</sub> | تقوی تمام نیکیوں کی بنیاد                           |
|                | علامه مناوی کا نب کو مسئله افضلیت میں تقابل نه کرنا |
| ٣٨             | اول اسلام لانا وجه افضلیت نهیں                      |
| rq             | حسب و نسب معیار افضلیت نہیں گر فضیلت                |
|                | شاه عبدالعزیز محدث دہلو ی کا حسب نسب پر فرمان       |
| ۳٠             | سلاسل اولیاء کا اجراء وافضلیت نہیں                  |
|                | روحانی و باطنی خلافت کی تقشیم اور افضلیت مطلقه      |
|                | مسئله تفضیل اور صوفیاء کرام کا مذہب                 |
| m              | خلافت باطنيه بلانصل                                 |
| ra             | تخرج                                                |
|                | خلافت خاصہ کے لوازمات                               |
|                | خلافت خاصہ کی شرائط صوفیاء کے نزدیک                 |
|                | خلیفہ راشد کے لیے ظاہری اور باطنی ریاست             |
|                | خلیفہ راشد کا تمامِ امت سے افضل ہونا                |
| ۲ <u>۷</u>     | خلیفه راشد کا خصائص و لوازمات                       |
| <b>*</b> ∠     | خلف باشد خاص کا انبرای سرمشاست                      |

| ۳۸  | خلیفہ راشد خاصہ کا انبیاء کے جوہر نفس کے مشابہ ہونا                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹  | حضرات شیخین کرئیین کا خمیر کس مٹی سے تیار ہوا؟                                                                                                                                                                                  |
|     | امام قرطبی اور تخلیق شیخین کریمین                                                                                                                                                                                               |
| ۵٠  | ملامه اسامیل حقی کے نزدیک تخلیق خمیر حضرات شیخین کریمین                                                                                                                                                                         |
|     | شیخ این عربی اور طینیت شیخین کریمین                                                                                                                                                                                             |
|     | شاه عبدالحق دالوی اور حضرات شیخین کریمین کی طینیت و خمیر                                                                                                                                                                        |
|     | علامه قسطلانی کی شخفیق                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۱, | محدث ابن النجار البغدادي اور تخليق خمير شيخين                                                                                                                                                                                   |
| ۵r  | خلیفه راشد خاصه کا انصل ہونا                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳  | شاه ولی الله دہلوی کا کلام                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۳, | A-1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                      |
|     | ملامه عبداسميع بنارى رحمهالله كى تحقيق                                                                                                                                                                                          |
| ۵۳  | حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا ایمان تمام اہل زمین سے زیادہ                                                                                                                                                                             |
| ۵۵  | تخرن کے سندی میں استعمال کے اللہ میں استعمال کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می<br>مدیث کی تقدیم کے اللہ میں الل |
| ۵۵  | مديث کي سيخ                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵  | خلیفه راشد خاصه کا اللم ہونا                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵  | حضرت ابو بکر صدیق میشہ کا تمام صحابہ سے اعلم ہونا<br>تن ہے                                                                                                                                                                      |
| ۵۷  | 5°,                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۷  | حضرت ابو بکر صدایق کا قران وسنت کا سب سے بڑا عالم ہونا<br>دینہ میں کی ساتھ ہے ۔                                                                                                                                                 |
| ۵۸  | حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو تین مرتبہ امامت کروانے کا حکم ہوا<br>دینے میں کے مدانتہ صف ا                                                                                                                                             |
| ۵۹  | حضرت ابو بکر صدیق رضِی الله عند_اعلی بالسنة<br>مل من زند                                                                                                                                                                        |
| ۵۹  | املمیت سیدنا ابوبکر صدیق ﷺ اکابرین اُمت کی نظر میں<br>اسام انہ کچس شعری سرفر                                                                                                                                                    |
| ۵۹  | ا۔امام ابو الحن اشعری کا فرمان<br>مع مداونا ابعد کشد کا قدا                                                                                                                                                                     |
| ۲۰  | ۲۔ حافظ ابن کثیر کا قول<br>۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا فرمان                                                                                                                                                                     |
| 4.  | 10/ V AWING JUJUS. 161-                                                                                                                                                                                                         |

| ۲•                                     | رابن رجب حنبلی رحمهالله کا فرمان                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1•                                     |                                                          |
| **IIF                                  | ـعلامه ابن الهمام رحمه الله كا فرمان                     |
| Al                                     | ۵ محدث زبلعی رحمه الله کا فرمان                          |
| ٦١                                     | ر امام شهاب الدين رحمه الله كا فرمان                     |
| ¥I                                     | وعلامه عبدالعلی فرنگی محلی رحمه الله کا فرمان            |
| ١                                      | ١٠ علامه بدر الدين العيني رحمه الله كا فرمان             |
| ٦r                                     | ا۔ابن بطال رحمہ اللہ کا فرمان                            |
| Yr,,,,,                                | ۱۱_ محدث ابو اسحاق رحمه الله کا قول                      |
| Tr                                     | ۱۳_ محدث حافظ کیکلدی العلائی رحمهالله کا فرمان           |
| ۱۲                                     | سمار محدث ابو جعفر النحائر حمدالله كا فرمان              |
|                                        | ۵ا۔ ابن قیم کا قول                                       |
| ٣                                      | ١٦_امام ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله كا قول              |
|                                        | ےا۔امام بن عابدین شامی رحمہاللہ کا قول                   |
| 1r                                     |                                                          |
|                                        | ۱۹ ـ علامه نور بخش توکلی رحمه الله کا فرمان              |
| 16                                     |                                                          |
|                                        | ۳۱_شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہاللہ کا دوسرا فرمان      |
|                                        | ۲۲_شارح بخاری علامه سید محمود احمد رضوی رحمه الله کا قول |
| la                                     | ٢٣ علامه غلام رسول معيدي صاحب رحمدالله كي شخفيق.         |
|                                        | ۲۲۴_مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمهالله کا فرمان       |
|                                        | ٢٥_ولى كامل سيد عبدالعزيز دباغ رحمه الله كا فرمان        |
|                                        | ٢٦_علامه محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله كي شخفيق         |
| Í.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ۲۷ ـ علامه کرمانی رخمه الله کا قول                       |
| l                                      | ۲۸ ـ محدث ابو يعلى الخليلي كا فرمان                      |

| ٧٧         | ٢٩ـ محدث ابن انې عاصم كا قول                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٧         | 140 <b>44</b> 5 7x 140 11 <b>49</b> 1                       |
| ٦٧         | اسله محدث الباجي الاندلسي رحمه الله كا قول                  |
| ۲۷         | ۳۴ محدث شمس الدين البرمادي رحمه الله كا قول                 |
| ٧٨         |                                                             |
| ٧٨         | 17.7 1 4. 6. 5                                              |
| ١٨         | ۳۵۔علامہ سیوطی شافعی رحمہاللہ کا قول                        |
| ۱۸         | ٣٠_ محقق جلال الدين الدواني رحمه الله كي محقيق              |
| 19         | علوم صديق اكبره الطريق كشف                                  |
|            | فراست حضرت ابو بكر صداق ﷺ                                   |
| ۷٠         | <u>څ</u> خ                                                  |
| ۷٠         | حضرت ابو بمر صدلق ﷺ کا ایمان تمام اہل زمین ہے زیادہ         |
| ۷۱         | خفرت عمر فاروق ﷺ کووجبی علم عطا کیا گیا                     |
| ۷۱         |                                                             |
| ۷۳         | تخرق                                                        |
| ۷۳         | حضرت عمرﷺ سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے                |
| ی اور فقیه | حفرت عمر السب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، قاراً      |
|            | حضرت عمر فاروق ﷺ کاعلم تمام لوگوں سے زیادہ وزنی             |
| ۷٦         | تخریج بر نقبه                                               |
| ۷٦         | حدیث کی تصحیح                                               |
| ۷٦         | حفرت عمرﷺ کی صحبت ایک سال عمل کرنے سے بہتر                  |
| ٢١         | حضرت سعید بن السیب کے نزدیک حضرت عمر ﷺ کاعلمی مقام<br>تندیم |
| 44         | تخریج<br>نه ک گزشفا م                                       |
| 44         | نواصب کی راگنی یا تفضیلی خبث؟<br>:•• م                      |
| 11         | چھ فقیہ صحابہ کرام                                          |

|                                        | حضرت عمرﷺ نے ۱۲ سال میں سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٩                                     | حضرت عمر معظمہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود عظم، کو خشیت اللہ ملی۔ .                                                                                                                                                                                              |
| ۷٩                                     | حضرت عمر رفظ نے سب کے علم کو سمولیا                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷٩                                     | حضرت عمر فاروق ﷺ کا علمی مقام امام غزالی کے نزدیک                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٠                                     | حضرت ابوبكر صديق عظيه كا الميان تمام ابل زمين سے زيادہ                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٠                                     | قران کے ظاہر اور باطن سے علم باطنی کے اثبات کا جائزہ                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۱                                     | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | حضرت ابو بکر صدیق ﷺ قران کے سب سے بڑے عالم                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۱                                     | حضرت عمر رہ ناسخ و منسوخ کے سب سے بڑے عالم                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۲                                     | حضرت على المرتضى عطيه كاعلم مقام                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | بهيع صحابه كا تزكيه اور علم و حكمت عطا كرنا                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳                                     | حکت کا پہلا معانی: قران کی تاویل                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۳                                     | حكمت كا دوسرا معانى:قول و فعل مين مطابقت                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳                                     | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۵                                     | حضرت ابو بكر صديق ﷺ مثل ابراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۵<br>۸۲                               | حضرت ابو بکر صدیق ﷺ مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام<br>حضرت عمر فاروق ﷺ مثل حضرت نوح و موسی علیه السلام                                                                                                                                                   |
| ۸۵<br>۸۲<br>۸۷                         | حضرت ابو بکر صدیق ﷺ مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام<br>حضرت عمر فاروق ﷺ مثل حضرت نوح و موسی علیه السلام<br>حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا سنت پر عمل                                                                                                              |
| ۸۵<br>۸۲<br>۸۷<br>۸۷                   | حضرت ابو بکر صدیق ﷺ مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام<br>حضرت عمر فاروق ﷺ مثل حضرت نوح و موسی علیه السلام<br>حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا سنت پر عمل<br>حضرت عمر فاروق ﷺ کا سنت پر عمل کرنے کی اہمیت بیان کرنا                                                    |
| Λ۵<br>ΛΊ<br>ΛΔ<br>ΛΔ                   | حضرت ابو بکر صدیق ﷺ مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام<br>حضرت عمر فاروق ﷺ مثل حضرت نوح و موسی علیه السلام<br>حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا سنت پر عمل<br>حضرت عمر فاروق ﷺ کا سنت پر عمل کرنے کی اہمیت بیان کرنا<br>حضرت عمر فاروق ﷺ کا سنت نبوی پر عمل کرنے کا قول |
| Λ۵<br>ΛΥ<br>ΛΔ<br>ΛΔ<br>ΛΛ             | حضرت ابو بکر صدیق کی مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام                                                                                                                                                                                                      |
| Λ۵<br>ΛΥ<br>ΛΔ<br>ΛΛ<br>Λ9             | حضرت ابو بکر صدیق شیمش ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام                                                                                                                                                                                                        |
| Λ۵<br>ΛΥ<br>ΛΔ<br>ΛΑ<br>Λ9<br>Λ9       | حضرت ابو بکر صدایق کی مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام                                                                                                                                                                                                     |
| Λο<br>Λ'<br>Λ'<br>ΛΑ<br>Λη<br>Λη<br>η  | حضرت ابو بکر صدایق کی مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام                                                                                                                                                                                                     |
| Λ۵<br>ΛΥ<br>ΛΔ<br>ΛΑ<br>Λ9<br>Λ9<br>91 | حضرت ابو بکر صدایق کی مثل ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام                                                                                                                                                                                                     |

| 9r    | المل بن قادم شیعه راوی                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۹۳    | ٣-جعفر بن زياد الاحمر كوفى غالى شيعه                     |
|       | ٣-يزيد بن الى زياد الكوفى ـ طبقه ثالثه كا مدلس           |
|       | يزيد بن الي زياد شيعه راوی                               |
|       | يزيد بن اني زياد الكوفى كا حافظه خراب                    |
|       | اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ﷺ ہوتے                          |
| 90    | حضرت عمر فاروق اس امت کے محدث                            |
|       | شیخین کریمین کے لیے نمونہ عصمت                           |
| 94    | حكمة كاتيسر المعنى: سنت نبوى صلى الله عليه وسلم          |
|       |                                                          |
| 94    | قران و سنت کا عالم بی امامت کا حق دار                    |
| 99    | علم نبوی کا فیض حضرت عمر فاروق ﷺ کا ملا                  |
| ر؟ ۹۹ | حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک قران و سنت و فقہ میں اعلم |
| [**   | حكمة كا چوتھامعنى: حق وباطل ميں فرق كرنے كى معرفت        |
|       | جواب                                                     |
| l•l   | فراست حضرت ابو بمر صدیق و پیشه حق و باطل کی تمیز         |
| 797   | صدیق کا معنی خیر و شرمین فرق کرنا                        |
|       | حضرت ابو بکر صدیق ہے خطا سرزد ہونا ناپسند                |
|       | شینین کریمین میں حق و باطل کی تمیز کی وجہ سے مشاورت      |
|       | حضرت ممریجہ کو فرشتہ حق و باطل کے در میان فرق واضح کرتا  |
|       | حضرت عمر فاروق ﷺ حق و باطل کے لیے ترازو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 1•۵   | حَمة كا بإنجوال معنی بعلم و عمل كی جامعیت                |
|       | جواب                                                     |
| 1•۵   | حكمة كالحبيثام عنى بنائخ و منسوخ كاعلم                   |
| IAΛ   | 1.10                                                     |

| 1•4  | حضرت عمر فاروق عليه كو قران كے ناسخ و منسوخ كا سب سے زيادہ علم |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | شِخِين كريمينَ كا قول وعمل بي نامخ و منسوخ كي بنياد            |
|      | حكمة كا ساتوال معنی فبهم قران                                  |
|      |                                                                |
| ii•  | حكمة كا آٹھوال معنی :خوف الہی                                  |
| m    | جواب                                                           |
| M    | حضرت ابو بكر صديق عله كا معاملات البي مين شخق كرنا             |
| IIr  | حضرت ابو بكر صديق عقبه المل الصحلبه                            |
| IF   | حفزت ابو بکر صدیق ﷺ سب سے غیرت مند                             |
|      | حضرت ابو بکر صدیق مقد سب سے ہیبت والے                          |
| ıır  | حضرت ابو بكر صديق عليه كالخشيت البي                            |
| II   | حضرت عمر ﷺ کے دل میں خوف الہی                                  |
| 110° | حضرت عمر ﷺ سب سے زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والے                  |
| нΔ   | " مضرت عمر فاروق ﷺ کی دین کے لیے شدت                           |
|      | حکمت کا نوال معنی: حماقت ہے باز رہنا                           |
|      | جواب                                                           |
| in   | حضوت عمر ﷺ کی زبان و ول پر حق اور فراست                        |
|      | حدیث ففرت ابن عمر عظه                                          |
|      | حديث حفرت ابو ذر عصر الله عند                                  |
|      | حدیث حضرت أنی سعید الحذری مظ <sup>ی</sup>                      |
|      | حدیث حضرت ابو هربرة ﷺ<br>- رفته سی                             |
|      | حدیث کی تصحیح پر حکم                                           |
|      | دیگر صحابه کرام کاعلمی مقام                                    |
|      |                                                                |
| 19   | کسی صحانی کی اعلمیت منصوص ہے؟                                  |

| IP+  | قاری طہور احمد کے دعوی کی حقیقت                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| Ir•  | "اعلم امتی من بعدی" روایت کی تحقیق                       |
|      | روایت کی سند کی شخفیق                                    |
| (r)  | کیا اعلمیت مرتضوی ہے کوئی مستشنی ہے؟                     |
| irr  | "اكثرهم علما" روايت كى شحقيق                             |
| ırr  | جواب بضعیف سندے استدلال کیوں؟                            |
| ITT  | پېلى سند کى شخقىق                                        |
| IT   | ا-شريك كاكثير الخطاء هونا                                |
| ITT  | ۲- انی اسحاق کی تدلیس                                    |
| Irr  | ٣- الى اسحاق كا حافظه مين تغير                           |
| Irr  | دو سری شد کی محقیق                                       |
| Irr  | خالد بن طهمان محدثین کی نظر میں                          |
| ire  | خالد بن طهمان شیعه راوی                                  |
|      | غالد بن طهمان کا حافظه خراب                              |
| m    | توجه طلب امر                                             |
| IrZ  | کیا صرف ڈبِ اہلِ بیت ہی تشیع ہے؟<br>تفہر                 |
| 1174 | تشیع کی اقسام ً                                          |
| 174  | علامه وبي مي سين                                         |
| IrA  | حافظ این حجر عسقلانی کی شخفیق<br>نب فنه:                 |
|      | سوغیر غالی رافضی پر غالی تشیع کا اطلاق<br>معمد مدار فرمز |
| 179  | مه_غالی رافضی<br>تشدی میں میں                            |
| 179  | تشع کی اقسام۔باعتبار بدعت<br>تشعرہ ن کشعر خزن کریت ہو    |
| 179  | تشیع صغری ـ تشیع خفیف کی اقسام                           |
| Ir9  | علت اول<br>علت دوم:                                      |
| 1001 | محت رو ۱۰ میرین                                          |

| rr            | شیعه داگی الی بدعة کی روایت کا علم                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | علامه ذہبی کا قول                                                                            |
| rr            |                                                                                              |
| ra            | شاه عبدالحق محدث دہلوی کی شخفیق                                                              |
| rs            | عرب محقق دكتور محمود الطحان كى شحقيق                                                         |
| ro            | شیعه کی روایت دامی یا غیر دامی کی شرط ؟                                                      |
|               | سید احمد غماری کا بدعتی راوی پر اشکال کے جواب                                                |
|               | ا۔ حریز بن عثان کے بارے میں محقیق                                                            |
|               | جواب:حریز بن عثان کا ناصبیت سے رجوع                                                          |
|               | ۲۔ عمران بن حطان کے بارے میں شخفیق                                                           |
| ے توبہ ۔۔۔۔۔۔ | جواب: عمران بن حطان السدوى كا خارجيت _                                                       |
|               | ۳۔شبابہ بن سوار کے بارے میں شخفیق                                                            |
| ۳۸            | جواب:شابہ بن سوار کا ارجاء سے رجوع                                                           |
| ن حقیق        | س عبدالحمید بن عبدالرحمن الحمانی کے بارے میر<br>میں کے میں اور کی ایک میں اور اس کے ماری میں |
| FA            | جواب:عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني كارجوع<br>شدر بريسيد من ساك من                           |
| F9            | شیعہ راوی سے استدلال کیوں؟<br>شیعہ راوی کی فضائل اہل بیت میں روایات کی شخ                    |
| IF •          | سیعہ راوں می فضا ک ایک بیت کی روایات می<br>سند کے ساتھ متن کا بھی فرق ملحوظ خاطر رہے         |
| IN I          | تعدد طرق ما کثرت شواہد کی بحث                                                                |
|               | معدد اسانید کے مجموعے پر شخقیق                                                               |
|               | سنرور می پرت ماری پر میں<br>کثرت طرق اور محدث زلیعی حنفی کا قول                              |
|               | رے سرق کے بارے میں علامہ سیوطی کا موق                                                        |
|               | محدث کونری اور کنرت طرق کی حیثیت                                                             |
|               | محدث ابن صلاح كأكثرت طرق ير موقف                                                             |
|               | حافظ ابن کثیر کی کثرت طرق پر رائے                                                            |

| اهم                     | محدث طبی کی شجفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | اہم نکتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | تقویت کے قابل ضعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m                       | وہ علتیں جس نے تقویت حاصل نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | ضعیف حدیث کی تقویت کی شروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IM9                     | and the same of th |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | غمارگی کا تضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10+                     | کیا فاروق عظم باب العلم کے منتظر تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | فیضی کی پیش کردہ روایت بی متروک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | ابو ہارون العبدی عمارة بن جوین متروک راوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پر ملاعلی قاری کا تبصره | " جس پر آپ نہ ہو،اے ابو الحن" والی روایت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | حضرت عمر ﷺ کے دو سرے قول کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104                     | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ιφΑ                     | ا - مُومل بن اسامیل پر محدثین کرام کی جرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N•                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N•                      | انساب الاشرف کی پہلی سند کا جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PM                      | انساب الاشرف كى دوسرى سند كا جائزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M                       | طبقات ابن سعد کی روایت کا جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mr                      | ابن انی الدنیا کی سند کی شخفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nr                      | ساک بن حرب کا حافظہ خراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نے نہیں پایا            | حضرت عمر فاروق ﷺ کا زمانہ ساک بن حرب _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r <del>r</del>          | تفضیلیه کا راگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تدلال کی وجه            | "معاذین نه ہوتا تو عمرین بلاک ہوجاتا "ے ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفاركرنا ١٢٥            | حضرت عمريته كالحضرت على المرتضي يتنسب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 144                                             | ولبوربی،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                 | ول: حضرت عمر کے قول کا ثبوت؟                       |
| MZ                                              | وم: ممد بن عبدالله الطرطوى مجبول                   |
|                                                 | ءم:ازهر بن عبدالله خراسانی عدم توثیق               |
|                                                 | ببارم:محدثین کا حدیث پر منگر کا حکم                |
| MA                                              | زرع مفسر و علت قادحه                               |
| MA                                              | نجم: محمد بن عجلان طبقه ثالثه كا مدلس              |
| 199                                             | بیری امت کا بڑا قاضِی؟                             |
| Ma                                              | جواب: مرسل روایت                                   |
| ا حيثيت٠٠٠                                      | " اقصاكم على "كى تحقيق:سنن ابن ماجه كى اسنادك      |
| 141,                                            | روایت کی سند تحقیق کے آئینہ میں                    |
| ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | محدث حاکم النیشانوری کے مزویک روایت معلول ۔        |
| ١٧١                                             | حافظ ابن حجر کا کلام که روایت مرسل ہے              |
| 12r                                             | امام دراً طنی کی متحقیق میں منقطع                  |
| 12 <b>r</b>                                     | خطیب بغدادی کی شختیق میں مرمثل                     |
| 147                                             | عندے ابو نعیم کی تحقیق کے مطابق غیر ثابت           |
| 124                                             | محدث ابن عبدالبر کی تحقیق کے مطابق مرسل            |
| م علی "کی اسنادی حیثت مهما                      | مند انب تعلی کی روایت کا شخفیق جائزه۔" اقضاهہ      |
| 14°                                             | عد محقیق کے آئینہ میں                              |
| IZP                                             | محمد بن الحارث الحارثي متروك راوي                  |
| 120                                             | مُحمد بن مبدالرمن الميلماني متروك راوي             |
|                                                 | الضام على كالهُ و تكلف معنى يا حقائق ـ ي چيثم يوشى |
| ا <b>ے۔۔۔۔</b> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | امام باقلانی کا قول                                |
| 44                                              | امام نووی کی شختیق                                 |
| ΔΛ                                              | ٿيني ۽ ٻيو . 'و قاضي ناگر ند سجيجز کي وجه          |

| 149 | تفزت عمر رقطه کی فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | محد نون کا مطلب جس پر الہام کیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | محد ثون کا مطلب جن کی زبان پر فرشتے کلام کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | اصحاب سفیان بن عینیہ کا قول محدثون سے مراد فہم و فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ابن قتیبہ کے نزدیک محدثون کا معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | علامہ ابن التین کا قول کہ محدثون سے مراد صاحب فراست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JAJ | علامه القابس كا قول كه محدثون وه جس سے ملائكه كلام كرير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | قاضِی شوکانی کا قول محدث صاحب فراست ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بات | امام مناوی کے نزدیک محدثون کا معنی جس کی زبان پر درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | شاه ولی الله دہلوی کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAT | الم مناوى اور حضرت عمر عليه پر الهام اور فرشتول كا كلام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IAT | امام قرطبی کے نزدیک محدثون کا معنی فراست اور سمجھداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAT | صدیق پر امور غیبیه کا القاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٥ | حفرت عمر رہ کھا کے دونوں آنکھوں کے در میان فرشتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1  | حضرت عمر فاروق ﷺ کی زبان اور دل پر حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 5°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | فرشتول کا کلام حضرت عمر هوشه کی زبان پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | حضرت عمر ﷺ جس طرح مگان کرتے ویسے ہی ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | حضرت عمر فاروق کی رائے بھی یقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | حضرت عمر فاروق ﷺ کو جھوٹ و سنج کے تفریق کی وہبی صلاحیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | حضرت عمر ﷺ<br>مسرح عربی کافیم و فراست و ادراک حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | امام مناوی کے نزدیک محدثون کا معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19+ | شِخِین کریمین میں قاضِی کی شرائط<br>رام قراقی شیخور نہ سے کرمہ سے نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191 | امام قرافی اور شیخ ابو غدہ کے کلام پر ایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1 Think Birth 1 Think |

| 8 |  |
|---|--|
|   |  |
| 4 |  |

| 191  | علامه فرانی کی عبارت کا سال                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1917 | حضرت عمر ﷺ کا حضرت این عباس علی علمی تربیت کرنا                                             |
| 197  | حضرت عبدالله بن عباس ﴿ عَمْ كَا بِلا فَصَلَ عَلَمُ و حَكَمت حاصل كرنا                       |
|      | حضرت عبدالله بن عباس عبيه كا" مسلوني "كهنا روايت مين                                        |
| 194  | حضرت عبدالله بن عباس معلی نے تین صحابہ کرام سے علم لیا                                      |
| 194  | حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کی ترمیت حضرت عمر فاروق ﷺ ہے۔                                        |
| 19/1 | حضرت عمر علیہ کا حضرت ابن عباس مطاب سے مسائل میں مشاورت                                     |
|      | جواب:                                                                                       |
|      | علامہ غلام رسول قائی صاحب پر موازنہ کرنے کا الزام                                           |
|      | فیضی کی متروک و ضعیف احادیث ہے استدلال                                                      |
|      | روایت مرسل ہے                                                                               |
|      | عبدالرحمن بن الي الزناد سخت ضعيف راوي                                                       |
|      | عبدالرحمن بن الى زناد كا حافظه خراب                                                         |
| r•r  | عبدالرحمن بن الی الزناد ہے کوفی راوی کا بیان وجہ ضعف                                        |
| r•r  | حضرت علی المرتضی ﷺ کا حضرت ابن عباس کے قول کو سیجے کہنا                                     |
|      | حضرت علی المرتضی ﷺ کا حضرت عمر ﷺ کے تھم کو برقرار رکھنا                                     |
|      | حضرت ابن عباس کا حضرات شیخین کریمین سے علمی استفادہ                                         |
|      | حضرت ابن عباس عليه كاشيخين كريمين كى رائے كو لينے كى تصحيت                                  |
| r•4  | حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کا شیخین کریمین کے بعد مرجع علم کون؟                                 |
|      | جواب                                                                                        |
|      | حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ كاختم قران ؟                                                        |
|      |                                                                                             |
| r•9  | روایت میں نیچی بن سالم ضعیف راوی                                                            |
| rII  | روبیت بین این بی منام سیک رازن<br>ہاشم بن البرید شیعه راوی<br>بیان بن بشر الطائی مجبول راوی |
| rii  | بیان بن بشرالطانی مجبول راوی                                                                |

# ه شخین کریمین نبایقها کی اهلیت و خلانت باطنی بلانصل 🆗

| دن میں میں مسور میں کا حضرت علی ہے پڑھنے کی روایت کا جائزہ ۲۱۲                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| حضرت عبدالله بن مسعود علی کا حضرت علی سے پڑھنے کی روایت کا جائزہ ۲۱۲                   |          |
| جواب<br>جواب<br>روایت کی اسنادی هیشیت                                                  |          |
| روایت می اسنادی تعلیبیت                                                                | <u>}</u> |
| ا جهاب بن خطا شام مهول وادل                                                            | ,        |
| ار مد بن سبدالله بن مسعود عله كا اخذ علمكا عبدالله بن مسعود عله كا اخذ علم             |          |
| F-1 C-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11                                           |          |
| ہوابن مسعود ﷺ کے علم کا تقابل:نفرت عبدالله بن مسعود ﷺ                                  | •        |
| واب                                                                                    | >        |
| سه وق وابعی کر نزدک علم کی انتهاء کس پر؟                                               |          |
| سروں مان کے روبیت ہاں مہر ہوتا ہے؟<br>یا قول ابن مسعود روبی سے علم باطنی ثابت ہوتا ہے؟ | 1        |
| ابا                                                                                    | >        |
| بلا راوی :اسحاق بن محمد مروان الکونی ضعیف                                              | ,        |
| بلا راوی: محمد بن مروان الکوفی السدی متروک و متهم                                      | "        |
| م شاطبی کا قرآن کے ظاہر و باطن پر کلام                                                 | 'LJ      |
| ہرے لفظی معنی مراد ہیں اور باطنی ہے تاویلی مفہوم۔                                      | ظا       |
| دار الحكمة اور گنگوبی كا كلام                                                          | ()       |
| ب:                                                                                     |          |
| ت ہے مراد کیا ہے؟                                                                      | 20       |
| طبی کا جواب الحکمته کی روایت پر                                                        |          |
| لحقق شاه عبدالحق محدث دہلوی کا " انا مدینه الحکمه" پر کلام                             | فيخ      |
| نة پر شیخ محقق شاه عبدالحق محدث دہلوی کا کلام:                                         | BI       |
| ۔ الحکمة کا کسی سے موازانہ یا مفاضلہ؟؟                                                 | باب      |
| rrr                                                                                    | جوا,     |
| ب<br>ا بن حجر عسقلانی کے قول کی تحقیق                                                  | حافظ     |

| rro         | بوآب:                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ידין        | سند میں راوی ابو الحسین بن الی مقاتل پر شدید جرر                                                  |
| m2          | قاری ظبور کا مام جزری کی جرح کو چھپانے کی کوشش                                                    |
| rr1         | "الحكم" كى بجائے" العلم"                                                                          |
|             | ابو بکر بن الی دارم ضعیف راوی                                                                     |
| rr9         | ایرهیم بن هراسه متروک راوی                                                                        |
| rrq         | <br>خالد بن طهمان کا حافظه خراب اور شیعه راوی                                                     |
| ۲۴۰         | عدد من                                                        |
| rri         | .رب<br>ابو مالک عمرو بن ہاشم متروک راوی                                                           |
| rri         | جروبیر بن سعید متردک رادی                                                                         |
| rm-         | . حدارت سیم روست من است                                                                           |
| rm-         | حصرت ابو سعید الحذری رضی الله عنه کی روایت .                                                      |
| rrr         | رت بر                                                                                             |
| rer         | ربعالم اجسام سے قبل انتخاب تس کا؟                                                                 |
|             | ۶ ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰                                                                                     |
| rm          | عبدالرزاق کا اختلاط                                                                               |
| rm          | "ابن ابی نجیع" کا حضرت مجابہ ے سام محل نظ                                                         |
| rm          | "ابن ابی نجیع" طبقه ثالثه کا مدلس                                                                 |
| rrz         | جان ہی جیے ہیں۔<br>خلافت ظاہری اور باطنی کی تقسیم کیوں؟                                           |
| rr2         | شاه ولی الله دہلوی اور خلافت راشده خاصه                                                           |
| rra         | پیر مبرعلی شاه صاحب کی نکته آفرنی                                                                 |
| ساتھ قرب    | بیر مراحب اور خلفاء اربعہ کا انبیاء کے نفوس کے                                                    |
| ے درست نہیں | بیر میں مب رو معام کی تقسیم خلفاء اربعہ کے لیے<br>خلافت ظاہری و باطنی کی تقسیم خلفاء اربعہ کے لیے |
| rra         | القول المستحسن كے حواله كا ناقدانه جائزه                                                          |
|             | الفول المستحسن کے کام کا ناقدانہ حائزہ                                                            |

| T WO |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ ^  | ملامه احسن الزمان حبیرمآبادی اور ملا برخودار ملتانی کی عبارات کا جواب                                |
|      | الأنبال الأباري المح الحدث المرف سانون صاحب فالمصالعة برمية                                          |
| rai. | "من کنت مو لا فعلی مو ده ه پر <b>ن استینی</b><br>ظاهری اور روحانی خلافت/و لایت کی تقسیم کیون؟        |
| / w/ | ر د ۲ که ماه ۲ د ۲ میلیس                                                                             |
| rar  | کیا تصنین کریمین بن محولا ہیں:                                                                       |
| rar  | پیر مہر ملی شاہ صاحب سے کردیک محصار ہے۔<br>خلافت میں افضل یا باطنی /روحانی وجہ ہے افضل ؟             |
| rar  | خلافت میں آئی یا ہا می اردخان وجہ سے منتقب اللہ میں استقادت میں  |
|      | خلافت سے بن خلفاء اربعہ کی استیب                                                                     |
|      | حفرت میسو دراز رحمہ اللہ سے کول حلالت با ک کا جاتھ                                                   |
| race | حضرت سنح محمر الرم فدو مي چي رحمه الله فا لفلا قامه اذة                                              |
| PAU  | رے کی مدار ہوں ہے۔<br>حضرت نجم الدین چشتی رحمہ اللہ کا حضرت خواجہ گیسو دراز رحمہ اللہ کے قول پر نقار |
|      | ولايت كا ماوى و ملجاء خلفاء اربعه                                                                    |
| 101  | چواب:                                                                                                |
|      | سلسله حضرت ابو بكر صديق عظه كاخرقه                                                                   |
| 102  | سید اشرف سمنانی رحمداللہ کا کلام سے خرقہ صدیق کا ثبوت                                                |
| 102  | املی حضرت فاشنل بریلوی رحمه الله اور سلاسل او کبیاء                                                  |
| ran  | ملامه نبهانی اور سلاسل اولیاء میں حضرت ابوبکر صدیق                                                   |
| 101  | حضرت شيخ عبدالوباب شعرانی اور سلاسل اولياء مين حضرت ابوبكر صديق                                      |
|      | علامه فينخ خالد نقشنبدي اور سلاسل اولياء بين حضرت ابو بكر صديق كا مقام                               |
|      | شيخ الحديث علامة اشرف سيالوي صاحب كي وضاحت                                                           |
|      | شین کر بمین کا مدہر الامر اور کار کنا ن قضاء و قدر سے ہونا:                                          |
|      | ئياكوئى سلسله فيض مرتضوى سے بے نياز ہے؟                                                              |
|      | ي تن                                                                                                 |
| -    | رب<br>اللی حضرت رحمہ اللّٰہ کا دِیگر صحابہ کے سلاسل کا بیان                                          |
| EU   | ہن مسترے رحمہ اللہ 6 دلیر محالبہ سے سلا ک 6 بیان                                                     |
| 171  | عدوه الاولياء مسترت جبها غير النزف متمنان رحمهالله بكا حرمان                                         |

| اعتراض: کیا سلاسل صرف حضرت علی المرتضی کے واسط سے تھیلے؟     |
|--------------------------------------------------------------|
| جواب:دیگر صحابه کرام سے سلاسل                                |
| سلاسل خلفاء راشدین و ائمہ مجتهدین سے بھی جاری ہوئے           |
| جواب                                                         |
| حضرت جنید کی نسبت صدیقیه                                     |
| حضرت جنید کی دوسری نسبت صدیقیه                               |
| حضرت جنید کی نسبت فاروقیه                                    |
| حضرت جنیدگی دوسری نسبت فاروقیه                               |
| حضرت جنید کی نسبت عثانیه                                     |
| سلاسل ائمه مجتبدین                                           |
| حضرت جنید بغدادی کی نسبت نعمانیه:                            |
| حضرت امام عظم کی دو سری نسبت                                 |
| حضرت امام عظم کی تیسری نسبتا۲۵                               |
| حضرت جنید بغدادی کی نسبت مالکیه                              |
| حضرت جنید بغدادی کی نسبت حنباییه و شافعیه                    |
| نسبت ثانی                                                    |
| علامه جزري[ صاحب اسى المطالب ] كاسلسله تصوف                  |
| اعتراض: سلسله چشت میں حضرت جنید بغدادی علیه الرحمه کا واسط   |
|                                                              |
| جواب:<br>صديقي                                               |
|                                                              |
| عثانيه                                                       |
| بالكيه                                                       |
| نعمانيينعمانيي                                               |
| حصرت مخدوم جبانیاں جہال گشت کو باطنی فیض شیخین کریمین سے ملا |
| قاری فیضی صاحب کی شرح این المطالب میں دجل کی کوشش؟           |

| 441                 |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| γΛι,                | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                        |
| Parameters.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| 1110 T. C. L. C. C. |                                                                              |
| ral,                |                                                                              |
| rAl                 | ۴ دوم<br>۳سوم<br>شیخ عبدالحی الکتانی کے حوالہ کی شخفیق                       |
| rar                 | ج عبدای الکتان کے توالد کا ملک الکتان کے توالد کا ملک                        |
| <b>۲</b> ΔΔ         | ی مبری مصطفی البکری کے حوالہ کی وضاحت قلمی نسخہ سے                           |
| [// <b>-</b> ]      | سے محر مصطفی البری نے خوالہ کی وصاحت ک سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rag                 | س میر سن ۱۰۰رن کے معلق میں ہے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۲۸۵                 |                                                                              |
| ray                 | جوابعبد المجانب کی عبارت ہے استدلال یا الگ موقف؟                             |
| ra4                 | سلامل کی نسبت کی وجه؟                                                        |
| ra4 ,               | قاضِی ثناء الله پانی پتی کا حواله پر شخفیق                                   |
|                     | تغییر مظہری کی پہلی عبارت                                                    |
| raa,                | تفسير مظهری کی دو سری عبارت                                                  |
|                     | تفسیر مظهری کی تیسری عبارت                                                   |
| ra9                 | تفییر مظبری کی ۲ عبارات پر فقیه عظم ابو الخیر کاحواله                        |
|                     | تغییر مظهری کی تیسری عبارت                                                   |
| r9•                 | السيف المسلول كى عبارت:                                                      |
| r91                 | جواب:                                                                        |
| <b>19</b> 1         | جمیع صحابہ کرام کے قطب ولایت کون؟امتشناء شِخین کریمین                        |
| 191                 | تفسیر مظهری میں خلفاء ثلاثہ کی استشناء:                                      |
| rgr                 | قاری ظهور احمد فیضی کا سوقیانه طرز                                           |
| 797                 | <u> جواب</u>                                                                 |
| rar                 | ابل بیت اطبیار کے نام لے کر تمراہ کرنے کی کوشش                               |
| rgr                 | سید علی ہمدانی کا سادات کا نام لے کر عقائد کو خراب کرنے پر تنقد              |
| T1                  |                                                                              |

| يح-باطنی ولايت   | مکتوبات امام ربانی کی عبارت سے من مانی تشر     |
|------------------|------------------------------------------------|
|                  | <u> </u>                                       |
| r90              | باطنی خلافت میں کوئی شریک ہے؟                  |
| ray              | ولایت بلافصل کا تعین کیے؟                      |
| r97              | جواب:                                          |
| ی سے استدلال     | شاہ ولی اللہ وہلوی کی تقصیمات الالھیۃ کی عبارت |
|                  | <u> جواب</u>                                   |
| r9A              | حضرت عمر فاروق ﷺ اور عصمت کا اطلاق .           |
| r9A              | مجدد صاحب رحمهالله کی ماقبل عبارت و سیاق       |
| r99              | سابقه ابنیاء کرام اور خاص اصحاب کی استشناء .   |
| run - 2          | مجدد صاحب رحمهالله کی ما بعد عبارت و سباق      |
| ناء شیخین کریمین | مجدو صاحب کے مابعد عبارت میں بھی استشہ         |
| r-I              | صحابه کرام پہلی صحبت میں فیض پاگئے             |
|                  | کمالات نبوت کو ہی فضیلت ہے                     |
|                  | حفرت صديق پر علوم بطور الهام منكشف ہو          |
| ۳۰۳              | مخدوم جہانیاں رحمہاللہ کی غیر معتبر کتابیب     |
|                  | حضرت ابو بكرو حضرت عمر رضيى الله عنهم          |
|                  | مقام حضرات شیخین کریمین ہے اہل کشف و           |
|                  | علوم حضرات شيخين كا ادراك ممكن نهيري           |
|                  | خلاف اجماع اولیاء کے کشف کا اعتبار نہیں.       |
|                  | كمالات نبوت اور كمالات ولايت مين بارش او       |
|                  | حضرات شيخين كريمين اور كمالات نبوت             |
|                  | كمالات نبوت كى افضليت                          |
|                  | كمالات نبوت[صفت شيخين كريمين] تك يهبنج         |
| وأبى ب ٢١٠       | كمالات نبوت[مقام شيخين كريمين]، عطالً و        |

| E-42-V |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| r      | سلسله صدیقیه اور امام جعفر صادق                                                         |
| rı,    | سلامل اولیاء کا مرجع ہونا کیا دلیل افضلیت ہے ؟                                          |
| rr     | شین کریمین ہے فیض ولایت حضرت علی المرتضی کو پہنچا                                       |
| ۳۱۳    | سام ولی الله دہلوی اور سلاسل فاروق اعظم ﷺ                                               |
| r10    | ساہ وی اللہ دہوں اور عمال کا مارین کا است                                               |
| rn.    | اولیاء کا وبود مسکرن سے ہے سرک<br>اجمع صحابہ کرام کے قطب یا شیخین کریمین کا استشناء؟    |
| rn_    | المبيع صحابه کرام کے قطب یا مین کریسان کا استفادہ                                       |
| w,     | جواب                                                                                    |
|        | ابو بكر و عمر قطب ارشاد كمالاتِ نبوت بين:                                               |
|        | قاضی صاحب کے نزدیک شخین کی بیعت ممالات باطنی کے لیے                                     |
| rιλ    | حضرت ابو بكر صديق ہے حضرت على المرتضى كاباطنى ولايت كا اخذ كرنا                         |
| تا ا   | حفزت علی المرتضی کا حضرات شیخین کریمین سے باطنی تربیت حاصل کر                           |
|        | قیامت تک کے قطب زمان حضرت ابو بکر صدیق عظیہ کے نائب                                     |
|        | بیدنا ابو بکر صدیق اکمل، افضل ،اعلم اور عظم دلی                                         |
|        | مام ابوطالب على كا كلام                                                                 |
|        | ها ابوطاب ن کا عدا است                                                                  |
|        |                                                                                         |
|        | حضرت علی المرتضی وجہ کا خلفاء ثلاثہ سے باطنی تربیت                                      |
|        | علامه بدر الدین سربندی رحمه الله کا کلام                                                |
|        | تمام سلاسل کا حضرت ابو بکر صدایق کے نسبت                                                |
| rra    | ۲-غوث اعظم کی روح نے معراج کے وقت اپنا کندھا پیش کیا                                    |
| rra    | قاضِی ثناء الله پانی پتی کا عقیدہ                                                       |
|        | على عظه قطب ارشاد كمالات ولايت بين:                                                     |
|        | حضرت ابو بكر و عمر رضِی الله عنهم قطب ار شاد كمالات نبوت بین:                           |
|        |                                                                                         |
|        | قاضِی ثناء الله پانی پتی رحمهالله کا ایک مکتوب<br>- ضرب برمار در لرار می صحب تندر تا می |
|        | قاضِى صاحب كا السيف المسلول مين واضح موقف تشكيم ؟                                       |
| rra    | فاضِی صاحب کا مسلک اور محدد الف ثانی رحمهالله کا عقیده                                  |

| ے علم لینا | حضرت على كرم الله وجهه الكريم كا حضرت ابو بكر صديق ـ    |
|------------|---------------------------------------------------------|
| rr•        | حضرت ابو بكر صداق عظه كى تعظيم                          |
|            | حضرت ابو بمر صد بی هی کی جلالت و شان                    |
|            | قاری فیضی کی شعوری بریانتی یا دجل کا مظاہرہ کرنے کی کوش |
| PT1        | علامه شرف قادری صاحب کا شعوری بریانتی پر نفتد:          |
|            | کیا ولایت بطور و صی در ست ہے؟                           |
|            | <u> چواب</u>                                            |
|            | الشاه احمد قرضا خان قاضل بریلوی رحمهالله کا فتوی        |
|            | مرزا مظهر جانال رحمه الله كا موقف                       |
| rra        | مرزا مظهر جان جانال رحمه الله لكصته بين-                |
| rro        | قاضِی ثناء الله پانی پی رحمهالله کا موقف                |
| قرار       | حضرت شیخ محمد بن سلیمان نقشبندی کا انصلیت صدیق کا ا     |
| rry        | سيدنا ابو بكر صداقي ﷺ كا مقام صديقيت                    |
| my         | امام راغب الاصفهانی کا قول                              |
| my         | امام رازی کا قول و                                      |
|            | امام غزالی کا قول                                       |
|            | علامه صادی کا قول                                       |
|            | حضرت مخدوم جهانیاں جہاں گشت رحمہ اللہ کا فرمان          |
|            | . این حجر مکی کا قول                                    |
|            | صديقيت كبرى اور صديق "أكبر" كى وضاحت                    |
| rrq        | ا۔امام رازی کا قول                                      |
| rr9        | ۲_ابن رجب حنبلی کا قول                                  |
| rr         | قاضِی ثناء اللہ پانی بی کے نزدیک صدیق کی تعریف:         |
| rr.        | سر_ قاضِی ثناء الله پانی پتی کا قول                     |
| rri        | سه_شاه عبدالغنی محد دی کا قول                           |

| rri         | ۵_علامه آلو ی رحمه الله کا قول                           |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | ٢_اين عربي كا قول                                        |
| rrr         | ے۔امام زر قانی کا قول                                    |
|             | ۸_امام خفاجی کا قول                                      |
|             | ۹_الشاه احمد رضا خان فاضل بریلوی کا قول                  |
| rrr         | مقام صدیقیت اور فاضل بریلوی رحمه الله کا کلام            |
| ی کبری      | ا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نزدیک مقام صدیقین         |
| rro         | 200                                                      |
|             | ضمنیت کبریٰ کی وضاحت                                     |
| rra         | -                                                        |
| rm          | حضرت سيدنا صديق اكبره الله كا منصب قطبيت وغوشية          |
|             | غوث و قطب کا اصطلاحی معنی                                |
| mm          |                                                          |
|             | ۳_علامه مناوی کا قول                                     |
| T74         |                                                          |
| ۳۴ <u>۷</u> | سم_ملاعلی قاری کا قول                                    |
| rra         | ۵۔علامہ ابن عابدین شامی کا قول                           |
| ٣٣٩         | ٣۔علامہ زر قانی کا قول                                   |
| mm9         | قطب کی دو اقسام                                          |
| ۳۵۰         | علامه آلوی کا قول                                        |
|             | نتيج                                                     |
|             | سيدنا ابو بكر صديق على كا مقام غوثيت و قطبيت             |
|             | الشيخ حضرت على الخواص رحمه الله كا ارشاد                 |
|             | ۲_ حضرت محی الدین این عربی قندس مرہ القوی کا ارشاد<br>** |
| rar         | ۳_شخ لهام محمد عبد الرؤوف مناوي قدس مره كا ارشاد         |

| Far                                      | ٣- ينتيخ أببر ابن عرفي رحمه الله كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ۵- حضرت خواجه محمد باقی بالله تقشبندی قدس سره القوی کا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | ٢-علامه شباب الدين خفاجي قدس سره كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | ٤- امام محمد عبدالباتي زرقاني قدس سره كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ra1                                      | ٨ ـ حضرت امام ابو طالب كلى قدى سره كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ray                                      | ٩_ حضرت خوا جه محمد پارسانقشبندي قدس سره كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ra1                                      | ۱۰ شاه عبد الرحيم محد ف وبلوي قدس مره كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | اا يمحى الدين ابن عربي قدس سره كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F04                                      | ١٢ ـ امام المحدثين علا مه عبد الباتي زر قاني قدس مره كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| roz                                      | ۱۹۰۰ علامه سید این عابدین شامی قدس سره کا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raa                                      | ۱۰۰۰ فاتح قادیانیت پیر مهر علی شاه قدس سره کا ار شاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رشاد ۲۵۸                                 | ۵ا۔امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قندس سرہ کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | of the second se |
| ث ث                                      | ابل بیت میں ولایت وقطبیت پر کلام علماء و عرفاء پر ایک نفیس بح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ث                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m                                        | جواب<br>علامہ غلام رسول قائمی صاحب کا موقف<br>کیا غوث قطب کے لیے اہل بیت ہونا شرط ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m•                                       | جواب<br>علامہ غلام رسول قامی صاحب کا موقف<br>کیا غوث قطب کے لیے اہل بیت ہونا شرط ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m                                        | جواب<br>علامہ غلام رسول قامی صاحب کا موقف<br>کیا غوث قطب کے لیے اہل بیت ہونا شرط ہے؟<br>سمہودی اور ابو بکر الحضری کے کلام پر ناقدانہ جائزہ<br>جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m. m. m. m. m. m. m.                     | جواب<br>علامہ غلام رسول قائمی صاحب کا موقف<br>کیا غوث قطب کے لیے اہل بیت ہونا شرط ہے؟<br>سمہودی اور ابو بکر الحضری کے کلام پر ناقدانہ جائزہ<br>جواب<br>جواب<br>شیخ ابو العباس المرس کا موقف، قطب غیر اہل بیت سے بھی ہوتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m. m. m. m. m. m. m.                     | جواب<br>علامہ غلام رسول قائمی صاحب کا موقف<br>کیا غوث قطب کے لیے اہل بیت ہونا شرط ہے؟<br>سمہودی اور ابو بکر الحضری کے کلام پر ناقدانہ جائزہ<br>جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m. m | جواب<br>علامہ غلام رسول قامی صاحب کا موقف<br>کیا غوث قطب کے لیے اہل بیت ہونا شرط ہے؟<br>سمہودی اور ابو بکر الحضری کے کلام پر ناقدانہ جائزہ<br>جواب<br>جواب<br>شیخ علی خواص کا موقف، قطب غیر اہل بیت سے بھی ہوتا۔<br>شیخ علی خواص کا موقف، قطب کا اہل بیت سے ہونا شرط نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m. m | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m. m | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m. m | جواب<br>علامہ غلام رسول قامی صاحب کا موقف<br>کیا غوث قطب کے لیے اہل بیت ہونا شرط ہے؟<br>سمہودی اور ابو بکر الحضری کے کلام پر ناقدانہ جائزہ<br>جواب<br>جواب<br>شیخ علی خواص کا موقف، قطب غیر اہل بیت سے بھی ہوتا۔<br>شیخ علی خواص کا موقف، قطب کا اہل بیت سے ہونا شرط نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ryr              | شیخ محقق محدث دہلوی کے کلام کا ناقدانہ جائزہ  |
|------------------|-----------------------------------------------|
|                  | ماملی قاری کے کلام کا ناقدانہ جائزہ           |
| M9               | جواب                                          |
| M74              | مایاعلی قاری کی ایک دوسری کتاب کا اہم حوالہ . |
| M74              | رشید احمد گنگوی کے کلام کی شخفیق              |
|                  | جوا <b>ب</b>                                  |
| . دہلوی کی عبارت | تعمت کسی یا و نبی و عطائی، شاه عبدالعزیز محدث |
|                  | جواب                                          |
| ry9              | اول:                                          |
|                  | ······································        |
| F 44             | ·/•                                           |
|                  | ابو بکر مجھ سے ہے اور بھائی ہے                |
| r <sub>2</sub> . | حضرت عثمان چوشہ ونیا اور آخرت کے ولی          |
|                  | تخ ت                                          |
| <b>F</b> ZI      | حدیث" انامدینة العلم "کے شواہد پر بحث         |
| F21              | ا علی میرے علم کا خزانہ                       |
|                  | حدیث کا اسنادی مقام                           |
|                  | ضرار بن صرد متروک رادی                        |
|                  | ۲۔ ملی قرآن کے ساتھ کا تحقیقی جائزہ           |
| r21              |                                               |
|                  | اول:انې ثابت مولی ابو ذر کا تعین ؟            |
|                  | دوم:ابو سعید التیمی رافضی اور متروک راوی      |
|                  | سے علی میرے علم کا دروازہ -ایک تحقیقی جائزہ   |
|                  | روایت کی اسناوی حیثیت:                        |
| r_4              | احمد بن عبیدالله بن عمار شیعه راوی            |

| ٣٨٠,                                    | محمد بن على بن خلف العطار منهم ومتروك                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٨٠                                     | عبدالمهيمن بن عباس متروك راوي.                       |
| طور شاہد پیش کرنا                       | م -"اعلم امتی من بعدی" روای <b>ت</b> کو <sup>ب</sup> |
| rai                                     | مدیث کی سند کی حقیقت                                 |
| طور شاہد بنانے کی شخفیق                 | ۵- حضرت سعيد بن المسيب كا مشاهده كو به               |
| rar                                     | جوا <b>ب:</b>                                        |
| ي کی محقیق                              | ٦- "لوگ اختلاف میں پریں گے" روایت                    |
| rno                                     | حديث پر وضع كا حكم                                   |
| ۳۸۵<br>خقیق ۲۸۶                         | حضرت عائشه کا فرمان اعلم الناس بالسنة کی ا           |
| MAY                                     | 10                                                   |
| TAZ                                     | اعلم الناس بالسنة يا أعلم من بقى بالسنة؟             |
| TAA                                     | كبا سيدناعلى المرتضى عربينه كأقول حرف آخر :          |
| *************************************** |                                                      |
| یدانی وی کے ساتھ مشاورت                 | نی کریم صلیالله علیه وسلم کا حضرت ابو بکر ص          |
| rqı                                     | علم کی حابیاں؟                                       |
| r9r                                     |                                                      |
| r9r                                     |                                                      |
| rgr                                     |                                                      |
| ملان کرتے تھے؟                          | حضرت علی المرتضی ﷺ کیا اعلم ہونے کا ا                |
| rqr                                     | جواب                                                 |
| r90                                     | کیا علم کی بارش محتص ہے؟                             |
| r97                                     | جواب:                                                |
| ۳۹۶<br>راوی                             | الحيين بن الحن الاشقر ضعيف و متروك ا                 |
| ال بيت كو امام كبنا                     | شاه عبدالعزيز محدث دبلوي كاكلام ائمه ال              |
| r9A                                     | <u> جواب</u>                                         |

| r-99        | حضرت ابو بكر صديق كا مقام محبوبيت اور شاه عبدالعزيز محدث وبلوك   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| r99         | حضرَت ابو بكر صديق كا مقام صديقيت                                |
|             | آیت ولایت اور شاه عبدالعزیز دہلوی کا موقف                        |
| r           |                                                                  |
| ۳۰۱         | سرداری، محبوبیت اور شرافت سے باطنی خلافت پر استدلال              |
| ٣٠١         | اوصاف کمال، قرات، جهاد، زبد، تقوی میں حضرت ابو بکر کا مقام منفرد |
| ۳۰۱         | حضرت ابو بمر صدیق کاعلم تمام صحابہ سے زیادہ                      |
| ۲ <b>۰۲</b> | ابل بیت سے ہی قطب الاقطاب کیوں؟ علامہ آلوی کا حوالہ              |
| M.h.        |                                                                  |
| L.+L.       | راب<br>اشاد العلماء بندیالوی رحمهاللہ کے قول کی شخفیق            |
|             | جواب                                                             |
| ۳۰۵         | مفیض کا درجہ مستفیض سے بالاتر                                    |
| ۳•۵         | قطب الاقطاب اور اہل بیت پر قابل شحقیق امور                       |
|             | تكته اول                                                         |
| ۳۰۲         | نکته دوم                                                         |
| ۳۰۷         | عبارت اول                                                        |
| M•7         | عبارت دوم                                                        |
| ۳•۸         | عبارت سوم                                                        |
| ۳+۹         | مر نُضوی خلافت بلافصل پر معتدلِ قول کا ناقدانه جائزہ             |
|             | علامہ آلو سی کی عبارت پر قاری فیضی کا تبصرہ:                     |
|             |                                                                  |
|             | شیخ الحدیث ملامه انترف سیالوی صاحب کا تبصره:                     |
|             | سيدنا ابو عجر صديقٍ عنه اول قطب(غوث)                             |
| 06204       | امام سید جعفر کتانی اور اول قطب                                  |
| MA          | رام نہ قانی کر بزدی اول قطب                                      |

| ria     | قاضِی عیاض اور اول قطب                                  |
|---------|---------------------------------------------------------|
|         | امام ابن عابدین شامی اور اول قطب                        |
|         | علامه شامی اور اول قطب (غوث)                            |
|         | بعد از مصطفی ولایت؟؟؟                                   |
|         | جواب                                                    |
| MA      | جمیع صحابہ کے قطب ولایت کون؟؟                           |
|         | حضرات شيخين كريمين كا بغير توسط بإطنى فيض               |
| r19     | 120 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m               |
| ۳۲۰     | جواب                                                    |
|         | نکتہ اول:ولایت ذاتی بغیر کسی کے توسط سے ہوتی ہے         |
| FF+     | نکته دوم:ولایت ذاتی کا مقام افضل اور بلند تر ہے         |
| rri     | ولایت ذاتی ہے فیض بطور عطاء                             |
| rri     | ولايت متعذى                                             |
|         | صوفیاء میں حضرت علی المرتضی کے ذکر عام کی وجہ           |
| ت کیوں؟ | سلاسل اولیاء کی نسبت میں حضرت حسن بصری کی شہرے          |
| rr      | خلفاء خلاشہ سے ولایت حضرت علی المرتضی ﷺ کو ملی          |
| rrr     | اساعیل وہلوی کے کلام پر شخقیق                           |
| rrr     | جواب:                                                   |
| rra     | جواب:<br>مختلف صحابه کرام میں الگ الگ فضیلتیں ادر جہتیں |
| rra     | باب افضلیت میں فضیلت علی المرتضی کا بیان کیے؟           |
|         | وضاحت                                                   |
| rra     | شاه عبدالعزیز محدث وہلوی کا قول                         |
| m•      | ذكر ابل بيت كرام كے ساتھ شان صحابه كرام كيون؟           |
|         | باطنی خلافت کی تقشیم کیوں؟                              |
| M-1     | عوام الناس کی سادگی ہے فائدہ                            |

| امور تكونيه كا تعلق الل بيت يا غير ابل بيت بهي؟      |
|------------------------------------------------------|
| واب                                                  |
| جواب                                                 |
| غیر اہل بیت کے لیے امور تکونیه کا اثبات              |
| صدیقین کے لیے امور کلونیہ کا اثبات                   |
| شيخين كريمين كامدبر الامر                            |
| شاه عبدالحق محدث دہلوی کا کلام                       |
| ولی کی تعریف اور عرف عام میں اس کا اطلاق             |
| لفظ ولی کا اصطلاحی معنی                              |
| صحابه كرام پر عرف عام مين لفظ ولى كا اطلاق نهين موتا |
| اللي حضرت رحمه الله فاضل بريلوي كاكلام               |
| شیخ این عربی کے نزدیک اولیاء کرام میں سے افضل ؟      |
| ابن عربی نزدیک اہل طریقت کے سروار                    |
| صدیق اکبر، ہر مشاہدے سے پہلے اللہ کا دیدار کرتے      |
| صحابہ کرام کے بعد اولیاء میں قطب کا مقام             |
| شاہ اساعیل دہلوی کی عبارت سے امور تکوئید کی بحث      |
| جواب:                                                |
| الله کی طرف سے مامور ہونے کا مقام                    |
| حضرت سیدنا صدیق اکبرہ کے افضل الاولیاء ہونے کی وجہ   |
| حکیم ترزی کا قول                                     |
| شخصی قول یا مفہوم کا اثبات؟                          |
| تقوی کا مقام سینه                                    |
| حضرت ابو بمر صدیق کا ایمان سب سے زیادہ               |
| بطور الزام فیضی کے لیے ایک حدیث                      |
| فیفی کا صوفی بر طعن و تشنیع                          |

| علامه عبدالوہاب شعرانی کا قول                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| حضرت سيدنا صيديق أكبر روس كا فضل الاولياء-اكا برين امت كى نظر ميس ٢٥٠٥   |
| ا ـ حضرت دا تا منبخ بخش علی جوری قدس سره کا ارشاد                        |
| ٢- جحة الاسلام امام محد بن محمد عزالي قدس سره كا ارشاد                   |
| ٣ شيخ اكبر محى الدين ابن عربي قدس سره كا ارشاد                           |
| ۲-علامه سيد يوسف حيني رحمه الله كا ارشاد                                 |
| ۵ خو اجه بهاء الدين نقشبندي رحمة الله عليه كا ارشاد                      |
| ۲- خواجه محمد پارسانقشبندي قدس مره كاارشاد                               |
| ٧٥٠ شيخ ابراهيم بن عامر كمي عبيدي رحمه الله كا ارشاد                     |
| ۸_ حضرت علامه رومی بر کلی آفندی رحمه الله کا ارشاد۸                      |
| ٩ علامه عبدالغني نابلسي قدس سره كا ارشاد                                 |
| ١٥ حضرت مخدوم قاضي شهاب الدين رحمه الله كا ارشاد                         |
| اا حضرت شیخ شرف الدین احمر یکی منیری مخدوم بها در رحمه الله کا ارشاد ۴۵۲ |
| ۱۲_حضرت علامه بدر الدین سر مندی قدس سره کا ارشاد                         |
| ۱۱ بحر العلوم ملك العلماء علامه عبد العلى را ميوري قدس سره كا ارشاد ۱۳۵۳ |
| اللی حضرت رحمداللد فرماتے ہیں                                            |
| ملک العلماء بحر العلوم وشرح مثنوی مولوی معنوی میں فرماتے ہیں             |
| ۱۳ شیخ الاسلام لهام احمد بن حجر مکی رحمه الله کا ارشاد                   |
| ۵- تاج الفحول علامه شاه عبدالقادر بدامونی رحمدالله کا ارشاد              |
| ١٦ سيدي اعلى حضرت الشاه امام احمد رضاخان رحمه الله كا ارشاد              |
| ١٥- حضرت علا مد ظفر الدين بهاري رحمدالله كا ارشاد                        |
| ١٨_ شير بيشه ابل سنت حضرت مولانا مفتى حشمت على خان رحمه الله لكهي بيل٢٥٥ |

# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

# وِسُوالله الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ



امت مسلمہ ہر دور میں کسی نہ کسی علمی زوال وافتراق کاشکار رہی ہے۔ گر ہر دور میں علماء حق نے ایسی آزمائشوں کا نہ صرف ذک کر مقابلہ کیا بلکہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے علم کو او نچار کھنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ مسئلہ افضلیت سیدناابو بکر صدیق نوالند؛ کو بھی اکا برین اہل سنت نے عقائداہل سنت کے باب میں رکھا اوراس عقیدہ کے منکر کے بارے میں علماء کرام نے اپنا فتوی بھی صادر کیا۔ مسئلہ افضلیت کو فطنی کہ کر عوام الناس کو مواعلی نہ نوالند؛ کو افضلی فیاند؛ کو افضل ثابت کرنے کی تفضیلیہ کوشش کرتے ہیں۔ مواعلی نہ نوالند؛ کی فضیلت والی دوایات بتاکر مواعلی المرضی فی عند کو افضل ثابت کرنے کی تفضیلیہ کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ عوام الناس کو یہ معلوم نہیں کہ فضیلت علیحدہ چیز ہے، جبکہ مسئلہ افضلیت ایک منفر داور جدا چیز ہے۔ الہذا عوام الناس کواس دھوکہ سے ہوشیار رہنا چاہے۔

## علامه آمدى كافضيلت اورافضليت ميس فرق كرنا

علامہ آمدی رائی ہیں۔ نے وہ تمام روایات جو مخالفین، تفضیل حضرت علی ضائلید کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ان کامختصراً جواب دینے کے بعد واضح طور پر لکھتے ہیں۔

وما ذكروه من اتصافه بالصفات المذكورة، والمناقب المشهورة، فكل ذلك ممّا يوجب الفضيلة لا الأفضلية.

مفہوم :اگر ہم ان روایت کومان بھی لیں،جس سے صفات مذکورہ اور مناقب مشہورہ ثابت ہوتی ہیں، یہ تمام روایات فضیلت کو ثابت کرتی ہیں نہ کہ اضلیت کو۔

(أبكار الأفكار في أصول الدين ج٥، ص ١٧٤) فضليت اور افضليت ميں فرق كرنا ضرورى ہے كيونكہ دونوں امور كى جہت اور بنياد الگ الگ ہيں اور نكته اختلاف و تحقيق فضيات نہيں بلكہ افضليت ہے۔

[] - افضل وہ ہے جسے عنداللہ عزت و کرامت اور قرب و منزلت ووجاہت کاوہ درجہ حاصل ہوجو مفضول کے

ەرجەسے انضل وانگی ہے۔

اناً۔نب کاعالی ہونا،قرابت داری ہونا، اور دوسری خوبیال کامحل اختلاف اور موضوع بحث سے مسلمہ اضلیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فضیلت ہے نہ اضلیت۔

# متقی سب سے عزت والا

امام بخاری اپنی سندے روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهَّ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهَّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِّ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ-

حضرت ابوہریرة رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھ کہ سب لوگوں سے عزت والاکون ہے توار شاد فرما یا کہ جوسب سے زیادہ متقی و پر ہیز گار ہے۔

صحیح بخاری ٤/ ١٤٠ رقم باب {وَاتَّخَذَ الله ۗ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ٣٣٥٣، ٣٣٧٤، ٣٣٥٣-٣٤٩٠. صحیح مسلم٤/ ١٨٤٦ رقم ٢٣٧٧، ابن أبی شیبة ٦/ ٣٤٧ رقم ٣١٩١٩)، سنن الدارمی ١/ ٨٤ رقم ٢٢٣، مسند أبو يعلی ١١/ ٤٣٨ رقم ٢٥٦٢، صحیح ابن حبان ٢/ ٢١٦ رقم ١٤٨

## اتقى ہى كثرت خير سے متصف

ال حديث كي تشريح مين المام مناوى لكھتے ہيں۔

(أكرم الناس) عند الله (أتقاهم) لأن أصل الكرم كثرة الخير فلها كان المتقي كثير الخير والفائدة في الدنيا وله الدر جات العليا في الآخرة كان أعم الناس كرما فهو أتقاهم-ترجمه: إكرم الناس لوكول مين سب سے زيادہ عزت والاوہ ہے جوسب سے زيادہ پر بيز گارہ اس ليے كه كرم اصل ميں كثرت خير ہے، توجب متقی دنيا ميں خير كثير والا ہے توآخرت ميں اس كے در ہے بلند بول گے توسب سے زيادہ كرم والاو بى ہے جوسب سے زيادہ تقوى والا ہے۔

(فیض القدیر شرح جامع صغیر ۱۲ و قم ۱۹۱ و قبض القدیر شرح جامع صغیر ۱۹۰ و قم ۱۹۱ )
امام مناوی کے قول سے قاری فیضی جیسے لوگول کار دیجی ہوگیا کہ جو کثرت تواب پر لبنی نام نہاد تحقیق کو پیش کرتے ہیں۔امام مناوی نے اکرم کو خیر کثیر سے متصف قرار دیا ہے اور جو اکرم ہے وہ ہی اتقی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اتقی ہوگا،اس کے لیے خیر بھی کثیر ہوگا۔اس لیے مختلف فضائل واعمال کے ذریعہ لوگوں کے سامنے کثرت ثواب و خیر کا

وہ مفہوم جوفیضی پیش کر تاہے وہ بھی باطل ہوا۔ مزید یہ کہ موصوف فیضی نے کنڑت تواب کا جومعنی کیاہے وہ بھی غلط ہے۔اس تحقیق کے بعد بھی کسی دیدہ کور کو سمجھ نہ آئے تو پھراللہ کریم سے اس کی ہدایت کی دعا ہی کی جاسکتی ہے۔

محدث ابن رجب الخبلي كاقول

مجدث ابن رجب الخبل مجسلم كى روايت كبارے ميل لكھتے ہيں۔

"ا معناه أنَّ العملَ هو الذي يَسلُغُ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: {وَلِكُلَّ دَرَجَاتٌ مِا عَمِلُوا} ، فَمَن أبطأ به عملُه أن يبلُغَ به المنازلَ العالية عند الله تعالى لمَ يُسرِع به نسبُه، فيبلغه تلك الدَّرجات؛ فإنَّ اللهَ رَبَّ الجزاءَ على الأعبال لا على الأنساب، كما قال تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ} ، وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحته بالأعبال، كما قال: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِن رَبُكُمْ وَجَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالظَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ وَالطَّرَاءِ وَاللَّذِينَ يُوْفُونَ وَالَّذِينَ هُم مِنْ خَشْية رَبِّم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتٍ رَبِّهِمْ يُو مُنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَجِّهُمْ لا يُشرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْفُونَ وَالَّذِينَ مُعْمَ اللَّهُونَ وَالَّذِينَ مُعْمَ اللَّهُمُ إِلَى الْعَبْوَلَ وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ وَالَّذِينَ مُ اللهُ وَاللَّهُونَ وَالَّذِينَ مُن وَاللَّذِينَ يُولُونَ وَالَّذِينَ يُولُونَهُمْ اللهُ وَاللَّذِينَ مُن وَالَّذِينَ مُن وَاللَّذِينَ مُعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّذِينَ مُولَى الْعَبْونَ وَاللَّذِينَ مُولَى وَاللَّذِينَ مُعْمَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّذِينَ مُولَا اللهُ اللهُ

{ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسَاءَلُونَ } (سورة المومنون: 101) اور خداتعالى نے لبى بخشش اور حتى طرف اعمال ہے جلدى كرنے كاحكم ديا ہے جيباكه فرمايا: وَسَارِعُوا اللَّى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ اور المِن وَرُواور بهشت كى طرف جس كاعرض (وسعت) آسان اور زمين ہے جو اور اپنرگاروں كے ليے تيارك كئى ہے۔ (سورة آل عمر ان: ١٣٣) لَيْنِ فُنُوفُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ النَّيْظَ

جوخوشى اور تكليف مين خرج كرت إلى اور غصه ضبط كرف والي إلى - (سوره آل عمر ان: ١٣٤) إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ

بینک وہ جوائیے رب کے ڈرے خوفزدہ ہیں۔اور وہ جواپنے رب کی آیتوں پرایمان لاتے ہیں۔اور وہ جو اینے رب کے ساتھ (کسی کو) شریک نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الحَيْرَاتِ وَهُمْ لِهَا سَابِقُونَ (سورة المومنون:٦١.٦٠)

اور جودیتے ہیں جو کچھ دیئے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لو شنے والے ہیں۔ ہیں لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔

(جامع العلوم والحكم ص:٣٠٨)

محدث ابن رجب نے اپنے موقف کو ابنی رائے پر نہیں بلکہ قران وحدیث کے بنیاد پر قائم کیا۔ اس کے ایے ایک غیرے کا اس کو ذاتی رائے سے تشبیہ دینا ہی اس کے لاجواب ہونے کی دلیل ہے۔ محدث ابن رجب کے حوالہ سے واضح ہوگیا ہے کہ موصوف فیضی کے نزدیک بھی افضلیت کا دارومدار نسب، قربت اور جزئیت پر نہیں ہے۔ اور ان وجوہات کو قران واحادیث بیں مدار افضلیت نہیں بلکہ تقوی و قرب خداوندی کو معیار افضلیت قرار دیا ہے۔ اس لیے فیضی کا استدلال اور اعتراض غلط اور باطل ہوا۔

تقوى تمام نيكيول كى بنياد

امام مناوی ایک دو سری حدیث کے شمن میں لکھتے ہیں۔

(وأكرمني بالتقوى) لأكون من أكرم الناس عليك {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (وجملني بالعافية) فإنه لا جمال كجهالها وخص سؤال الأكرم بالتقوى لأنه أساس كل خير وعهاد كل فلاح وسبب لسعادة الدنيا والعقبي-

لینی: مجھے تقوی کے ساتھ اکرام عطافرما تاکہ میں تیرے یہاں سے زیادہ عزت پانے والے لوگوں میں سے ہوجاوں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والاوہ ہے جوتم میں سے زیادہ پر ہیز گار ہے۔۔۔۔، اور سوال کو تقویٰ کے ساتھ خاص کیا، کیونکہ تقوی ہی تمام بھلائیوں کی بنیاد، ہر کامیابی کا ستون اور دنیاو آخرت کی سعادت ہے۔۔ (فیض القدیر ۲/ ۱۶۶ رفع ۱۵۳۲)

امام مناوی کے قول سے میدواضح ہوگیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والاُمتقی شخص ہوتا ہے کیونکہ تقوی ہم علم اور بھاؤگی بنیاد تقوی ہوتا ہے کیونکہ تقوی ہم علم اور بھاؤگی بنیاد تقوی ہے اس لیے افضلیت کا دارو مدار اس تقوی پر ہے۔ قران واحادیث کے واضح نصوص کے بعد بھی اس کوعلماء کی ذاتی رائے یا نقل کہناگتا تی اور جہالت کا بین شوت ہو۔ قران واحادیث کو پہنچا کہ افضلیت کا دارد مدار قرب خداوندی ہے جو کہ تقوی کو متقاضی ہے تو بین شوت ہوجاتی ہیں۔

#### علامه مناوى كانسب كومسكله افضليت ميس تقابل نهكرنا

علامه متاوى راتشكيه لكصة بين:

و اطلاقه ذلك غير مرضى بل ينبغبى أن يقال انها أفضل من حيث البضعة الشريفة والصديق افضل بل و بقية الخلفاء أربعة من حيث المعرفة وجموم العلوم ورفع منار الاسلام، ولبسط ماله من الاحكام على البسيله كهايدل على ذلك بل يصرح به كلام التفتاز انى في المقاصد حيث قال بعدماقرر ان افضل امة المصطفى بينا الاربعة ورتبهم على ترتيب الخلافة مانص.

مغہوم: لینی یہ افضلیت کا اطلاق غیر مرضی اور حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ علماء کرام نے کہا ہے کہ حضرت فاطمہ و النتی ای کریم مٹل آئی گئے کے بدن کا نکڑا ہونے کی حیثیت سے افضل ہیں اور صداتی اکبر ہی افضل ہیں۔ (فیض القدیر ۲۸۶۸) مضل ہیں۔ (فیض القدیر ۲۸۶۸)

اس عبارت سے واضح ہے کہ آیک توجس نے یہ کہا کہ سید تنافاطمہ وظافِقہا شیخین سے بھی افضل ہیں اس کار دکیااور علامہ مناوی رائتھلیہ نے تشریخ کر دی ہے کہ اس روایت میں افضل ہوناصرف بی کریم بڑا تھا لیڈیا کے جسم کے مکڑے ہونے کی حیثیت سے افضل ہے اور جسم کے مکڑے کی حیثیت سے افضل ہونا جزوی فضیلت ہے جو کہ افضلیت مطلقہ کے خلاف نہیں ہے۔

#### اول اسلام لاناوجه افضليت نهيس

صرف قبول اسلام اور ایمان لانے میں سبقت اور تقدم وجہ افضلیت نہیں، ورنہ آپ بڑا تھا گئے پر ایمان لانے والے اول شخص حضرت ورقعہ بن نوفل ہیں۔ حالا نکہ اہل سنت و جماعت اور تفضیلیہ میں ہے کسی نے ان کو فضل الامت نہیں مانا۔ مزید سے کہ اگر اول اسلام لانا وجہ افضلیت بااین معنی کہ قرب خداوندی حاصل ہوتی ہے، درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ واضح کر دیا گیاہے کہ معیار افضلیت صرف کثرت ثواب وقرب خداوندی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔

#### حسب ونسب معیار افضلیت نہیں مگر فضیلت جزوی ہے

نی کریم ہٹالڈ کائی کا ذات اقدی سے انتشاب باعث عزت اور شرافت ہے۔ آپ سالڈ کا ٹیٹی کے اہل بیت کی عظمت اور شرافت ہے۔ آپ سالڈ کا ڈیل ہیت کی عظمت اور شرافت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جس کا نکار کوئی سیجے العقیدہ سنی نہیں کر سکتا۔ مگر قرآن و سنت سے ہی حقیقت بھی واضح ہے کہ حسب و نسب ہونا عنداللہ تعالی افضلیت کا مدار نہیں بلکہ اس کا مدار دین و تقوی میں فائق ہونا ہے۔

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللهَ َآتَقَاكُمْ.

ترجمہ: اَک لوگوں: بے شک ہم نے تہہیں ایک مردادر ایک عورت سے پیداکیا اور ہم نے تہمیں بڑی تومیں اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو بہچانو، بے شک اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگی والاوہ ہے جو تم میں زیادہ بر ہیزگار ہے۔ (الحجر ات، ۱۳)

اس آیت مبارکہ میں قبائل کی صورت میں تقسیم کی حکمت اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں پہچان ہے۔اللہ تعالی کے بارگاہ میں زیادہ عزت و کرامت (کسی نسب اور قبیلہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ) تقوی کی زیادتی کی بنیاد برہے۔حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیاہے۔

حَدَّثَني مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ. قَالَ: أَكْرَمُهُمْ عِنْدَاللهَ ٱتَّقَاهُمْ.

یہ مضمون دیگر بہت ساری روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ حسب و نسب کو افضلیت کی دلیل بتانے والے قرآن وحدیث کی نصوص کو ملاحظہ کرلیں۔اگر نسب اور جزء بی کریم بٹلانٹا کٹیٹا کو مدار افضلیت تسلیم کرلیاجائے تو پھر حضور بی کریم بٹلانٹا کٹیٹا کٹیٹ

#### شاه عبدالعزيز محدث دبلوى كاحسب نسب پرفرمان

الله شاه عبدالعزيزصادب من الصين بين:

(فتاوی عزیزی ص ۲ 🎮 🤇

#### سلاسل اولياء كااجراء وجها فضليت نهيس

کسی ذات اقد سے زیادہ سلاسل طریقت کاجاری ہوناایک فضیلت ہے مگر افضلیت مطلقہ نہیں ہے اور نہ کسی فوضلیت مطلقہ کی دلیل بنایا ہے کتاب ھذامیں اس موضوع کوزیر بحث لایا گیا جس میں سلاسل طریقت پر علمی و مخقیق بحث کی گئی ہے اور حضرات شیخین کر بمین رضی اللہ عنهم کی اعلمیت اور باطنی خلافت پر واضح تصریحات اور علماء کی تحقیقات پیش کی ہیں ۔ کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے متعدّ وسلاسل کے ہم مشر نہیں بلکہ قائل ہیں اس لیے کتاب میں دلائل حضرات شیخین کر بمین رضی اللہ عنہ سے متعدّ وسلاسل کے ہم مشر نہیں بلکہ قائل ہیں اس لیے کتاب میں دلائل حضرات شیخین کر بمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ ان دلائل کو واضح کرنے کامقصد نہ تقابل کرنااور نہ ہی موازنہ کرنا ہے بلکہ اس موضوع پر دیگر دلائل کو علماء اور محققین کے سامنے بیش کرنااور اس کا نتیجہان ہی گئری سورج پر ہی رہنے دیا گیا ہے۔

#### روحانى وباطنى خلافت كى تقسيم اور افضليت مطلقه

روحانی اور باطنی خلافت میں اضلیت کی تقسیم تصریحاتِ جمہور اہل سنت کے خلاف ہے۔ جبیباکہ اس کتاب ولیل العار فین میں تفصیل موجودہے۔

افضل على الاطلاق كے تعين كے اطريقے ہيں:

آاول۔نصوص شرعیہ میں ہے اس بات کی وضاحت ہو کہ فلال افضل واعلی اور اکرم ہے۔شارع کی تصریح کے بعد کسی کوانکار کاکوئی جواز نہیں رہتا۔

اس طریقه میں تفضیلیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں جبکہ اہل سنت نصوص شرعیہ پیش کرتے ہیں۔

كا دوم-استدلال واستنباط و تاليف مقدمات اور تنتبح احوال واعمال اك ذريع افضل كاتعين كرنا\_

دوس طریقہ میں تفضیلیہ بعض صفات اور جزوی فضائل، شرف نسب، علوکرامت کو افضلیت مطلقہ اور فضل کلی کہتے ہیں جو کہ علماء اعلام کی تصریحات کے خلاف ہے۔ تمرعلاء الل سنت نے قرآن کی آیات ، احادیث مرفوع و موقوف ، اور استنباط علاء کرام ہے اس طریقہ ثانی میں پیش کرتے ہیں۔ ان تمام استنباط اور استدلال (کثرت نفع فی الاسلام) میں جو بظاہر فرق معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت کچھ اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ جس کا تقوی زیادہ ہوگا ایسے شخص کی وجہ سے نفع الاسلام بھی زیادہ ہوگا۔ کیونکہ بیہ تمام معاملات ایک دو سرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس شخصی کی بعد انشاء اللہ تعالی اس مسئلہ کو بچھنے میں قاریئن کو آسانی ہوگیا اور تفضیلیہ کا اس مسئلہ کو بچھنے میں قاریئن کو آسانی ہوگیا اور تفضیلیہ کا اس مسئلہ کو فطنی کہ کرعوام الناس کو شک میں ڈالنے کی کوششوں کا سدباب ہوگا۔

مسئله تفضيل اور صوفياء كرام كامذ جب

تفضیلیہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام سیدنا علی المرتضی کو ایک سیابہ کرام ہے افضل مانتے ہیں۔ اگر ان سے ہو چھا جائے کہ جناب کون سے صوفی سیدنا علی المرتضی کو افغیل مانتے ہیں ؟ ذراحوالہ اور کتاب کانام ہی بتادیں ؟ توجواب میں تفضیلیہ علامہ آلوی کی تفسیر روح المعانی کاحوالہ دیتے ہیں کہ انھوں نے کہاہے کہ صوفیاء کرام حضرت علی المرتضیٰ کو افضل سمجھتے ہیں۔

ادباً گذارش ہے کہ صوفیاء کرام کی کتابیں موجود ہیں، ہمیں ان کی کتابوں میں سے افضلیت مطلقہ کے چند حوالہ جات کی نثاندہی کردیں تاکہ ہم آپ کے علم سے استفادہ کر سمیس۔

راقم نے لین کتاب" افضلیت سیرناصدای اکبر پراجهای امت" میں درج ذیل صوفیہ عظام کے اقوال دیے ہیں: تفصیل قاریکن وہاں ملاحظہ کریں۔

امام حسن بصری را بیشید (م:۱۰ه)، امام سفیان توری را بیشید (م ۱۲۱ه)، امام بشر بن الحارث حاتی را بیشید (م ۱۲۲ه)، فقید ابوللیث را بیشید (م ۱۲۲ه)، فقی را بیشید (م ۱۲۵ه)، فیخ ضیاء الدین ابوردی را بیشید (م ۱۲۲ه)، علامه سیّد احمد بن علی رفاقی حمینی را بیشید (م ۱۲۵ه)، فیخ ابولاننجیب ضیاء الدین ابن عرفی را بیشید (م ۱۲۲ه)، علامه عبدالله بن اسعد یا بی را بیشید (م ۱۲۸ه)، حضرت شیخ بیگی ابرکی الدین ابن عرفی را بیشید (م ۱۲۸ه)، حضرت شیخ بیگی ابرکی الدین ابن عرفی رفتیکید (م ۱۲۸ه)، سیّد مخدوم جهانیال جبال گشت را بیشید (م ۱۲۸ه)، حضرت خواجه سیّد میرا می میرا بیشید (م ۱۲۸ه)، سیّد محمد بنده نواز گیسودراز را بیشید (م ۱۲۸ه)، سید محمد بنده نواز گیسودراز را بیشید (م ۱۲۸ه)، سید محمد بنده نواز گیسودراز را بیشید (م ۱۲۸ه)، امام سیّدی احمد زروق شاذ کی را بیشید (م ۱۲۸ه)، امام میال الدین سیوطی را بیشید (م ۱۲۸ه)، امام سیّدی احمد زروق شاذ کی را بیشید (م ۱۲۹ه)، امام میال الدین سیوطی را بیشید (م ۱۲۹ه)، امام ابرای حجر می را بیشید (م ۱۲۹ه)، امام ابرای حجر می را بیشید (م ۱۲۹ه)، امام ابرای تر می را بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای ابرای ابرای بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای ابرای بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای بیشید) امام بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای ابرای بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای ابرای بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای بیشید) امام بیشید امام بیشید (م ۱۲۹ه بی ابرای بیشید امام بیشید امام

شعرانی رئیسید (م ۱۹۷۳ه)، شیخ تقی الدین رئیسید، مجد دالف ِ نانی رئیسید (م ۱۹۳۴ه)، ملاعلی قاری رئیسید (م ۱۹۳۱ه)، قاضی القضاة حضرت مخدوم شهاب الدین رئیسید، میرسید عبدالواحد بلگرامی رئیسید (م ۱۹۰۱ه)، میال محمد میر قادری رئیسید (م ۱۹۰۱ه)، بام شهاه عبدالحق محد به دالوی (م ۱۵۰ه)، بام شهاب الدین خفاجی (م ۱۹۰۱ه)، میال حضرت علامه بدر الدین سرمندی رئیسید، علامه فای رئیسید (م ۱۹۱۹ه)، بام المحدثین علامه زر قانی رئیسید (م ۱۹۳۱ه)، سید عبدالعزیز دباغ رئیسید (م ۱۳۳۱ه)، علامه عبدالغی نابلسی رئیسید (م ۱۹۳۱ه)، مولانا فخرالدین چشی رام ۱۳۲۱ه)، قاضی شاء الله بانی پی نقش بندی (م ۱۳۲۵ه)، قاضی شاء الله بانی پی نقش بندی (م ۱۲۲۵ه)، علامه و بدالواحد سیوستانی صدیقی (م ۱۲۲۴ه)، قاضی شاء الله بانی پی نقش بندی (م ۱۲۲۵ه)، علامه و بحدت شاه ابوا رئیسید (م ۱۲۲۵ه)، علامه و بخواجه شمس الدین سیالوی رئیسید.

اس کے علاوہ تقریبا ۱۰ اصوفیاء کے اقوال کتاب دلیل الیقین من کلمات العارفین میں اور تقریبا ۲۵۰ء بر کتاب ہندوستانی علاء کے سیدنا ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کے باطنی خلافت بلافصل کے منکر پر فتاوی جات پر کتاب عنقر بب شائع ہوگی۔ جس کی تائید علامہ سیدی احمد حطان کی علیہ الرحمہ اوعلامہ عبداللہ سراج الحفی علیہ الرحمہ نے بختی کی ہے۔ یہ چندگذار شات واصول مسئلہ الضلیت کو سمجھنے کے لیے قاریکن کرام کے سامنے پیش کی گئی ہیں تاکہ مسئلہ کی نوعیت واضح ہوسکے اور ان ہی اصولوں پر دلائل سے استنباط کیا جا سکے مسئلہ افضلیت کی بنیاد سمجھنے کے بعد اس بحث کے لوازمات و شرائط کی معلومات بھی اہم جس کے خمن میں مسئلہ افضلیت کے دیگر پہلوکو بچھنے میں عام اس بحث کے لوازمات و شرائط کی معلومات بھی اہم جس کے خمن میں مسئلہ افضلیت کے دیگر پہلوکو بچھنے میں عام میں بہت تفصیل کے ساتھ قران و حدیث اور آثار سے ثابت کیا ہے اور اس کتاب کے مضمون کا خلاصہ تاجدار گولڑہ حدیث البحق الم القادری حصوصاکتاب تصفیہ میں بطور خلاصہ بیش کیا حدار سے خلامہ را القادری حدیث الم بیش کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ہی کتاب کے متعلقہ ابحاث میں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لین کتاب متعلقہ ابحاث میں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لین کتاب متعلقہ ابحاث میں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لین کتاب متعلقہ ابحاث میں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لین کتاب متعلقہ ابحاث میں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لین کتاب متعلقہ ابحاث میں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لین کتاب متعلقہ ابتحاث میں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لین کتاب متعلقہ المسئلہ کے ہیں۔

راقم کی کسی بھی کتاب میں کسی بدمذہب، گراہ یا بدعقیدہ شخص کے ساتھ تعظیمی کلمات یا تعربفی الفاظ یارحمۃ اللہ جیسے
الفاظ کصے ہو تووہ عدم توجہ یا کمپوزنگ کی غلیطی کی وجہ سے ہو گااور راقم اس سے بری الذمہ ہے اور اعلان برات کر تا ہے
اور اس نادانستہ غلیطی پر اللہ سے توبہ واستغفار کرتا ہے۔ مسلک اہل سنت کی تشریح صرف وہی قبول ہے جس کو اعلی
حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمہ نے لبنی کتب میں بیان کیا۔ اللہ کریم ہمیں حق بات کہنے اور سمجھنے کی ہمت وطاقت
عظارے۔ آمین

# مرخلافت باطنيه بلانصل

خلفاء اربعہ کی حیثیت و مقام کے اوراک کے لیے خلافت علی منہاج النبوۃ کی جزئیات اور مبادیات پر واقفیت بہت اہم ہے کیونکہ خلافت علی منہاج النبوۃ کے مقام پر وہی جلیل القدر ستیاں فائز ہوئیں جن میں الن شرائط کا تحقق پایا گیا۔ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفاء اور اختصار کے ساتھ تاجدار گولڑہ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی علیہ الرحمہ نے لہی تالیف و افادات کو تصفیہ مابین سی و شیعہ میں بیان کیا۔ ان مبادیات و شرائط میں چند ذکات کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

امام احمد بن حنبل روايت لكھتے ہيں۔

حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بُنُ دَاوُدَ الطَّيَالِيهِيُّ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بُنُ سَالِم، عَنِ النَّعُهَانِ بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي المُسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيَةَ الْحُشَنِيُّ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ وَسَلَّمَ، فِي الْأُمْرَاءِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خَدِيثَ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْأُمْرَاءِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خَطِيبَةُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَكُونُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُنْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُنْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُنْ مَلُكًا عَاضًا، فَيْكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُنْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا أَنْ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَوْفَا اللهُ عَلَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَا شَاءَ أَنْ يَا سُلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

یعنی: حضرت نعمان بن بشیر و النین فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹے ہوئے تھے۔ بشیر بن سعدابی بات کو روگ دیتے تھے۔ اسے میں ابو تعلبہ خشی و خالت کی ادر کہا: بشیر بن سعد! کیا تھے امراء حکمران کے بارے میں کوئی حدیث نبوی یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ و خالت نئے آئے اور کہا: مجھے آپ کا خطبہ یاد ہے۔ حضرت ابو تعلبہ بیٹھ میں کوئی حدیث نبوی یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ و خالت نئے اور حضرت خرمایا: اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق کے اور حضرت حذیفہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و سلم نے فرمایا: اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق کہ عرصہ تک نبوت قائم رہے گی، پھر اللہ تعالی جب جابیں گے اے اٹھالیس گے۔ نبوت کے بعداس

کے منہ پراللہ کی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ تک خلافت ہوگی، پھراللہ تعالیٰ اسے ختم کردیں گے، پھراللہ کے مطابق کچھ عرصہ تک بادشاہت ہوگی، جس میں ظلم وزیادتی ہوگا، بالآخروہ بھی ختم ہوجائے گی، کچر جبری بادشاہت ہوگی، جس میں ظلم وزیادتی ہوگا، بالآخروہ بھی ختم ہوجائے گی، اس کے بعد شہج نبوت پر پھر خلافت ہو گھر جبری بادشاہت ہوگی، وہ پھر خلافت ہوگی، پھر آپ دائشا خارج خاموش ہوگئے۔۔۔(مسند امام احمد بن حنبل ۳۰/ ۳۰۵ رقم ۲۰ ۱۸۶۰) مارمہ جبڑی لکھتے ہیں۔

رواهُ أَحْمَدُ فِي تَرْجَمَةِ النُّعُمَابِ. والْبَزَارُ أَنَّمُ مِنْهُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِبَعْضِهِ فَ لِلرَّسطِ وَرِجَالُهُ ثقاتٌ. -

لام احمد نے اس کو نعمان ترجمہ میں روایت کیا، طبرانی نے بعض حصدالاوسط میں نقل کیا اور اس کے راوی ثقہ جیں۔ (مجیمع الزوائد و منبع الفوائد 5/ 189)

الم طبراني أيك روايت نقل كرتي بيل-

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَغْيَنَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ مَكُونُ مِلْكَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَتَكَادَمُونَ عَلَيْهِ تَكَادُمَ الْحُمُّرِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّ أَفْضَا رَبَاطِكُمْ عَسْقَلَانُ ﴾ وَانَّ أَفْضَا رَبَاطِكُمْ عَسْقَلَانُ ﴾

(معجم الكبير للطبراني ١١/ ٨٨ رقم ١١١٨٨)

علامه بيثى فرماتي بيل-

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

یعنی:اس طبرانی نے روایت کیاہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائدومنبع الفوائده/ ١٩٠ رقم ٨٩٦٤ باب الخلفاء الاثني عشر)

#### تخزيج

مسند أبي داود الطيالسي (٤٣٨)،مسند البحر الزخار (٢٧٩٦)، الطبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٤، معجم الأوسط الطبراني (٦٥٧٧)

مذکورہ بالا روایات سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبوت رحمت کے بعد ایک خاص مقام خلافت رحمت ہوگی جوعلی منہاج النبوۃ ہوگی اور اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ قران کی آیات واحادیث، صحابہ و تابعین کے اقوال سے خلافت علی منہاج النبوۃ کے بارے میں متعدّد شرائط و خاصیت ثابت ہوتی ہیں جس سے معلوم ہوتا کہ خلافت علی منہاج النبوۃ کی شرائط خلفاء اربعہ میں ہی پائی جاتی ہیں ،اس کے بعدیہ شرائط امت میں کسی کے لیے خلافت علی منہاج النبوۃ کی شرائط خلفاء اربعہ میں ہی پائی جاتی ہیں ،اس کے بعدیہ شرائط امت میں کسی کے لیے ثابت نہیں۔

#### خلافت خاصہ کے لوازمات

ڈاکٹرطاہرالقادری صاحب نے لین کتاب عظمت صحاب اور حقیقت خلافت میں اس موضوع پر حقیق پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں: خلافت خاصہ یعنی خلافت راشدہ کے لوازمات میں سے ہے کہ خلیفہ مہاجرین اولین میں سے ہو اور ان لوگوں میں سے ہو جنہوں جنگ حدید میں شرکت کی ہو، جو سورة النور کے نزول کے وقت موجود تھے، اور جنہوں نے بدر، تبوک، اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے عظیم معرکوں میں شرکت کی ہو۔۔۔"

(كتابعظمت صحابه اور حقيقت خلافت ص٢١٥)

#### خلافت خاصه کی شرائط صوفیاء کے نزدیک

ڈاکٹرصاحب مزید لکھتے ہیں۔

"خلافت راشدہ کے لازی تقاضوں میں سے ایک ہے بھی ہے کہ خلیفہ راشدایی بھی ہوجس کی نسبت حضور بنی آگرم طفی آئے نے تصریح فرمادی ہوکہ وہ امت کے اعلی طبقہ سے ہے بعنی صدیقین، شہدا، اور صالحین میں سے ہے۔ یااس کی رائے وحی کے موافق ہو اور بہت ہی آیات اس کی رائے کے موافق نازل ہوئی میں سے ہے۔ یااس کی رائے وحی کے موافق نازل ہوئی ہوں۔ اس سے بھی اس امت کا اعلی طبقہ سے ہونالازم آتا ہے یا تواز سے ثابت ہودیکا ہوکہ عبادات اور ہوں۔ اس سے بھی اس امت کا اعلی طبقہ سے ہونالازم آتا ہے یا تواز سے ثابت ہودیکا ہوکہ عبادات اور آتا ہوئی سیرت سے زیادہ کامل ہو۔ نیزوہ پسندیدہ خصائل اللہ کے اعتبار سے اس کی سیرت تمام مسلمانوں کی سیرت سے زیادہ کامل ہو۔ نیزوہ پسندیدہ خصائل، بلند مقامات، اعلی احوال اور مضبوط کرامات سے آراستہ ہے۔ یعنی وہ شخصیت ان تمام خصائل و

فضائل ہے موصوف ہوجن کا موجود ہوناآج کے دور کے صوفیہ کے ہال لازی ہے۔۔۔" (عظمت صحابہ اور حقیقت خلافت ص ۲۳۰–۲۳۱)

#### خلیفہ راشد کے لیے ظاہری اور باطنی ریاست

واكترطابرالقادرى صاحب بعر لكهية بين-

"ان باتوں ہے اس کاصدیقین اور شہدا[اولیاء]یس ہونا لازم آتا ہے۔خلیفہ ماشد کاایبا ہونااس کیے ضروری ہے کہ ظاہری ریاست، باطنی ریاست کے ساتھ جمع ہوجائے اور اس کو حضور نبی کریم ملت کے آتا ہے۔ فات گرامی کے ساتھ بوری مشاہرت حاصل ہوجائے۔۔۔۔۔"

(عظمت صحابه اور حقيقت خلافت ص ٢٣١ بحواله از الة الخفاء ص ١١٧)

#### خليفه راشد كاتمام امت سے افضل مونا

داكشرطابرالقادري صاحب بجرابن كتاب ميس بحواله شاه ولى الله وبلوى لكصف بيس

"خلافت راشدہ کے جملہ خصائص لازمہ میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ خلیفہ ماشد ایک ایسا محض ہوجو اپنے عہد میں عقلا اور نقلا تمام امت سے افضل ہو۔ ہم نے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ خلیفہ راشد کے امت میں وجو بافضل ہونے کے کھھ اسباب ہیں۔

ان میں ایک یہ ہے کہ خلافت راشدہ کو نبوت کے ساتھ مشابہت ہے جیساکہ ایک صدیث میں نبوک طریقہ پر خلافت [خلافۃ علی منہاج النبوۃ] کے الفاظ آئے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ امر حاکمیت نبوت ورحمت سے شروع ہوا تھا پھر خلافت ورحمت میں بدل گیا۔ اس لیے خلافت راشدہ بھی خامرے کی طرح دین اور دنیا دونوں کے ظاہری اور باطنی ریاست امور کوشائل ہے۔ پس جس طرح کی شخص کا نبوت کی طرح دین اور دنیا دونوں کے ظاہری اور باطنی ریاست امور کوشائل ہے۔ پس جس طرح کی شخص کا نبوت کی ہونا اس شخص کے تمام امت سے افضل ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس شخص کو بطور نبی اگرم سائے علیے کی خلیفہ راشد ہونا، اس کے تمام امت سے افضل ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی میں مت سے افضل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح کی شخص کا حضور نبی اگرم سائے علیے کی خلیفہ راشد ہونا، اس کے تمام امت سے افضل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے

(عظمت صحابه اور حقیقت خلافت ص ۲۵۷ -۲۵۹ بحواله از الة الحفاء ۲۳۷ -۲۳۸)

اس کے بعد جناب ڈاکٹر طاہر القادر کی صاحب نے لیٹ کتاب عظمت صحابہ اور حقیقت خلافت ص ۲۲۳۳ تا ۲۲۳۳ پر مختلف کتب اصادیث سے اس خلافت راشدہ کا تیس سال عرصہ پر محیط ہونے کی تصریح بھی کی ہے۔

ڈاکٹر طاہ القادر کی صاحب کی ان عبارت سے چند ذکات توواضح ہوئے۔

- ا) خلافت راشدہ خاصہ کو نبوت کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ جوکہ تقریباہ سمبال عرصہ پر محیط ہے۔
- ۲) خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی طرح دین اور دنیا اور ان دونوں[دین اور دنیا] کے ظاہری اور باطنی امور کو
  شامل ہوتی ہے۔
  - ٣) خليفه راشدخاصه تمام امت افضل موتاب-

قائر صاحب کی تحریرے ثابت ہواکہ خلیفہ راشد خاص کا ظاہری اور باطنی تمام امور پر تصرف اور تمام امت سے افضل ہونا شرط ہے۔ جب خلیفہ راشد خاص کا، دین اور دنیا دونوں کے ظاہری اور باطنی امور میں تصرف کے ساتھ افضل ہونا ثابت ہے تو پھر واضح ہواکہ حضرت ابو بکر صدیق رخالتھ و کا اندونوں کے ظاہری اور باطنی طور پر تمام امت ہے افضل ہوئا ثابت ہے بعد حضرت ابو بکر صدیق رخالتی و کا انتخاب ان تمام نگات کے اشبات کے بعد حضرت عمرفاروق رضائے نئر ، حضرت عثمان غی رضائے نئر ، حضرت علی المرتضی رخالت و خالت ان تمام نگات کے اثبات کے بعد خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کی تقسیم کرے حضرت ابو بکر صدیق رضائے نئر کو خلافت باطنی میں خلیفہ بلافصل وافضل کہنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ خلافت خلابری اور حضا ہری افغہ راشد کی دوسری قسم عام میں شامل ہیں ۔ کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ نکتے یادر ہے کہ امام حسن رضائے نئے ماشد کو سورہ نور کے نزول کے وقت اور اولین مہاجرین اور جنگ بدر میں موجود ہونا شرط ہے۔ کیونکہ امام حسن رضائے نئے کہ والدت مدینہ میں جمرت کے بعد ہوئی ،اس لیے وہ خلیفہ راشد کی دوسری قسم جے خلیفہ راشد کی موجود ہونا شرط ہے۔ کیونکہ امام حسن رضائی ہیں۔ کا وقت اور اولیون مہاجرین اور جنگ بدر میں دوسری قسم جے خلیفہ راشد عامہ میں شامل ہیں۔ وقت اور اولیون مہاجرین اور جنگ بدر میں موجود ہونا شرط ہے۔ کیونکہ امام حسن رضائی ہیں۔

اگرچہ ڈاکٹرطاہر القادری صاحب کی کتاب کے اہم افتباسات کے بعد کسی مزید بحث یاوضاحت کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ مگرچنداہم علمی مباحث کی وضاحت ضروری ہے۔

#### خليفه راشد كاخصائص ولوازمات

علماء ومحققین نے خلیفہ راشد خاصہ کے لیے چند خصائص ولوازمات اپنی کتب میں واضح کیے ہیں۔ جن پر کچھ حوالہ حات پیش خدمت ہیں۔

#### خليفه راشدخاص كاانبياء سے مشابهت

تاشاه ولى الله د بلوى لكصة بير \_

" یہ خلافت خاصہ بقیہ ایام نبوت ہے یہ خلافت خاصہ ولایت کے اقسام میں سب سے زیادہ کمالات انبیاء سے مشابہت رکھتی ہے، نبی کے ساتھ بحیثیت نبوت مشلبہ ہوں اس قسم پر صادق آتا ہے۔ یہ سب اوصاف جو ہم نے بیان کیے خلافت خاصہ کے لوازم عام ہیں۔۔سواس کے کہ بیشخص جو خلیفہ بنایا گیا ہے وطرح کی فضیلت اپنی تمام رعیت پر رکھتا ہے ایک فضیلت اس کی بعد خلیفہ بن جانے کے معلوم ہوتی ہے دہ یہ دولرح کی فضیلت اس کو دی اوروں کو نہ دی قائم مقام پیغیبر کا اس کو بنایا اوروں کو نہ دی قائم مقام پیغیبر کا اس کو بنایا اوروں کو نہ دی قائم مقام پیغیبر کا اس کو بنایا اوروں کو نہ دی قائم مقام پیغیبر کا اس کو بنایا اور دوسری فضیلت اس کی خلیفہ بننے ہے پہلے بھی معلوم ہوتی ہے۔۔ دہ بیا کہ ہے خص ب نسبت کی نہیں دکھتے فضیلت کی رکھتا ہے اور بہ نسبت ان لوگوں کے جو خلافت فاصل کی جو خلافت خاصہ کی قابلیت رکھتے ہیں۔ النی از اللہ الحفاء الا ۲۰۱۷)

<u> اس نکته کوعلامه عبداستا بناری کچه بول بیان کرتے ہیں۔</u>

نزاشاه ولی الله و ہلوی صاحب دو سرے مقام پر <del>لکھتے ہیں۔</del>

"صدیق کانفس اس عنایت الهی کاجونی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور اس کی نصرت و تائید کا آشیانہ ہوتا اس مدیق کانفس اس عنایت الهی کاجونی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ "المح ہے کہ حتی کدوہ مخص اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ نمی کی روح گویا اس مخص کی زبان سے ناطق ہوتی ہے۔ "المح حجہ میں کہ دوہ محص اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ نمی کی روح گویا اس محض کی زبان سے ناطق ہوتی ہے۔ "المح

شاہ ولی اللہ دہلوی کی عبارت میں صدیق کے اس مقام کو جو واضح کیا ہے، اس پر صاحب فہم کا مجھنا ہی تمام نکات کو حل کر دیتا ہے۔صدیق کے اس اس کمال منزلت کے بعد کس طرح افضل و مفضول کی بحث ہوسکتی ہے؟

#### خلیفہ راشد خاصہ کا انبیاء کے جوہر نفس کے مشابہ ونا

🗓 شاه و لي الله د ماوي لكھتے ہيں۔

ا انبیاء علیم الملادہ وں سے ہیں۔
"انبیاء علیم السلام کے سوااور لوگ بھی بھی اصل جوہر نفس میں انبیاء علیم السلام کے جوہر نفس کے مشابہ ہوتے ہیں ابس شاہداس کا یہ ہے کہ رسول اللہ طلقے قریم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے،اس روایت کو بخاری نے لکھا ہے۔ اور نیز آپ طلقے قریم نے فرمایا نیک روش نبوت کا پچیسوال حصہ ہے اس روایت کو سلم نے لکھا ہے۔ اور نوٹ نیز آپ طلقے علیم حصہ ہے اس روایت کو سلم نے لکھا ہے۔ اور نوٹ نیز آپ فرمایا نیک روش نبوت کا پچیسوال المام کے مشابہ تھے۔ اس کی سندوہ روایت ہے جوابو عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود خوانی عنہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کے دل کو دیکھا تو محمد طائعے قریم کے دل کو سب بندوں کے دل سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کے دل کو دیکھا تو محمد طائعے قریم کے دل کو سب بندوں کے دل سے

بہتر پایالبذاان کوبرگذیدہ کیااور اپنی رسالت کے مبعوث فرمایا پھر محمد طلطے قائم کے قلب کے بعد دوبارہ بندوں کے دل کود کیما تو آپ طلطے قائم کے اصحاب کے دل کواور بندوں سے بہتر پائے لبذاان کو اپنے نی طلطے قائم کے دین کی طرف سے لڑتے۔۔۔اور بخاری اور مسلم نے حضرت ابو بلطے قائم کے دون کی طرف سے لڑتے۔۔۔اور بخاری اور مسلم نے حضرت ابو بریج و ناک تھے کہ رسول اللہ طلطے قائم نے فرمایا کہ ویہلے کی امتوں میں کچھ لوگ محدث بوتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو بے فٹک وہ عمر بن خطاب رضافتہ ہیں۔" الح

" اس مكته كوعلامه عبدالسميع بنارى راتشمليه كيهي يول لكصفة ويس-

"قائم مقام نی کا،بعد نی کے ،وہ ہوسکتا ہے ،جواز روئے طینت وخلقت کے ،اقرب الی النبوۃ والرسالۃ ہواور ظاہر ہے کہ جو قرب حضرت صدیق اکبر ضائلیہ کو معدن رسالت سے ہے ،وہ غیر کونہیں :لہذاوہ ی خلیف اور افضل البشریں۔"الخ افضل البشریں۔"الخ

### حضرات شیخین کریمین کاخمیرکس می سے تیار ہوا؟

محدث ابوعاصم النبيل فرماتي بيل\_

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: مَا تَجِدُ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَضِيلَةٌ مِثْلَ هَذِهِ لِأَنَّ طِيتَهُمَا مِنْ طِينَةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

محدث ابوعاصم النبیل فرمائے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنظماکی اس فضیلت کی مثل کسی کی فضیلت نہیں باتے ،کیوں کہ وہ ای مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس سے نبی کریم منت علیم کاخمیر تیار ہوا۔ (حلیہ الاولیاء ۲۸۰/۲)

#### الماران سيرين سے سند ضعيف سے مروى قول ہے:

وروى [يزيد الجريري قال: سمعت ابن سيرين يقول: «لو حلفت لحلفت صادقا باراً غير شاكَ ولا مستثن أن الله تعالى ما خلق نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة، ثم ردّهم إلى تلك الطينة».

ام محمد بن سیرین فرماتے ہیں: اگر میں اس بارے میں قسم کھاوں تووہ قسم بھی، یکی اور ہر طرح کے شکوک و شہبات اور مستشنبیات ہے بالا تر ہوگی کہ اللہ تعالی نے لہنی نبی کریم طلفتے ہوئی اور حضرت ابو بمر صدیق خالیت اور حضرت عمرفاروق خالین کوایک ہی خمیرے تخلیق کیا۔ (مسبل الحادی و الر شاد ۳/۳)

## امام قرطبی اور تخلیق شیخین کریمین

امام قرطبی لکھتے ہیں۔

یہ ارس کے ایاں ہے۔ یہ بن مریم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیاتھا۔ (التذکرہ ص۲۹۶-۲۹۷) یہ وہی منی ہے جس سے عیبی بن مریم علیہ السلام کو تخلیق خمیر حضرات شیخین کریمین علامہ اساعیل حقی کے نزدیک مخلیق خمیر حضرات شیخین کریمین

امام اساميل حقى لكصة بين-

فذهب الامام مالك واستشهد بذلك وقال لا اعرف اكبر فضل لابى بكر وعمر رضى الله عنهما من انهما خلقا من طينة رسول الله عليه السلام لقرب قبرهما من حضرة الروضة المقدسة المفضلة على الأكوان بأسرها-

ام مالک کابھی یہ بی مذہب ہے اور آپ اس سے استشہاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں نہیں سمجھتا کہ الوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق و فی فیڈ کے لیے اس سے بڑا کوئی فضل و شرف ہوگا کہ ان کی تخلیق خمیر رسول اللہ ملت کے اور آپ کی اس سے بڑا کوئی فضل و شرف ہوگا کہ ان کی تخلیق خمیر رسول اللہ ملت کے اور ایس میں قرب بی اللہ ملت کے افضل ترین مقام روضہ اقد س میں قرب بی کریم علیہ الصلاة والتسلیم آرام فرماییں۔ (روح البیان ۸/ ۳۲۷ سبورة فصلت: آیت ۱۰)

شيخ ابن عربي اور طينيت شيخين كريمين

شیخ این عربی فرماتے ہیں۔

" یعنی حضور منت می وشب معراج تحیر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق ضالفین کے لہجہ میں میں نداکی گئی چنانچہ آپ سے مین مضرت ابو بکر صدیق ضائفۂ کی آوازے مانوس ہوئے اور آپ طشنے علیم اور حضرت ابو بکر صدیق خوالفیڈ ایک ہی طینیت سے پیدا کے گئے ہیں "۔ الح

(الفتوحات مكيه ١/ ٣٥٩-٣٦٠ جزء ثاني ف: ٦٨٧)

شاه عبدالحق دہلوی اور حصرات شیخین کریمین کی طینیت وخمیر

شیع حقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

اے محمد سلنے علیہ ، جب جم نے تمھارے بھائی موی ہے جم کلام ہونا چاہا توان پر ایک عظیم ہیت چھاگئی، اس وقت میں نے پوچھا: اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موی ؟ توموی کوذکر عصامے انسیت ماس ہوئی اور دوا پنے سابقہ حال پر آگئے۔ ایس بی اے محمد : ہم نے چاہاکہ تم انسیت حاصل کرو: اس لیے تمھارے رفیق ابو بکر صدیق کی آواز پیدافرمائی، کیوں کہ تم اور ابو بکر دونوں ایک بی طینت پر پیدا کیے گئے ہو اور دہ دنیا وآخرت میں تمھار اانیس ہے۔ الخ

(مدارج النبوة 1/ ١٦٨ باب پنجم در ذكر فضائل وصل در روثيت ،المواهب اللدنيه ٢/ ٤٨٣)

#### علامه قسطلاني كي تحقيق

علامه قسطلانی لکھتے ہیں۔

[وأما أمر صاحبك يا محمد، فإن أخاك موسى كان أنسه بالعصا، فلما أردنا كلامه قلنا: وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى قالَ هِيَ عَصايَ ، وشغل بذكر العصاعن عظيم الهية. وكذلك أنت يا محمد، لما كان أنسك بصاحبك أبى بكر وأنك خلقت أنت وهو من طينة واحدة، وهو أنيسك في الدنيا والآخرة،]

خلاصہ بیکہ حضور سرور کونین سلطان دارین طنتے علیم کاخمیر پر تنویراس جگہ کی مٹی ہے ہے جس جگہ اب مزار اقدس ہے۔ (المو اهب الدنیه ۱/۳۸۳/۲،۳۳)

#### محدث ابن النجار البغدادي اور تخليق خمير شيخين

محدث ابن النجار بغدادي لكھتے ہيں۔

قلت: فعلى هذا طينة النبي صلى الله عليه وسلم التي خلق منها من المدينة، وطينة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من طينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة رفيعة. مين [ابن النجار] كهتابول كداس بنا پر معلوم بواكه رسول الله جليه وسلم، وهذه منزلة وفيعة. من تقى اورسيدنا ابو بكر صديق فنالندن اور حضرت عمرفاروق فنالندكي مثى مبارك بهى رسول الله طيف منظم كالمنت مبارك بهى رسول الله طيف منظم المنت مباركه جزوتنى اوربيه مقام بهت ارفع واللي بهد

(الدر الشمينة في الحبار المدينة ص ٤٦ أو مترجم ص ٢٧٧، تاريخ مكه الشريفة ص ٣٢٥)

تاب كے مترجم نے نہ جانے كس وجہ ہے ابن النجار البغداد كى عبارت ميں وهذه منزلة رفيعة كاترجمه نہيں كيا

الشايد وه اس وقت استاد الحديث جامعه اسلاميه ، لا بهور ضے بہرحال ان حوالہ جات سے بيہ بات واضح بهوتی ہے كه حضرات شخين كريمين كى طينت اور خميراى مثل ہے بوئى جس مثل ہے نبى كريم طينت اور خمير تھا، جس كى وجہ سے عاما، اور محققين نے اس شرف كو حضرات شيخين كريمين والتيميز كى طرف انتساب كيا ہے اور اس مقام كى افضليت اور اللى بونے كو واضح طور ير محقق فرمائى۔

#### خليفه راشدخاصه كاافضل هونا

شاه ولى الله وبلوى لكصة بين-

" کسی شخص کے خلافت خاصہ کے ساتھ ارادہ الہی قائم ہوتے ہی قبل از وقوع خلافت اس شخص کی کو فضیلت عاصل ہوجاتی ہے اس کی سند میں چند حدیثیں ہیں مخملہ ان کے حضرت ابوذر بنی عند کی حدیث ہے جس کو دار می نے حضرت ابوذر غفاری و الند الله الله الله الله الله عند الله الله عند الله الله الله الله الله طَشَعَادِ أَبِ طَشَعَادِ أَ جب فِي بنائ كُ تُوآبِ طَشَعَادِ أَ نِهِ كَيْ جاناكه مِين فِي مول-حضور مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ الدوزر، ميرے پاس دو فرشتے آئے اور اس وقت ميں بطحائے مکه ميں تھاکہ ايک مِنْشَاعَاتِيمْ نِے فرمايا اے ابوذر، ميرے پاس دو فرشتے آئے اور اس وقت ميں بطحائے مکه ميں تھاکہ ايک فرشتہ توزمین پراتر آیااور دوسراآسان وزمین کے در میان ہی معلق رہالیک نے دوسرے سے کہاکہ کیاوہ جس کی نبوت کافرمان ملااکلی میں شائع ہواہے ہیہ ہے؟ دوسرے نے جواب دیاکہ ہاں تواس نے کہااچھا اس کو ایک آدمی کے ساتھ وزن کروچنانچہ میں ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا میں اس سے وزنی نکلا پھراس نے کہاکہ دس آدمیوں کے ساتھ وزن کروچیانچہ میں دس کے ساتھ وزن کیا گیاان دس سے بھی وزنی نکلا پھراس نے کہااس کو سوآد میوں کے ساتھ وزن کرو جینانچہ میں سوآدمی کے ساتھ وزن کیا گیا توان سوہے بھی وزنی نکلا پھراس نے کہااس کوہزار آدمیوں کے ساتھ وزن کروچیانچے میں ہزار آدمی کے ساتھ وزن کیا گیامیں ان ہزار آدمیوں سے بھی وزنی نکلا گویا اب بھی میں ان کو دیکھ رہا ہوکہ لیے کے ملکے ہونے کے سبب سے وہ لڑھک جاتے ہیں پھرایک فرشتہ نے دوسرے ہے کہاکہ اگراس کو تمام امت کے ساتھ وزن کروگے تب بھی یہ بی وزنی رہے گا۔۔۔۔اور احمد بن مردویہنے حضرت ابن عمرے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک روز رسول الله طنطی عَلَیم آفتاب نکلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور آپ طنطی عَلَیم نے فرمایا کہ فجر سے سلے میں نے خواب میں دیکھاکہ گویام بھے بہت سے مقالید اور موازین دی گئی بین مقالید تنجیول کو کہتے ہیں اور موازین ترازووں کو کہتے ہیں جن میں تولاجاتا ہے پھر میں نے دیکھاکہ میں ترازو کے ایک بلہ میں رکھا گیا اور میری امت دو سرے پلہ میں رکھی گئی میں ان سب سے وزنی نکاااس کے بعد ابو بکر صدیق لائے گئے اور وہ سب امت کے ساتھ وزن کئے گئے تودہ سب سے وزنی نکلے پھر حضرت عمرلائے گئے اور وہ سب امت کے ساتھ وزن کیے گئے تووہ سب سے وزنی نکلے پھر حضرت عثمان لائے گئے اور وہ سب امت کے ستھ وزن کئے گئے تووہ سب سے وزنی نکلے اس کے بعدوہ تزازو آسان پر اٹھالی گئی۔"

(ازالة الحفاء ١/ ٢١٠ مترجم)

شاه ولى الله د ملوى كاكلام

اس تحریر کے بعد شاہ ولی اللّٰہ دہلوی لکھتے ہیں۔

(ازالة الحفاء ص ١/ ٢١٠-٢١١)

#### تاجدار كولره حضرت بيرمهر على شاه صاحب رالشوليه كافرمان

ای نکته کو تاجدار گولژه حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب اپنی تحریر میں بھی کرتے ہیں۔ پیرصاحب فرماتے ہیں۔ "لہذا خلافت ان کی خلافت راشدہ و خاصہ ٹھری جس میں خلیفہ کا فضل ہونا ضروری سمجھا گیا۔"

(تصفيه مابين السني و الشيعه ص٢٣)

#### علامه عبدانس بنارسي رحته عليه كي شخفيق

علامه عبداميع بنارى صاحب لكصة بين-

"خلافت نبوہ فلیس علی النبوۃ ہے ، پس سنت الہی بوں جاری ہے کہ جس کو خداوند کریم نبی بنا تا ہے وہ مبعوث البیم سے افضل ہو تاہے ، بناء علی ہذا جس کہ وہ خلیفہ بنائے گاوہ بھی افضل قول ہوگا۔" (تحفۃ الائقیاء ص ٤٤ طبع لاھور جدید)

شاه ولی الله د بلوی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

[حدَّثنا محمدٌ بنُ المثنى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله الأنصاري، حدَّثنا الأشعثُ، عن الحسن عن أبي بَكرَة، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم -قال ذات يوم: "مَنْ رأى منكم الحسن عن أبي بَكرَة، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم -قال ذات يوم: "مَنْ رأى منكم رؤيا؟ " فقال رجل: أنا، رأيت كان ميزاناً نزلَ من السهاء، فوُزِنْتَ أنتَ وأبو بكر، ووُزِنَ عُمر وعثمانُ، فرجَحتَ أنتَ بأبي بكر، ووُزِنَ عُمرُ وأبو بكر، فرجَحَ أبو بكرٍ، ووُزِنَ عُمر وعثمانُ، فرجَح عُمرُ، ثم رُفعَ الميزانُ، فرأينا الكراهية في وجهِ رسولِ الله حملى الله عليه فرجح عُمرُ، ثم رُفعَ الميزانُ، فرأينا الكراهية في وجهِ رسولِ الله حملى الله عليه

وسلم سسن ابی داود: رقم ۱۳۶۵ امام ابوداود نے امام حسن بھری سے انہوں نے حضرت ابو بکرہ فیل بنی سے دوایت کی ہے کہ بنی کریم ملت بالیہ المام ابوداود نے امام حسن بھری ہے کو گئے تواب دیکھا ہے ؟ ایک خص نے عرض کیا کہ دیکھا ہے۔ کہ گویا نے ایک روز پوچھاکہ کسی نے تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک خص نے عرض کیا کہ دیکھا ہے۔ کہ گویا ایک ترازوآ سان سے انزی پھر آپ بلت علی تم اور ابو بکر صدیق خواہد ابو بکر صدیق خواہد ابو بکر صدیق خواہد بنی عند تو لے گئے تو ابو بکر صدیق خواہد بنی عند وزنی نگلے بعد میں میں اللہ نہ سے وزنی نکلے بعد میں نکلے بعد میں نازوا تھالی کی بی عند تو حضرت عمر خواہد وزنی نکلے بعد میں ترازوا تھالی کی بی دھنرت عمر خواہد کے اور حضرت عمر خواہد کے اور حضرت عمر خواہد وزنی نکلے بعد میں ترازوا تھالی کی بی دھنرت عمر خواہد وزنی نکلے بعد میں ترازوا تھالی کی بی دھنرت عمر خواہد وزنی نکلے بعد میں ترازوا تھالی کی بی دھنرت عمر خواہد وزنی نکلے بعد میں ترازوا تھالی کی بی دھنرت عمر خواہد کو اور الحق الحفاء ا/۱۸۰۰ (از اللہ الحفاء ا

مسند الطيالسي (٨٦٦)، غريب الحديث عبيد ٣/ ١٠٠، ابن أبي شبية ١١/ ٢٠ - ٦٠ و ١١/ ١٠ - ١٩ مسند الطيالسي (٨٦٦)، غريب الحديث عبيد ٣/ ١٠٠، ابن أبي شبية ١١/ ٢٠ - ٦٠ و ١١٣١) و ١٩٠، سنز أبو داود (٣٦٥)، المعرفة و التاريخ للفسوى ٣/ ٣٥٥، السنة ابن أبي عاصم (١١٣١) و (١١٣١) و (١١٣١) و (١١٣٦) شرح مشكل الآثار الارد (١١٣١) شرح مشكل الآثار الطحاوي (٣٤٤)، الدلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٤٢، الاعتقاد للبيهقى ص ٣٦٤ ثارولى النبوة للبيهقى ٦/ ٣٤٢، الاعتقاد للبيهقى ص ٣٦٤ ثارط ہے جو كه ظام اوباطناً ہے۔

#### حضرت ابوبكر صديق فالثدة كاايمان تمام الل زمين سے زياده

محدث اسحاق بن راهوبيا پني سندے روايت لکھتے ہيں۔

وِقَالَ، نَا عَبْدُ اللهَّ بُنُ شُوْدَب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْل، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْ حُبِيل لِلَّذَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَوْ وُزِنَ إِيهَانُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِإِيهَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَهُمْ.

ترجمہ: حضرت عمرفاروق فیلینی فرماتے ہیں کہ اگر اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں اور سیدناابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ کروزن کیاجائے توسیدناابو بکر صدیق فیلینئی کا ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ (مسند استحاق بن راھویہ ۳۷/ ۲۷۱)

تخرج

شُعَبِ الإِیمانِ للبیهقی (۱/ 79 رقم : ٣٦) ، تاریخ دمشق للابنُ عَسَاکِرَ (۳۰/ ۱۲۷) ، عقیدَةِ السَّلْفِ للصَّابُونِیُّ (رقم: ۱۱) ، الغُنیةِ عَنِ الحلامِ وَأَهْلِهِ للخَطَّابِیُّ (ص: ٤٧) ، العِلَلِ للدار قطنی (۲/ ۲۲۳) ، الصَّابُونِیُّ (رقم: عواکه حضرت عمرفاروق و النَّخَطَّةِیُ کے نزدیک اہل زمین میں سے سب نے زیادہ ایمان رکھنے والی شخصیت بی والی شخصیت بی والی شخصیت بی والی شخصیت بی فضیت بی افسال ہوتی ہے۔ اس روایت کے شواہداور متابعت میں مرفوع روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت عمرفاروق فیل افتی کے قول کی تھیجے متعدّد علماء کرام نے کی ہے۔

حديث كي صحيح

محدث سخاوی نے المقاصد الحسنه ص۳۵۲ر قم ۹۰۸، علامه فتنی نے تذکرہ الموضوعات ص۹۳، علامه عجلونی نے کشف الخفاء ۲۲۱/۲رقم ۱۲۱۳رور قاضی شوکانی نے الفوائد المجموعہ ۳۵۰رقم ۱۸ نے اس روایت کی تضیح و تحسین کی

### خليفه داشدخاصه كااعلم جونا

شاهولى الله دبلوى صاحب لكصة بين:

"مجمّله شروطاستحقاق خلافت کے ایک شرط میہ ہے کہ خلیفہ مجتہد ہو"۔ (از الله الحنفاء ص ۲۰) اس معلوم ہوا کہ خلیفہ کے لیے مجتہد ہونا بھی ایک شرط ہے۔جو کہ خلیفہ کی علمی حیثیت کو مزید واضح کرتی ہے۔جب کہ وسلے حوالہ میں میدواضح ہے کہ خلیفہ خاصہ ظاہری اور باطنی دنوں امور میں افضل ہوتا ہے،اس طرح علم کی دونوں جہتوں میں خلیفہ خاصہ افضل ہوتا ہے۔

#### حضرت ابوبكر صديق خالفيه كاتمام صحابه سے اعلم مونا

محدث این حبان روایت بیان کرتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَّ بْنُ الصَّبَاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُعْسَرُ بْنُ سُلَيُهِانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَآيَتُ كَأَنِّي أُعْطِيتُ عُسَّا مَمْلُوءًا لَبَنَا، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّأْتُ، فَرَآيَتُهَا تَجْرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَفَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَأَعْطَيْتُهَا أَبَا بَكُرِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عِلْمٌ أَعْطَاكَهُ اللهِ حَتَّى إِذَا تَمَلَّأْتَ مِنْهُ، فَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَأَعْطَيْتُهَا أَبَا بَكْرِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أصبتم".

(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٥/ ٢٦٩ رقم ٦٨٥٤)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلقے علیے آب نے فرمایا ہیں نے خواب دکھے کہ دودھ سے بھراپیالہ مجھے عطاکیا گیا ہیں نے اس سے بی بھرکے دودھ بیا۔ ہیں نے دیکھا کہ دودھ جلہ اور گوشت کے در میان میری رگوں میں جاری ہے۔ اس دودھ سے بچھ نی گیا، ہیں نے دودھ ابو بمر صدیق والته کا نفتہ کو دے دیا۔ سحابہ کرام نے عرض کیا۔ یارسول اللہ طلقے علی نے ہیا ہم ہے جواللہ تعالی نے آپ کو عطافرمایا۔ جب آپ طلقے علی نے نہا ہے سیر ہوگئے توباتی بچاآپ طلقے علی نے دھزت ابو بمرصد این والتی بی کریم طلقے علی نے نوباتی بچاوہ آپ علم سیر ہوگئے جوباتی بچاوہ آپ طلقے علی نے دور اللہ بھی تھے دور اللہ بھی کریم طلقے علی بھی اس علم سیر ہوگئے جوباتی بچاوہ آپ طلقے علی نے نوباتی بچا دہ آپ طلقے علی نے نوباتی بچا دہ آپ طلقے علی نے نوباتی بھی تھے دور سے سے محمد ہو۔

پیش کردہ حدیث سے ثابت ہواکہ نی کریم طلقے علیہ نے جو دودھ کے پیالہ میں جو دودھ رہ گیاوہ حضرت ابو بکر ا صدیق ضالتین کو دیا۔اور علاءاور صوفیاء نے اس دودھ سے مرادعلم لیا ہے۔ بیدیاد رہے کہ نی کاعلم ظاہری اور باطنی دونوں پر محیط ہوتا ہے،اس لیے اس علم سے بیددونوں مراد ہیں۔

امام بخارى ايك روايت لكھتے ہيں۔جس كوعلامه طاہر القادرى صاحب نے بھی نقل كيا۔

حضرت اَبُوسعید خدری رِخالفیم سے روایت ہے کہ حضور کُنی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا: "جینک الله تعالی نے ایک بندے کو دنیا اور جوالله کے پاس ہے کے در میان اختیار دیا ہے۔ پس اُس بندے نے اُس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے "۔ حضرت ابوسعید خدری فرائٹی فرماتے ہیں، اس پر ابو بحر صدایق خوانٹی دو پڑے۔ ہم نے اُن کے رونے پر تعجب کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم توایک بندے کاحال بیان فرمارہے ہیں کہ اُس کو اختیار دیا گیا ہے۔ پس وہ (بندہ) جس کو اختیار دیا گیا تھا خود تاجدارِ کا نئات صلی اللہ علیہ والہ وسلم خصے اور ابو بکر صدایق خوانین مخالفت ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے (جو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مراد بجھ گئے)۔ "

تخرج:

١ . بخاري، الصحيح ٣ : ١٣٣٧ ، كتاب المناقب رقم: ٣٤٥٤

٢. بخاري، الصحيح، ١ : ١٧٧، رقم: ٤٥٤

٣. مسلم، الصحيح، ٤: ١٨٥٤ ، كتاب فضائل الصحابة، رقم: ٢٣٨٢

٤. ترمذي، السنن، ٥: ٨٠٨، رقم: ٣٦٦٠

٥. ترمذي، الجامع الصحيح، ٥: ٧٠٧، رقم: ٣٦٥٩

٦. ابن حبان، الصحيح، ١٤: ٥٥٩، رقم: ٢٥٩٤

٧. ابن حبان، الصحيح، ١٥: ٢٧٧، رقم: ٢٨٦١

٨. احمدبن حنبل،المسند٣: ١٨، رقم: ١١١٥٠

٩. ابن سعد، الطبقات الكبري، ٢: ٢٢٧

١٠. خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ١٣ : ٦٣ ، رقم: ٧٠٤٥.

(القول الوثيق في مناقب الصديق ص ٧١ فصل ١٤ رقم الحديث ٧٦ منقول از داكثر طاهر القادري)

#### حضرت ابوبكرصديق كاقران وسنت كاسب سے براعالم مونا

المام ترمذى روايت لكھتے ہيں۔

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، حِ: وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج، قَال: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ الأَنصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ، -

یعنی حضرت ابا مسعود الانصاری فرماتے ہیں کہ بی کریم طفیع آلیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو قران کا سب نے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اور اگر لوگ قران کے علم میں برابر ہوں توان میں جوسب نے زیادہ سنت کا جاننے والا ہووہ امامت کرے۔۔(سنن تو مذی ۱/ ۱۳ ۳ طبع بشار العواد رقم ۲۳۰) یہ بات مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ بی کریم طفیع آئی نے حضرت ابو بکر صدیق وظائفتہ کو نماز میں لین موجودگی میں اپنے مصلی پر امام بنانے کا حکم دیا اور کسی غیر کو اس منصب پر کھٹرے ہونے سے منع کیا۔ جس سے محضرت ابو بکر صدیق ضائفتہ کی اعلمیت ماسواء پر مسلم اور ثابت ہوتی ہے۔

## حضرت ابوبكر صديق ضالته كوتين مرتبه امامت كروانے كأحكم موا

ام بخارى الى مندى روايت لكھتے ہيں۔

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ مَرضَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ عَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرضَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَا يَتُكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(صحيح بخاري ١/ ١٣٦ رقم الحديث ٦٧٨)

اس مديث پر لهام بخارى نے باب بھى اہم باندھا ہے۔ " بَابِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ" یعن امت کرانے کاسب سے زیادہ حقد اروہ ہے جوعلم اور (عمل) فضیلت والاہو۔

پیش کردہ حدیث سے معلوم ہوا کہ بی کریم طفیے عَلَیْ نے اپنے زندگی میں تین مرتبہ حضرت ابو بمرصد ہیں بنائند کو نماز پڑھانے کا کا نرم دل ہونے کی نماز پڑھانے کا کا نم دل ہونے کی موجود تھے اور حضرت ابو بمرصد ہیں بنائند کا نرم دل ہونے کی وجہ سے امامت نہ کروانے کی بھی بات ہوئی عگر بی کریم طفیے علیم نے حضرت ابو بمرصد ہیں بنائند کو ہی نماز پڑھانے کا کتام دیااور خود بی کریم طفیے علیم نے [(سنن تریزی السام عیبشار العوادر قم ۱۳۵۵) امامت کی شرائط میں بڑھانے کا کتام بونا ہوں کا علم ہونا ہتا یا۔

حضرت الوبكر صداق رضى الله عنداعلم بالسنة

ني كريم التفاييم كاحضرت ابو بمرصد الق رفي النيمة كو المت كروان كر حكم كبار مين الم بيمتى لكهت بيل و وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يؤمهم أبو بكر رضي الله عنه ، ففي ذلك دلالة على أنه كان أعلمهم بالسنة مع ما دلت عليه آثار علمه وزيادة فضله رضي الله عنه-

یعنی بی کریم منتظ علیم کالین بیاری کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضائند کو امامت کروانے کا حکم دینا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضائند علم بالندیعنی سنت کے سب سے بڑے عالم اور ساتھ بیعلم کے آثار اور زیادتی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔

(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٣ رقم الحديث ٣٣) معلوم ہواكہ حضرت ابو بكرصد بق خالفتہ اس امت كے سب سے بڑے قران كے عالم اور سب سے زيادہ سنت كو ماننے والے تھے۔

﴿اعلميت سيدناابو بكرصد لق الهاكابرين أمت كى نظر مين ﴾

حضرت ابوبكر صديق والتدكئ اعلميت پراكابرين امت كى چند تصريحات پيش خدمت بيل-

الامام ابوالحسن اشعرى كافرمان

ارامام ابوالحسن اشعرى والينكيه فرمات بير-

"وتقدیمه له دلیل علی انه اعلم الصحابة و اقراهم" این حضرت ابو بکر صدیق خالفند کو مقدم (امامت کے لیے) کرنااس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبرتمام صحابے زیادہ علم والے اور بہتر قاری تھے۔ (البدایة والنهایة لابن کثیر، جلد ٥، صفحه ٢٥٦)

٢ ـ حافظ ابن كثير كاقول

٢ ـ حافظ ابن كثير لهام اشعرى كاقول نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں ك

"قلت: وهذا من كلام اشعرى رحمة الله عليه مما ينبغى أن يكتب بماء الذهب" ميں كہتا ہوں كه لمام ابوالحن اشعرى كايه كلام سونے كے پانى سے لكھے جانے كے قابل ہے۔

(السيرة النبوية لابن كثير، جلد ٤، صفحه ٢٧٤)

سرامام بخارى رالنهايه كافرمان

ا من بخاری رحمة الله علیه نے حضرت ابو بکر صدیق ضالته کا صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کو امامت کروانے والی حدیث مبارکہ کا ترجمة الباب:

"باب اهل العلم والفضل احق الامامة"

(صحيح البخاري، جلد ١، صفحه ٢ ٣٢، باب ٢ ٤، رقم الحديث ٦٧٨)

٧- ابن رجب حنبكي رحمة عليه كافرمان

سم ام ابن رجب الخبلی رطیقید نے اپنی شرح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام ابو بکر بن السمعانی رطیقید کے حوالے سے لکھاہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ

"حضرت ابوبكر صديق كى افضليت اوراعليت برابلسنت كااجماع بوح كاب-"

(فتح الباري لابن رجب، جلد ١، صفحه ١١٧، تحت رقم الحديث، ٦٧٨)

۵\_این الهادی سندی کافرمان

۵۔ امام محمد بن عبدالهادی السندی المدنی صحیح ابخاری کے حاشیہ میں حضرت ابو بکر صدیق ضائنین کی امامت والی حدیث مبارکہ کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"آن امره صلى الله تعالى عليه وسلم بامامة أبي بكر بناء على أنه كان اعلم و افضل من غيره" كم نم كريم عليه الصلوة والسلام كاحضرت ابو بكرصديق فنالفية كوامامت كرواني كاحكم اس بنا پر تفاكه آپ تمام صحابب علم وافضل تصريد"

(حاشية السندي على صحيح البخاري، تحت باب اهلّ العلم والفضل احق بالامامة، ١/٩١١)

### ٢-علامه ابن الهمام رحمت عليه كافرمان

۲-امام کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهام (التوفی: ۸۶۱هه) نے فتح القدیر میں "مامت ابو بکر صدیق" سے اعلمیت صدیق اکبر خ<sup>دائند</sup>؛ پرامتدلال فرمایا ہے۔

(فتح القدير، باب الأمامة، جلد ١، صفحه ١ ٣١)

### ے۔محدث زیلعی رحمتی کا فرمان

ے۔امام فخرالدین عثان بن علی الزبلعی (المتوفی: ۱۳۳۷ھ) نے بھی تبیین الحقائق میں حضرت ابو بکر صدیق ضالعد کی امامت سے آپ کی اعلیت پراستدلال فرمایا ہے آپ لکھتے ہیں:

" وكان ابوبكر الصديق اعلمهم"

اور حضرت ابوبكر صداق تمام صحاب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔

(تبيين الحقائق، باب الحق بالامامة، جلد ١، صفحه ١٣٤)

#### ٨- امام شهاب الدين رحية عليه كافرمان

۸-امام شھاب الدین احمد بن محمد بن احمد (التوفی: ۲۱۰ اھ) نے بھی حاشیہ التلبی میں اس موقف کوبر قرار رکھا ہے۔ (تبیین الحقائق شرح کنز الد قائق و حاشیۃ الشلبی، باب الاحق بالا مامۃ، جلد ۱، صفحہ ۲۲۷)

#### 9\_علامه عبدالعلى فرنگى محلى رايشيليه كافرمان

9۔ لهام عبدالعلی محد فرنگی محلی نے بھی حضرت ابو بمرصد این خوالٹند کی امامت سے آپ کے عالم بالسنة پر استدلال فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"حضرت ابو بكرصد لق ضالنيم صحابه كرام ميس سب سے بڑے عالم تھے۔"

(اركانِ اسلام، نماز باجماعت كابيان، صفحه ٢٨٢، مترجم)

#### احلامه بدر الدين العيني رايشفليه كافرمان

١٠ علامه بدرالدين البعني الحنفي اليهاية عدة القاري شرح فيح ابخاري ميس لكصة بين:

"فيه دليل أن ابابكر اعلم الصحابة"

۱۷ ، حدیث میں اس بات پر دکیل موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے زیادہ علم والے تھے۔ (عمدۃ القاری، باب الخوخۃ والممر فی المسجد، جلد ٤، صفحہ)

اا\_ابن بطال رحمة عليه كافرمان

اار الم على بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكرى القرطبى رايسيا يشرح سيح بخارى بيس ايك مقام پر لكھتے ہيں كه: "ان ابابكر اعلم الصحابة لان ابا سعيد شهد له بذلك بحضرة جماعتهم ولم ينكر ذلك عليه احد."

حضرت ابو بکر صدیق ضائفیہ: تمام صحابہ کرام سے زیادہ عالم تھے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری ضائفیہ: نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے سامنے آپ کی اعلمیت تسلیم کی اور کسی بھی صحابی نے انکار نہیں کیا۔

(شرح صحیح بخاری لابن بطال، کتاب الصلاه، جلد۲، ص ۱۱۵)

#### ١٢\_ محدث ابواسحاق رطيتهاييه كاقول

١٢\_امام ابواسحاق رخيتمليه فرمات بين كه:

"ان ابابكر الصديق اعلم الصحابة لانهم كلهم وقفو عن فهم الحكمة من المسألة الاهو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم ان قوله هو الصواب، فرجعو اليه."

"که حضرت ابو بکر صحابہ رضی اللہ عملی میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ کیونکہ سوائے آپ کے اور کوئی اللہ عملی میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ کیونکہ سوائے آپ کے اور کوئی اس مسئلہ کونہ مجھ سکا پھر بحث وتحص کے بعدان (صحابہ کرام) پر واضح ہواکہ آپ کی بات صحیح ہے اور انہول نے آپ کی طرف رجوع کیا۔

(تهذيب الاسماء واللغات للنوي، جلد ١، صفحه)

#### ١١٠ محدث حافظ كيكدى العلائي راينهايه كافرمان

المام خليل بن كيكلدى العلائي اجمال الاصابة ميس لكهي بيرك.

"ان ابابكر رضي الله كان اعلم الصحابة رضي الله عنهم بالسنة "

كه حضرت ابوبكر صداقي تمام صحابه كرام سے زیادہ عالم بالنة تھے۔

(اجمال الاصابة، المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الار بعة اذا انفر دصفحه ٥٣)

#### ١٦٠ محدث ابوجعفر النحاس الثقليه كافرمان

سها\_امام احمد بن محمد بن اسأعيل المرادي النحاس ابوجعفر رحمة الله لكصة ببي كيه

(الناسخ والمنسوخ للنحاس، صفحه ٧٣٣)

۵ا۔این قیم کاقول

۵ارعلامدائن قيم لكصة بين كه:

"وكان اعلم الصحابة باتفاق الصحابة كما قال ابو سعيد الخدري وكان ابو بكر ضائنة ا أعلمنا"

حضرت ابو بکر صدیق بانفاق صحابہ سب سے زیادہ علم والے تھے حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ (اغاثة اللهفان، جلد ۲، صفحه ۱۲۳)

### ١٧\_ امام ابواسحاق الشيرازي راطنيكليه كاقول

١٧ ـ امام ابواسحاق الشيرازي فرماتے ہيں۔

"کان من اعلم الصحابة قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في حياته" حضرت ابو بكر صديق تمام صحاب سے زيادہ علم والے تھے كيونكه نبى كريم عليه الصلاة والسلام نے لبنی زندگی میں بی لوگوں کی امامت کے لیے آپ كوآگے كردیا تھا۔

(طبقات الفقهاء، ذكر ابو بكر الصديق، صفحه ٣٦)

### 21-امام بن عابرين شامي رايشي كاقول

١٥- امام ابن عابدين لكھتے ہيں كه:

" و هو اعلم الصحابة وافضلهم" حضرت ابوبكرصد بي تمام صحابه ے زيادہ عالم اور افضل تھے۔

(ردللختار، فعل في العصبات، جلد ٤، صفحه ١١٥)

### ۱۸\_محدث ابن المنذر رصفه کلیه کافرمان

١٨ ـ امام ابن المنذر ايك حديث مباركه نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں كه:

"فيه دليل على أن ابابكر كان اعلم الناس باحكام الله، واحكام رسوله صلى الله عليه

وسلم و دينه بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم."

یعنی حضرت ابو بمرصد نق کانی کریم علیه السلام کے جواب کے مثل جواب دینااس بات کی دلیل ہے کہ آپ ر سول الله عليه الصلوة والسلام كے بعد احكام البى اور احكام نبوى اور دين ميس سب لوگوں سے زيادہ علم والے

تحد (الاوسط لابن المنذر، جلد٣، صفحه ٢٣٣، تحت رقم الحديث ٢٣٣٤)

#### 9\_علامه نور بخش توكلي رحته عليه كافرمان

9\_ علامه نور بخش توکل رضائليه لکھتے ہيں ك.

"روایات مذکور وبالاے حضرت صدیق اکبر کا تنجع الصحابة اور اعلم الصحابة ہونا ثابت ہے۔"

(تذكره مشائخ نقشبنديه، صفحه ٢٩)

#### ٢٠ ـ شاه عبد العزيز محدث دہلوي رحمت کافرمان

٠٠ ـ شاه عبدالعزيز محدث دبلوي رحمة الله فتاوي عزيزي ميس فرماتے ہيں ك

"حضرت ابو بكر خالند كاعلم دوس صحاب كے علم ہے كہيں زيادہ تھااوراس پر فتاوى كوقياس كرناچاہيے اور اليابي حال حضرت عمر بن الخطاب وضاعنه كالبحى ب-"

(فتاوی عزیزی، مترجم، صفحه ۳۷۷)

#### ٢١\_شاه عبدالعزيز محدث دبلوي رانتهليه كادوسرافرمان

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں کہ

"الیابیااسے ثابت ہوتاہے کہ حضرت علی خالتیں بہ نسبت حضرت ابوبکر صدیق خالتیں ہے زیادہ فقیہ اورزیاده عالم نه تھے"۔ (فتاوی عزیزی مترجم ص۳۷۸)

#### ٢٢\_شارح بخاري علامه سيد محمودا حمد رضوي الشعليه كاقول

٢٢\_ شارح بخارى علامه سيدمحمود احمد رضوى رايسيليه لكهية بين:

" سيدنا حضرت صديق اكبرتمام صحابه مين افضل واعلم تصے اس ليے حضور نے امامت كيليّے ان كا انتخاب

كيا-" (فيوض البارى، جلد ٢، صفحه ٣١٥)

### ٣٣ ـ علامه غلام رسول سعيدى صاحب راطنيكليه كي شخفيق

۲۳ شیخ الحدیث والتفسیر علامه غلام رسول سعیدی دامت بر کاتیم العالیه شرح سیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ: "تمام صحاب میں حضرت ابو بکر صدیق ضائفہ کاعلم اور فضل سبسے زیادہ تھا۔"

(نعمة الباري شرح صحيح البخاري، جلد ٢، صفحه ٥٥٥، تحت رقم الحديث، ٦٧٨)

#### ٢٧\_مفتى احميار خان تعيمى صاحب رايشيليه كافرمان

٢٣\_مفتى احميار خال نعيمى والسيليد لكصة بين كه:

"جناب صدایق اکبرنتمام صحابه اور ابل بیت سے بڑے عالم، بہت ذکی وفہیم اور سب سے زیادہ مزاج شنا سِ رسول تصابی لیے حضور انور نے اپنے مصلے پر آپ کو کھڑا کیا۔ امام وہی بنایا جاتا ہے جوسب سے بڑاعالم ہو سارے صحابہ میں آپ سب سے بڑے عالم تھے۔"

(مرأة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، جلد ٨، صفحه ٢٧٥، كرامات كابيان)

#### ٢٥ ـ ولى كامل سيد عبد العزيز دباغ رطيته كافرمان

٢٥ شيخ سيد عبدالعزيز الدباغ رايشيليه فرمات بين-

"احمد بن مبارک تحلماسی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کہ حضرت ابو بکر صدیق خالفید ہے۔ بی کریم طفیع علیم کی کون سی خوتی کے دارے ہوئے۔

سیدی عبدالعزیز دباغ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی پر ایمان لانے کے حوالے سے بی اگر م طبق علیم کوایک خاص کیفیت حاصل تھی جواگر روئے زمین پر بسنے والے لوگوں، خواہ دہ صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہوں، تقسیم کردی جاتی تودہ سب لوگ ہلاک ہوجاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضافین کوان کی استعداد کے مطابق اس کیفیت میں سے بہت تھوڑی ہی کیفیت نصیب ہوئی۔لیکن اس کے باوجود بوری امت میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضافین کی تفیت۔بلکہ اس کے قریبی کیفیت کو بھی برداشت ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضافین کی تفیت۔بلکہ اس کے قریبی کیفیت کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔اور اس میں تمام صحابہ اور جملہ اغواث واقطاب، نیزوہ لوگ جنہیں فتح کیبر عطا ہوئی سب شامل ہیں۔

نی اگرم سلت میرد کوجس قدر الوہیت کے اسرار، ربویت کے حقائق اور معرفت کے دقائق کاعلم عطاکیا گیا۔ اسے بیان کرناممکن نبیں اور نہ ہی کوئی انہیں سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ سلت علیم کی عادت شریفہ تھی،آپ مشکے علیہ بعض او قات حصرت ابو بمر صدیق ضالتین کے سامنے چند حقائق بیان کردیا کرتے تھے۔ جس کے نتیجہ میں حضرت ابو بکر صدیق بنالند؛ کویہ مرتبہ و مقام نصیب ہوا۔ تاہم نی کریم طبعہ علاقہ نے اپنی حیات ظاہری کے آخری تین برسوں میں حضرت ابو بکر صدیق خالتیہ بھی معرفت کی کوئی بات نہیں بتائی تاکہ ایسانہ ہو کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکیں۔"الح

(الابريز ص ٢٥١مترجم طبع نوريه رضويه، لاهور)

#### ٢٧ ـ علامه محمد بن جعفرالكتاني رحية عليه كي تحقيق

٢٧ ـ علامه محربن جعفر الكتاني لكهية بير.

فهم ابو بكر من قوله ان عبدا...الي آخره،اشارة صلى الله عليه وسلم وانه ير يد نفسه الشريفة لكمال اطلاعه على باطنه صلى الله عليه وسلم و اشارته، ولذلك بكي، ولم يفهم ذالك غيره لعبده عن مرتبة، ولذلك تعجبوا من بكاء.

بعنی: سیدناصدیق اکبر، رسول الله بیلانتا لیند اشارے کو سمجھ گئے کہ اس حدیث میں رسول الله بیلانتا لیکٹر کا اشارہ ان کی لبنی ذات مقدسہ کی طرف تھاجس کوسید ناابو بمرصد ہیں ﷺ، حضور شیال المالی المان اور اور ان کے اشارات پیکمال اطلاع کی وجہ سے جان گئے اور اسی وجہ سے روپڑے جبکہ ان کے علاوہ دیگر صحاب اس کو نہ مجھ سکے ای لیے انہوں نے سیدناابو بکر صدیق کے رونے یہ تعجب کا اظہار کیا۔

(جلاء القلوب ١/ ٥٨)

#### 24\_علامه كرماني رانتيليه كاقول

۲۷۔علامہ محدث صوفی کرمانی لکھتے ہیں۔

وفيه أن أبا بكر أعلم الصحابة، وفيه الحض على اختيار ما عند الله تعالى والزهد في الدنيا-

یعنی حضرت ابو بکر صدیق تمام صحلبه میں اعلم <u>تص</u>

(الكواكب الدارى شرح صحيح بخارى ١٢٩/٤)

۲۸\_ محدث ابوليعلى الخليلى كافرمان

۲۸\_محدث الخليل لكھتے ہیں۔

وكان الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وكان أعلمهم وأفضلهم

اور بٰی کریم بلت مین کم بعد بیام خلافت حضرت ابو بکرصد بق رضی الله کی طرف ہے اور حضرت ابو بکر صداتی تمام صحابہ سے اسلم اور افضل تھے۔ (الإر شاد فی معرفة علماء الحدیث للمحلیلی ۱ / ۱۳)

٢٩ ـ محدث ابن اني عاصم كاقول

٢٩\_ محدث ابن اليعاصم لكصة بير\_

وَأَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ أَعْلَمُهُمْ عِنْدِي بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَفْضَلُهُمْ وَأَزْهَدُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ وَأَسْخَاهُمْ.

اور حضرت ابوبکرصدیق و التی میرے نزدیک بی کریم ملطے علیم کے بعدسب نے زیادہ اعلم ،افضل ،سب زیادہ زاہد،سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ مخی ہیں۔

(السنه ابن ابي عاصم ٢/ ٦٤٥ رقم ١٥٥٩)

#### ٠٠٠\_ محدث ابن ملقن الشهليه كاقول

٣٠ معدث ابن ملقن لکھتے ہیں۔

إن أبا بكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم قدمه الشارع-

ب شک حضرت ابو بکر صدیق اعلم الصحاب تھے اور افضل ترین تھے اور جن کو بی کریم مانٹیکے علیم نے مقدم

كيا- (التوضيح لشرح جامع صحيح ٣٣/ ٦١)

#### اس-محدث الباجي الاندكسي رالتهليه كاقول

اس محدث الباجي اندلسي لكھتے ہيں۔

أَبَا بَكْرٍ لَّا كَانَ أَعْلَمَ الصَّحَابَةِ وَأَفْضَلَهُمْ

تعنى حضرت ابوبكر صدنق رضي الله صحابه ميس سب عاملم اور أفضل بين

(المتتقى شرح موطا1/ ٣٠٥٨)

### ٣٢ محدث شمس الدين البرماوي رايشهليه كاقول

٣٢ محدث البرمادي لكصف بين-

﴿ شِخِينَ كَرِيمِينَ شِكْتُهَا كَيَامَلِمِتَ وَخَافَتَ بِالْحَلِّ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾

وأنَّ أَبَا بِكُرِ أَعَلَمُ الصَّحَابة، والحَضُّ على اختيار ما عند الله، يعنى بِشك حضرت ابو بمرصد بق اعلم الصحابة تقے---

(الامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ٣/ ٢٤٩)

٣٣\_امام زكرياالانصارى الشافعي رحية عليه كاقول

سس امام محدث زكرياه الانصاري لكهة بير-

وأن أبابكرٍ أعلم الصحابة،

بعنیاوربے شک حفرت ابو بکرصد بق اعلم الصحلبہ تھے۔

(منحة الباري بشرح صحيح البخاري٢/ ١٨٢)

٣٠٠ ابن حجر مكى شافعي رحية عليه كاقول

۳۳\_ابن حجر مکی فرماتے ہیں۔

وأن الشيخ أبا إسحاق استدل به على أنه أعلم الصحابة.

اورشیخ ابواسحاق نے اس سے بیات دلال کیا ہے کہ آپ سب صحلبہ کرام سے زیادہ علم والے تھے۔

(الصواعق المحرقه ص٨٦، ص٦٠١ مترجم)

۵ سل علامه سيوطي شافعي رايشيليه كاقول

۳۵ علامه سيوطي لکھتے ہيں۔

وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّ أَبِا بِكِرِ أَعْلَمُ الصَّحَابَةِ وَأَشْجَعُهُمْ،

یعنی اور احادیث وار د مونی بین که حضرت ابو بکر صداقی اعلم الصحابه اور صحابه میں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔

(الحاوى للفتاوي ١ / ٣٩٣)

٣٧\_ محقق جلال الدين الدواني رايشوليه كي تحقيق

٣٧\_ محقق الدواني لكصة بيں\_

لانسلم أن عليا أعلم الصحابة لأن الأمة اجتمعت على كل من أبي بكر وعمر وعثمان

بالتقديم. والمجمع على تقديمه مجمع على أنه أعلم من بعده.

یعنی: ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت علی الرتضی دخالت تمام صحاب علم ہیں کیونکہ امت حضرت ابو بکر

صدیق، حضرت عمرفاروق،اور حضرت عثمان رضی الله عنهم کی حضرت علی المرتضی رضائفیهٔ پر تقدیم کے قائل ہیں۔ ۔ (العجم الباهر ه فی افسحام الطائفه ا/۱۸۰)

تقریبا ۳۹ علاء و محققین کی تصریحات سے واضح ہوا کہ ان کے نزدیک صحابہ کرام میں سے سب سے اعلم صحابہ حضرت ابو بکر صدیق عظم سی سے اعلم صحابہ حضرت ابو بکر صدیق عظم ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ان محدثین کے اقوال کے بعد سائیں غلام رسول قامی صاحب پر فتوی لگانے پر نظر ثانی میں آسانی ہوسکے یا پھر ان ۳۱ اکابرین اہل سنت پر بھی ناصبی ہونے کا یہ ناصبیت کے جراثیم پائے جانے کافتوی صادر نہ کردیا جائے۔

### علوم صديق اكبرة الثير، بطريق كشف

مجد الف ثاني راليُعليه لكصة بين-

" مقام صدیقیت میں مقامات بقامیں ہے ہے اور صحوتام صرف مقام صدیقیت میں ہے اور بس مقام صدیقیت میں ہے اور بس مقام صدیقیت میں ہوتے ہیں۔ صدیق پر صدیقیت ہے اوپر مقام نبوت ہے وہ علوم جونی علیہ السلام کووحی کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ صدیق پر بطریق البہام منکشف ہوتے ،ان دونوں علوم کے در میان وحی اور البہام کے سواکو چھے تفریق نبیں اس لیے دونوں علموں میں مخالفت کی گنجائش بھی نبیں۔ "

(مكتوبات امام رباني دفتر اول حصه ٢، مكتوب ٤١)

## فراست حضرت ابوبكر صديق خالثد،

حضرت عبدالله بن صنعود و النه في في خضرت الوبر صداق و النه في فيم و فراست كم بار عين فرما يا حدّ أن ي مُحمّدُ بن صالح بن هاني، ثنا الحُسَيْنُ بن الْفَضْلِ، ثنا زُهَيْرُ بن حرب، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، قَالَ: " وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، قَالَ: " أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتْخِذَهُ وَلَدًا، وَالَّتِي قَالَتْ إِيَّا أَبْتِ السَّتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّتَأْجُرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ } وَلَدًا، وَالَّتِي قَالَتْ إِيَّا أَبْتِ السَّتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّتَأْجُرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ } [القصص: ٢٦] وَأَبُو بَكْرِ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَ الْهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الله عَنْهُمَ الْهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْ طِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صاحب فراست ان میں تین گذرے ہیں۔ ایک عزیز مصر جس نے اپنی بیوی سے حضرت بوسف کے بابت کہاتھا۔ اکرمی مثواہ اور دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جس نے اپنے والدہے حضرت موسی علیہ السلام کے بابت کہا۔استاجمہ اور تیبرے حضرت ابو بکر صدیق ہیں جس وقت آپ نے حضرت عمر فرخانیفہ کواپنے بعد خلیفہ نام در کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرعون کی بیوی کاذکر ہے جس وقت انہوں نے حضرت موسی علیہ السلام کے بارے میں کہاکہ لا تقتلوہ۔ (المستدرك حاكم ۳/ ۳۷۶رقم ۳۳۲۰) علامہ ذہبی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

على شرط البخاري ومسلم: يعنى يردايت بخارى اورسلم كى شرط پر ہے۔
(التعلق - من تلخیص الذہ

(التعليق - من تلخيص الذهبي، رقم ، ٢٣٣٢)

تخرج

اس روایت کومتعدّد محدثین نے لین سندے روایت کیاہے۔

مسندابن الجعدج ۱/ ۳۷۱ حدیث رقم:۲۰۵۵ مصنف عبدالرزاق ج ۷/ ۴۳۵ حدیث رقم: ۳۷۰۵۸ مستدرك الحاكم ۹۷/۴ حدیث رقم: ۴۵۰۵ معجم الکبیر للطبرانی ۱۲۸/۹ حدیث رقم: مستدرك الحاكم ۹۷/۴ حدیث رقم: ۸۸۲۹ مصنف ابن أبی شبیة (۱۲ / ۵۷ رقم ۱۸۹۰۶)، تفسیرابن جریر(۱۲ / ۱۹ رقم ۱۸۹۶)،طبقات ابن سعد (۳/ ۲۷۲۳)،تفسیر ابن ابی حاتم (۷/ ۱۸۹۵،۷/۲۱۱۸۹) ۲۹۶۳)

حضرت ابو بکر صدایتی فران نود کی فراست کے بارے میں مذکورہ روایت ثابت کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن اور مسعود وفائند کے نزدیک صحابہ کرام میں سب سے زیادہ صاحب فراست حضرت ابو بکر صدایق وظائند ہیں اور صاحب فراست مونا اور معاملہ فہم ہونا تو قاضی ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ موصوف ظہور احمد فیضی کے لینے اصول کے مطابق جوامت کاسب سے زیادہ صاحبِ فراست اور معاملہ فہم ہوائ کاسب بڑا قاضی ہونا اور جواضی ہوگا وہ بی اعلم ہونا ثابت ہوا۔ اس مقام پر حضرت عمر فاروق وفائند کاوہ فرمان ملحوظ خاطر رہے جس میں حضرت عمر فاروق وفائند کے ایمان کوائل زمین کے سب لوگوں سے زیادہ بتایا اور سے بات واضح کے کہ ایمان کی بنیادی وجہ تقوی ہوتا ہے اور مقی شخص بی سب سے اعلم بھی ہوتا ہے۔ جس پر علماء کی تصریحات بیان ہونے کا ہیں۔

## حضرت ابوبكر صديق فالثد كالميان تمام الل زمين سے زياده

محدث اسحاق بن راهوبيا بي سندب روايت لكھتے ہيں۔

وَقَالَ، نَاعَبْدُ اللهَّ بْنُ شَوْذَب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْيِلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِإِيمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَهُمْ. ترجمہ: حضرت عمرفاروق رضائتے؛ فرماتے ہیں کہ اگر اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں اور سیدنا ابو بکر صدیق کا بمان دوسرے پلڑے میں رکھ کروزن کیا جائے توسیدنا ابو بکر صدیق رضائتیہ کا ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ (مسند استحاق بن راھویہ ۳۲/ ۲۷۱)

جب حضرت عمر فاردق رضائفنہ جیسے علم کے بہاڑ اور منبع فراست ، حضرت ابو بکر صدیق منافقہ کے ایمان کے بارے میں گواہی پیش کررہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضائفیہ کے ایمان کاعالم کیا ہو گا؟اور ان کی علمی حیثیت کیا ہوگی؟اس کالندازہ قارئین کرام خود سمجھ سکتے ہیں۔

### حضرت عمرفاروق ضالثير كووجبى علم عطاكيا كيا

امام سلم روایت بیان کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَكُمْ -قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "بَيْنَا أَنَّا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَثَلُغُ الثَّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَنْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهَ قَالَ: «الدِّينَ».

"حضرت ابوسعید خدری زنانند بیان کرتے ہیں کہ حضور نی اکر مصلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ
دوران خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پرلوگ پیش کئے جارہے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے قبیصیں پہنی ہوئی ہیں
بعض کی قبیصیں سینے تک تھیں اور بعض لوگول کی اس سے بھی کم ، اور مجھ پر عمر بن الخطاب کو پیش کیا گیا۔ ان پرایک
ایسی تھی جس کووہ تھیدٹ رہے تھے ، حضرت ابوسعید خدری رضافتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: یا
ایسی تعمیر دین ہے۔
رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اس کی تعبیر دین ہے۔

(صحيح مسلم: ۲۳۹۰)

تخق

البخارى فى الصحيح، كتاب الايمان، باب تفاضيل أهل الإيمان في الأعمال، ١/ ١٥، الحديث رقم: ٢٣، و في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر، ٣/ ١٣٤٩، الحديث رقم: ٣٤٨٨، و مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، ٤/ ١٨٥٩، الحديث رقم: ٢٣٩٠، و الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الروياء عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، باب في رؤيا النبي صلي الله عليه وآله وسلم، ٤/ ٥٣٩، الحديث رقم: ٧٢٨٥، و النسائي في السنن، كتاب الإيمان و شرائعة، باب زيارة الإيمان، ٨/ ١١٣، الحديث رقم: ٥٠٥، و الدارمي في السنن، كتاب الروياء، باب في القمص و البئر، ٢/ ١٧٠، الحديث رقم: ٢١٥١.

امام بخاری روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَعْفَرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظَفُرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوا فَهَا أَوَّلْتَهُ قَالَ الْعِلْمَ-

" حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے اتنادودھ پیاکہ جس کی تازگی میرے ناخنوں ہے بھی ظاہر ہونے لگی، بھر بچا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنھم نے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر قرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد دعلم (نبوت کا حصرہ) ہے"۔

(صحیح بخاری: ۸۲،۳۶۸۱، باب مناقب عمر بن الخطاب ۲۰۰۷، صحیح مسلم: ۲۳۹۱)

لام ملم روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ، أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْدَةً بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَا يَخْرِي فِي أَظْفَادِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ » قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الْعِلْمَ»

"حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
میں سویا بواتھا کہ دوران خواب میں نے دیکھا میرے پاس دودھ کا بیالہ لایا گیامیں نے اس سے پی لیاحتی کہ
میں نے دیکھا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں سے جاری ہونے لگا بھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو
دیا۔ سحابہ نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیک سلم! آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر فرمائی
ہے آپ نے فرمایا علم (یعنی علم فیضان)۔
(صحیح مسلم: ۲۳۹۱ باب من فضائل عمر)

امام ترمذى روايت لكصفة بين\_

مَرَدُنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ اللهُ عَمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرً بْنَ الخُطَّابِ، قَالُوا: قَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ العِلْمَ.

"حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اگر مصلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں دیکھاکہ گویا میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ میں نے اس میں سے بی کراپنا بچاہوا عمر بن الخطاب کودے دیا۔ لوگول نے عرض کیا: یارسول الله! آپ نے اس کی کیا تعبیر مرادلی ؟ فرمایا: علم (نبوت کا حصہ ہے)۔ امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن سیجے ہے۔ "

(سنن ترمذی ٦/ ۲۰ رقم ٣٦٨٧، رقم ٢٢٨٤)

تخرج

فضائل الصحابة ١/ ٢٥٤ حديث رقم: ٣٢٠، سننه الكبرى ٤/ ٣٨٦ حديث رقم: ٧٦٤٨، معجمه الكبرى ٤/ ٣٨٨ حديث رقم: ٨١٢٣، معجمه الكبرى ٤/ ٤٠ حديث رقم: ٨١٢٥، معجمه الأوسط ٨/ ٣٦١ حديث رقم: ١٣١٥٥، فضائل الأوسط ٨/ ٣٦١ حديث رقم: ١٣١٥٥، فضائل الصحابة ١/ ٢٥٤ حديث رقم: ١٧٨٦، سنن ترمذى الصحابة ١/ ٢٥٤ حديث رقم: ١٧٨٦، سنن ترمذى ٤/ ٣٥٥ حديث رقم: ٢١٥٤-مسند امام احمد ٢/ ٤/ ٥٠٥ حديث رقم: ٢١٥٤-مسند امام احمد ٢/ ١٥٤ حديث رقم: ٢١٥٤-مستد ك الحاكم ١٥٤ حديث رقم: ٢١٥٦-مستد ك الحاكم ٢/ ٢٥ حديث رقم: ٢٨٧٨-مستد ك الحاكم ٢/ ٢٥ حديث رقم: ٢٨٧٨-مستد ك الحاكم ٢/ ٢٥ حديث رقم: ٢٨٧٨-مستد ك الحاكم ٢/ ٢٥ حديث رقم: ٢٤٢٦

### حضرت عمر رضی عنه سب سے زیادہ قرآن کاعلم رکھنے والے

محدث ابن الى شيبهروايت لكھتے ہيں۔

حَدَّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّا عَنْ زَائِدَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّلِكِ: حَدَّ ثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرِا قَالَ: مَا رَأَيْت رَجُلاً أَعْلَمَ بِاللّه وَلا أَقْرَأَ لِكِتَابِ الله وَلا أَفْقَه فِي دِينِ الله مِنْ عُمَرَ.
" حضرت قبيصه بن جابر رضى الله عنها بيان كرتے بيرى كه ميں نے حضرت عمرفاروق والنفي سے بڑھ كركوئى علم بالله خيم بالله كا قارى ديكھا ہورنہ بى النصر بركوئى الله علم بالله خيم بالد خيم الله علم بالله كا قارى ديكھا ہورنہ بى النصر بركوئى الله كا قارى ديكھا ہورنہ بى النصر بير مان سے بڑھ كركوئى الله كا قارى ديكھا ہورنہ بى النصر بير مان سے بڑھ كركوئى الله كا قارى ديكھا ہو الله كا قارى ديكھا ہو دين كافقيد ديكھا ہے۔

ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/ ٣٥٥، الحديث رقم : ٣١٩٨٧، دوسرانسخه ٦/ ١٣٩، الحديث رقم : ٣٠١٣٠،اور دوسرا نسخه ٢٦/١٨ رقم ٣٤١٥٥ – ٢٢٢٦٥٠ ٣٢٢٦٥، تاريخ ابن عساكر ٢٨٢/٤٤

یہ نکتہ واضح رہے کہ قاری کا اطلاق قرآن وسنت کے عالم پر ہو تاہے۔

### حضرت عمر ضالفد سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ، قاری اور فقیہ

حَدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: مَا أَظُنُّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيهِمْ حُزْنُ عُمَرَ يَوْمَ أُصِيبَ عُمَرُ إِلاَّ أَهْلَ بَيْتِ سُوءِ إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِالله وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ الله وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ الله.

" حَضَرَت عبدالله بن مسعود رَضِيَ الله عنهما بيان كُرْت بيَن كه ب شَكَ جَسَدن حضرت عمرفاروق بنالنيم كل شهادت موئي الراس بركوي ملال نبيس تووه ابل سوء ميس سے ہے۔ ميس نے حضرت عمرفاروق بنائند سے بڑھ كركوئي عالم بالله نبيس د كيھا [الله كي معرفت] اور نه بي اان سے بڑھ كركوئي كتاب الله كا قارى د كيھا ہے اور نه بي ان سے بڑھ كركوئي كتاب الله كا قارى د كيھا ہے اور نه بي ان سے بڑھ كركوئي كتاب الله كا قارى د كيھا ہے اور نه بي ان سے بڑھ كركوئي الله كے دين كا فقيد د كيھا ہے۔

(مصنف ابن ابي شبيه ١٨/ ٢٦ رقم ١٥٥ ٣٤ - ٣٢٦٥٠معجم الكبير، رقم ١٥٨)

### حضرت عمرفاروق المسكاعلم تمام لوكول سے زیادہ وزنی

المام طبراني بجم الكبيريس ومختلف سندس انتلاف الفاظ كے ساتھ حديث لكھتے ہيں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: «وَالله إِنِّ لَأَحْسِبُ عِلْمَ عُمَرَ لَوْ وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمِزَانِ، وَوُضِعَ سَائِرُ أَحْيَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ لَرَجَحَ عَلَيْهِ عَلْمُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سُلَيُهَانُ: فَذَكَرْتُهُ فَقَالَ: لَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنِّي لَأَظُنُ عُمَرَ قَدْ ذَهَبَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الْعِلْمِ»

"حضرت عبدالله این مسعود رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اگر حضرت عمرضی عنه کاعلم تزازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام اہل زمین کاعلم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے توبیقینا حضرت عمرض عنه کا علم ان کے علم پر بھاری ہوگا۔

الم سلیمان طبرانی کہتے کہ! این مسعود نے اس ہے بھی بڑھ کرکہاہے وہ کہتے ہیں کہ میراخیل ہے کہ علم

کے دی حصول میں سے وجھے اس دن چلے گئے۔

(معجم الكبير ٨/ ٧٦رقم • ٧٧٢،دوسر أنسخه المعجم الكبير ٩/ ٦٢ ارقم ٨٨٠٨، العلم لزهير بن حرب ١/ ٦٣ رقم ٦٢، تاريخ ابن عساكر ١٣/ ٩٨)

محدث طبرانی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

یعنی: "حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ عنہمائے روایت ہے کہ اگر حضرت عمر ضالتہ، کاعلم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام اہل زمین کاعلم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو بیقیباً حضرت عمر خالتیہ کاعلم ان کے علم پر بھاری ہوگا۔ ڈی عنہ کاعلم ان کے علم پر بھاری ہوگا۔

حضرت و کیع فرماتے ہیں کہ حضرت اعمش نے فرمایا: اس قول کو پسندنہ کیا گر حضرت و کیع فرماتے ہیں کہ میں ارسیم نخعی نے فرمایا کہ تواس قول میں ابر جیم نخعی نے فرمایا کہ تواس قول میں ابر جیم نخعی نے فرمایا کہ تواس قول کو خد پسند کیوں کر تا ہے؟ اللہ کے قسم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اس اعمش ہے افضل ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضافتہ کے ساتھ دس حصوں میں سے نوجھے علم جلا گیا۔

(معجم الكبير ٨/ ٧٦رقم ١ ٧٧٢،دوسر انسخه ٩ / ٦٣ ارقم ٥٨٠٠،المدخل إلى السنن الكبرى ١/ ١٢٦ رقم ٧٠، أخبار أصبهان٢ / ١٣٩ رقم ٤٦٠)

محدث طبرانی ایک دو سرے سندے روایت بیان کرتے ہیں۔

یعن "حضرت عبداللہ ابن مسعود رضِی اللہ عنہماہے روایت ہے کہ اگر حضرت عمر ضالتہ کاعلم ترازو کے ایک بلڑے میں رکھا جائے اور نتمام اہل زمین کاعلم دوسرے بلڑے میں رکھا جائے تو یقیینا حضرت عمر

فنالنبد کاعلم ان کے علم پر بھاری ہو گا۔

(معجم الكبير ٨/ ٧٦رقم ٧٢٢، دوسر انسخه المعجم الكبير ٩/ ٦٣ ( رقم ١٨٨١ )

تخرج

المعجم الكبير الطبراني، ٩/ ١٦٣، الحديث رقم: ٨٨٠٩، مجمع الزوائد، ٩/ ٦٩، التمهيد ابن عبدالبر ٣/ ١٩٨، الطبقات الكبرى ابن سعد، ٢/ ٣٣٦، أنساب الأشراف البلاذري ص٠٥٠، الإمامة أبو نعيم ص٢٨٥، السنن الدرامي ١/ ١٠١-

حديث كي صحيح

علامه بیثی لکھتے ہیں۔

رواہ الطبرانی بأسانید ور جال هذا رجال الصحیح غیر أسد بن موسی وهو ثقة-بین: اس حدیث کوطبرانی نے متعدّد اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کی رجال سیحے کے رجال ہیں سوائے اسد بن موسی کے اور وہ بھی اُقتہے۔ (مجمع الزوائد ۹/ ۲۸ ، رقم ۲۳۶۳)

# حفرت عمر الله على صحبت اليك سال عمل كرنے سے بہتر

امام احمد کی روایت نقل کی ہے۔

حدثنا عبد الله قال حدثني أبو حميد أحمد بن محمد الحمصي قال نا معاوية يعني بن حفص الشعبي قال نا مالك بن مغول عن عون قال قال عبد الله يعني بن مسعود : لمجلس واحد من عمر أوثق عندي من عمر سنة-

یعنی: حضرت عبدالله بن مسعود رضافته فرماتے ہیں که حضرت عمر رضافته کے ساتھ ایک مجلس میں بیضا، میرے نزدیک تمام عمرے بہترہے۔ (فضائل صحابه ۱/ ۲۹۵ رقیم ۳۸۸)

### حفرت سعيدبن المسيب كے نزديك حفرت عمر الله كاعلمى مقام

قَالَ إِسْحَاقُ [بنراهويه]: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَبُو همَّامْ، ثنا داود ابن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ قَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَعْلَمَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله تَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ -من عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

یعنی: حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں کسی کونہیں جانتاکہ وہ بی کریم ملسّے عزیم کے بعد

سب سے زیادہ علم والا ہو، سوائے حضرت عمر ضائند کے۔

(المطَالبُ العَاليَةُ بِزَوَاتِدِ المسَانيد الثَمَانِيةِ ١٥ / ٥٥٨ر قم ٣٨٩٠)

اس روایت کی سندسی ہے۔

تخرج

اور اک روایت کے معنوی شواہد خواب میں دو دھ پ والی مرویات ہیں۔ جن کو دیگر محدثین کرام نے لہنی کتاب میں بیان کیاہے۔

أخرجه البخاري في الصحيح: العلم، باب فضل العلم (١/ ٤٦: ٨٢)، وفي مناقب عمر (٣/ ١٤: ٣٠٨)، وفي النعبير، باب اللبن (٤/ ٣٠١: ٣٠٠)، باب إذا جرى اللبن في أطرافه (٤/ ٣٠٠: ٣٠٨) وباب إذا أعطى فضله غيره في النوم (٤/ ٣٠٠: ٧٠٠٧)، وباب القدح في النوم (٤/ ٧٠٠: ٣٠٧) وباب القدح في النوم (٤/ ٣٠٠: ٣٠٧). وباب القدح في النوم (٤/ ٣٠٠: ٣٠٧). مسلم في الصحيح: فضائل عمر (٥/ ٢٥٢: ١٦). الترمذي في سننه: الرؤيا (٣/ ٣٠٧). وفي المناقب (٥/ ٢٨٢: ٣٧٧). أخرج ابن عساكر في تاريخه (١٣/ ٩٨).

نواصب كى راكنى يأتفضيلى خبث؟

کیا حضرت سعید بن مسیب رضائلی کے اس قول کو بھی نواصب کی راگئی کہ کر رد کیا جائے گا؟ قاری ظہور نے الخلافة الباطنیہ ص ا ۳۱ پرول آزار الفاظ کا بے در لیخ استعمال کیا۔اور حضرات شیخین کریمن رضائلید کو علم میں افضل کہنے والوں کو ناصبی کہ کراہے باطنی خبث کابھی مظاہرہ کیا۔

حيوفقيه صحابه كرام

امام احمد بن حنبل روایت نقل کرتے ہیں۔

حُد الذي أبي قَالَ حَد النّا عُنْدُرٌ قَالَ حَدَّانَا شُعْبَةً عَنْ جَابِر عَن الشّعبِي عَن مَسْرُوق قَالَ كَانَ سِتَّة مِن أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفتون النّاسِ فَيَأْخُذُونَ بفتياهم وَإِذَا قَالُوا قولا انْتَهوا إِلَى قَوْلَمُم عمر وَعبد الله بن مَسْعُود وَعلي وَزيد بن ثَابِت وَأْبِي بن كَعْب وَأَبُو مُوسَى: وَكَانَ ثَلَاثَة مِنْهُم يدعونَ قَوْلَم لقَوْل ثَلَاثَة كَانَ عبد الله يدع قوْله لقَوْل عمر وَكَانَ أَبُو مُوسَى يدع قَوْله لقَوْل عَليّ وَكَانَ زيد يدع قوْله لقوْل أبي لين مَسْعُود أَبي عبد الله يدع قوْله لين الله على عَليْ وَكَانَ زيد يدع قوْله لقول أبي عنى فرمات بين كر صحاب كرام اليه تصح جوكه فقد كه الم ما في جات مصاور تمام الرّك مسائل فقيه مين ان بي كر طرف رجوع فرمات عبد الله من عبد الله وكرا الله مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف رجوع فرمات مسائل فقيه مين ان بي كي طرف ربي عن في الم الله عليه الله الله عليه الله الله الله المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم الله المؤلم ا

بن مسعود خالفند، حضرت على المرتضى رفي عنه ، حضرت زيد بن ثابت رضي عند ، حضرت الى بن كعب رضي عنه اور بن مسعود خي عند ، حضرت على المرتضى رفي عنه ، حضرت زيد بن ثابت رضي عند ، حضرت الى بن كعب رضي عنه اور حضرت ابوموسى الاشعرى والند .

-(العلل و معرفة الرجال ٢/ ١٦٢ رقم ١٨٧٣ ،تاريخ ابن عساكر ٣٢/ ٦٤)

محدث ابن خيثمه لكصة بيل-

حَدِّثَنَا أَحَد بن حنبل، قال: حدثنا عباد بن الْعَوَّام، قال: أخبرنا الشيباني، عن الشَّعْبِي، قَالَ: كان العلم يُؤْخَذ عن ستةٍ من أصحاب رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكان عُمَر، وعَبْد الله، وزَيْد يُشْبه بعضُهم بعضًا، وكان يقتبسَ بعضُهم مِن بعضٍ. قلت: وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قَالَ: كان أحد الفقهاء.

روں الم شعبی اجبوں نے دور سالہ کرام ہے علم عاصل کیا افرماتے ہیں کہ چھ سی بہ کرام ایسے سے جن الم شعبی اجبوں نے دور علم عاصل کیا کرتے تھے۔ لین ان میں سے حضرت عمر فاروق نالیج ، حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی ، حضرت زید بن ثابت رفائی ، ان تمام مسائل میں آپس میں ایک دو سرے کے مشابہ ہوتے تھے۔ اور یہ ایک دو سرے سے مسائل پر تباولہ خیال جمی کرتے تھے۔ اور ان میں ہے حضرت علی المرتضی خوالتی ، حضرت ابوموی الا شعری بنائی ، اور حضرت الی بن کعب رضائی اللہ میں ایک دو سرے سے مسائل ہیں ہیں اگر ہے ہے۔ اور ان میں ہے حضرت علی المرتضی خوالتی ، حضرت ابوموی الا شعری بنائی ، اور حضرت الی بن کعب رضائی خوالتی خوالت کے مسائل آپس میں ایک دو سرے کے مشابہ ہوتے تھے۔ اور یہ ایک دو سرے سے مسائل پر تباولہ خیال کرتے تھے۔

(تاريخ ابن خيثمه ٢/ ٣٩٧ رقم ٣٥٦٨، تاريخ ابن عساكر ٣٢) ٦٤)

### حضرت عمره نے ١٢ سال ميں سوره بقره كي تعليم حاصل كى

أخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو الحسين بن الفضل القطان نا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا أبو بلال الأشعري نا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال تعلم عمر بن الخطاب البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما تعلمها نحر جزورا -

یعنی: حضرت عبدالله بن عمر فالند؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضافتہ؛ نے بارہ سال میں بی کریم سنت علیہ سے سورہ بقرہ پڑھی اور جب سورہ کی تعلیم مکمل ہوگئی تو حضرت عمر رضافتہ؛ نے ایک اونٹی لوگوں میں تقسیم کی۔ (تاریخ دمشق ۲۸۲/۶۶)

اس روایت سے واضح ہواکہ حضرت عمر فاروق و التین نے سورہ بقرہ بارہ سال میں پڑھی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان

بارەسالوں میں کون سے ظاہری وباطنی نکات پر تعلیم دی گئی ہوگی۔

# حضرت عمر الله كا وجدس حضرت عبداللدين مسعود الله كوخشيت الله ملى

حدثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله : لقد خشيت الله في حبي عمر رضي الله عنه-

یعنی حضرت عبدالله بن مسعود و الله فرماتے ہیں که حضرت عمر و الله کی محبت کی وجہ ہے مجھے الله کی خشیت ملی۔ (معجم الکبیر ۹/ ۱۹۶ر قیم ۸۸۱۶)

بدروایت ثابت کرتی ہے کہ حضرت عمر ضائلید کی وجہ سے اللہ کی خشیت ملتی ہے تو حضرت عمر ضائلید کی ذات گرامی میں اللہ کی خشیت کاعالم کیا ہوگا؟؟

### حضرت عمر خالثد، نے سب کے علم کو سمولیا

نی کریم طالعی آنے علم اسرار میں وسیع علم حضرت حذیفہ بن میان رضائنی کو عطاکیا۔ حضرت حذیفہ رضائنی نے حضرت عمرفاروق و الندر کے علم کے مقابلہ میں دیگر لوگوں کے علم سے جو موازنہ کیاوہ ملاحظہ بیجئے۔ محدث ابن معدروایت لکھتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «لَكَأَنَّ عِلْمَ النَّاسِ كَانَ مَدْسُوسًا فِي جُحْر مَعَ عُمَرَ»

یعنی حَفَرت حَدیفِه رضالنّه فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضائند کے علم کے مقابلے میں لوگوں کاعلم انتاہے کہ وہ ساراعلم آپ کی گود میں ساجائے۔

(طبقات ابن سعد٢/ ٣٣٦،سير اعلام النبلاء٢/ ٨٠٤، تاريخ دمشق٤٤/ ٢٨٥)

### حضرت عمرفاروق المعلى مقام امام غزالى كے نزدىك

امام غزالی لکھتے ہیں۔

ولما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود مات تسعة أعشار العلم فقيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة فقال لم أرد علم الفتيا والأحكام إنما أريد العلم بالله تعالى- "حضرت عمرفاروق كے بعد حضرت عبداللہ بن عمر[حضرت عبداللہ بن مسعود ضائعہ:]نے صحابہ كى ايك

﴿ شِخِين كريمين مِناتِهُمْ كَ اعليت وخلافت باطنى بلافصل ﴾

مجلس میں کہاکہ:مات تسعة أعشار العلم آج نوجے علاکا چلا گیا۔جب بعض میں اس معنی کے بیجھنے میں توقف دیکھا توکہاکہ میری مرادعلم سے ملم بابقہ ہے نہ علم حیض ونفاس"۔

(احياء العلوم ١ / ٤٨-٦٥)

ا کے جیزت نے حضرت عمرفاروق و النیز کی شان اور علمی مقام واضح ہو گیا۔ جب اس علمی شان و مقام رکھنے والے \* سئت نہ فاروق و النیز ، حضرت ابو بکر صدیق و النیز کے منزلت و مقام پر رائے دیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق و النیز کی شان کا موازانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ؟

### حضرت ابوبكر صديق ضالثير كاايمان تمام ابل زمين سے زيادہ

محدث اسحاق بن راهو ميدلېنې سندسے روايت لکھتے ہيں۔

وَقَالَ، نَاعَبْدُ اللهَ بَنُ شَوْذَب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ بِإِيمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَدَ جَحَهُمْ.

ترجمہ: حضرت عمرفاروق خیانتی فرماتے ہیں کہ اگراہل زمین کا ایمیان ایک پلڑے میں اور سیدناابو بکر صدیق کا بمیان دوسرے بلڑے میں رکھ کروزن کیا جائے توسید ناابو بکر صدیق ضائند کا ایمیان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ (مسند اسحاق بن راھویہ ۳/ ۲۷۱)

جب حضرت عمر فاروق ضائفیہ جیسے علم کے پہاڑ اور منبع فراست ، حضرت ابو بمرصدیق ضائفیہ کے ایمان کے بارے میں گواہی پیش کررہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ضائفیہ کے ایمان کاعالم کیا ہوگا؟اور ان کی علمی حیثیت کیا ہوگی؟اس کااندازہ قاریکن کرام خود سمجھ سکتے ہیں۔

### قران کے ظاہر اور باطن سے علم باطنی کے اثبات کاجائزہ

قارى ظهوراحرفيضى ايى كتاب الخلافة باطنيه ص٣٩ -٢٠ پر لكھتے ہيں۔

أَنْزِلَ القُرْآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لكُلِّ حَرْفٍ منها ظَهْرٌ ويَطْنٌ ولكُلِّ حَرْفٍ حَد ولِكُلِّ حَدَمُطَّلَعٌ.

امام طبرانی رانته این مسعود خالفید سے روایت کرتے ہیں کدر سول الله والفیکے علیم نے فرمایا: قران مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے ، اس کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کی ایک حد ہے اور ہر حدے لیے ایک مطلع ہے۔ اور ہر حدے لیے ایک مطلع ہے۔

(الخلافة الباطنية ص ٣٩ بحواله أبجم الكبير ١٠٥٠١م، ٥١٠٥م ارقم ١٠٥٠م، فضائل القران ابن سلام ص ٢٢٠٨٠، جامع البيان، ١٢٥/١ مشكل الاثار ٩/٨٠١م و ١٠٥٠م، منداني يعلى ٨١٠٨٢/٩ مخت الزوائد ١٢٥/١٥ســـ) البيان، ١٢٥/١ مشكل الاثار ٩/٨٠م و ١٠٥٠م، منداني يعلى ٨١٠٨٢/٩ مخت الزوائد ١٢٥/١ ١٣٠٠ـــ) اس كي بعد قارى ظهور احمد صاحب تبصره كرتة موئ كلهة بين \_

ارشاد نبوی طائع کے معلوم ہواکہ جس طرح قران کا ایک ظاہر ہے ای طرح قران کا ایک باطن بھی ہے، قران مجید کا باطن کن پر عیاں ہوتا ہے، اور وہ اس کے باطن سے کیا کچھ ذکال سکتے ہیں؟۔۔۔۔یہاں ہم اس حدیث کے راوی سیدنا ابن مسعود رضائفۂ سے یہ جانا چاہیں گے کہ انہوں نے سیدنا الانبیاء سے یہ حدیث من تولی، آیا ان کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ کھی ملاجس کے پاس باطنی علوم بھی ہوں؟ ہاں انہیں ایسا بندہ ملاتھاوہ کون تھا؟ آئے خود ان سے سنے۔ (الخلافة الباطنيہ ص م)

#### جواب

گذارش ہے کہ قران مجید سات حرفوں پر نازل ہوا،اور ہر حرف کا ایک ظاہراور باطن ہے۔اس لیے جن شخصیات اخص قران کے علوم کو بی کریم طلطے کی آئے۔ اس کے مطابق ہر حرف کا ظاہری اور باطنی مفہوم کا علم بھی سکھایا۔ موصوف قاری ظہور احمد تفضیلی کے اس حوالہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ قران کا ایک ظاہراور باطن ہے۔ جب امام غزالی اور دیگر صوفیاء اس سے علم کو اللہ کے علم سے تشبیہ بھی دے رہے ہیں توکیا امر مانع ہے کہ حضرت عمر فاروق وضافی علم کے فیض لینے میں شارنہ کیا جائے؟

اس شخفیق سے بیہ واضح ہوا کہ صحابہ کرام میں سب سے اعلم حضرات شیخین کریمین ہیں۔اور حضرت عبداللہ بن مسعود ضاففۂ کے نزدیک تو علم کے ۱۰ حصوں میں ۹ تو حضرت عمر فاروق ضاففۂ کے پاس تھاہ اوراس کے ساتھ وہ قران کے بھی سب سے زیادہ اعلم تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق خالٹیو، قران کے سب سے بڑے عالم

صحابہ کرام میں سے جب بی کریم ملطق میں نے اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق و النین کونماز کی امامت کے لیے کھڑا کیا، اور بیہ بھی فرمایا کہ نماز کی امامت وہ کرائے جو قران کا سب سے بڑاعالم ہو۔ اور حضرت عمرفاروق و النین کے کھڑا کیا، اور بیہ بھی فرمایا کہ نماز کی امامت وہ کرائے جو قران کا سب سے بڑاعالم ہو۔ اور حضرت عمرفاروق و النین کے کھڑا کیا ہم کا اسال میں بی کریم طافع ملی صحبت میں رہ کر صاصل کی۔ توان کے قرآنی ظاہری و باطنی علم کی کیا انتہاء ہوگی؟

### حضرت عمر الله ناسخ و منسوخ کے سب سے بڑے عالم الم داری روایت لکھتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ: " إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ ثَلاَّئَةٌ: رَجُلٌ إِمَامٌ أَوْ وَالِي، أَوْ رَجُلٌ يَعُلَّمُ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُنْسُوخِ - قَالُوا: يَا حُلَيْفَةُ وَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ

ینی: حضرت حدیفہ بن بمان بنائنی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو صرف بین لوگ فتوی دے سکتے ہیں: یا تولام اسلمین ہویا حکومت عہدے دار ہویاوہ شخص جو قران پاک کے ناسخ و منسوخ کاعلم جانتا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ ایساکون شخص ہے جس میں شرائط پائی جائیں ؟ توجواب دیا کہ حضرت عمر بن فاروق رضائنہ '

(مسند دارمی ۱/ ۱۱۲ رقم ۱۷۷ تحقیق زهرانی، جامع العلم و بیان لابن عبدالبر ۲/ ۲۰۳)

قاری ظهوراحرفیضی صاحب نے ابنی کتاب شرح اسن المطالب ۱۳۳۹ پر حکمة کا چیشامعنی: ناسخ و منسوخ وغیره کا علم ہے کرتے ہیں۔ حکمة کے تمام مفہوم اور مطالب حضرات شیخین کریمین والله الله کے لیے بھی ثابت اور معلوم بیں اور قاری ظهوراحرابئی کتاب شرح اسنی المطالب میں اناوار الحکمة کے تحت حکمة کوباطنی علوم کے اثبات کے لیے تفصیل ہے لکھے جی بیں۔ اس لیے اپنے لکھے ہوئے الفاظ کا پاس ولحاظ رکھتے ہوئے حضرات شیخین کریمین والی انہا کے لیے بھی میں صفات تسلیم کریں اور دوسموں پر ناصیب کے فتوی لگاناترک کریں۔

حضرت على المرتضى خالثد بمعلم مقام

حضرت علی المرتضی خالفیڈ کی علمی شان و مقام مسلمہ حقیقت ہے۔جن کی علمی شان و شوکت کی مرویات کتب احادیث سے لبریز ہیں۔جس کے انکار کی مجال کسی سیجے العقیدہ نن کو نہیں ہو سکتی۔

### جميع صحابه كاتزكيه اورعلم وحكمت عطاكرنا

التدكريم افي پاك كام مين فرماتا ب\_

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ الْتِنَا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُ مُّالَّا فِيكُمْ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُ مُّ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ الْعَرِينَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةُ وَاللَّهُ مُلْكُونُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

جیساکہ ہم نے تمحارے در میان تم میں ہے ایک رسول بھیجاجو تم پر ہماری آئیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کر تااور تمہیں کتاب اور پخت علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔

(كتر الايمان)

اوھ یہ مکت ذہن نشین رہے کہ بی کریم منت کی اور ملے صحابہ کرام کا تزکیہ اور علم و حکمت عطاکیا۔ ان میں سب کولینی ابنی استعداد اور مقام کے مطابق یہ فیض سب کو ملا۔ احادیث میں کی صحابی کی تخصیص کے ساتھ علم یا حکمت کی تخصیص سے سیدلازم نہین کہ دوسرے کو بید علم اور حکمت عطابی نہیں ہوا، بگریہ بات ضرور ہے کہ ہر صحابی کواس کے مقام اور قربت واستعداد کے مطابق سیام و حکمت عطائی گئی۔ جس کا جو منصب اس کے مطابق سیام و حکمت اس کو دیا گیا، کسی الیک صحابی کی بارے میں منصوص روایت سے علم و حکمت کا اثبات اور کسی دوسرے صحابی کے بارے میں منصوص نہیں ہے۔ منصوص نہ ہونے کی وجہ سے نفی مراد لینا ہر گرز درست نہیں ہے۔

قاری ظہور احمد فیضی لبنی کتاب شرح اسنی المطالب ص ۱۳۳۸ ص ۱۳۳۹ پر حکمت کے معانی کا خلاصہ اور اس کے مفاد کے تحت اکھتے ہیں۔

اگرمذکورہ بالا تفصیل کاخلاصہ پیش کیاجائے تو حکمت کے معانی میں یہ مخصوص الفاظ سامنے آتے ہیں:

- قران کی تاویل
- قول وعمل میں مطابقت
  - سنت
- حق وباطل کے مابین فرق کرنے کی قوت
  - علم وعمل كى جامعيت
- ناسخ ومنسوخ ، محكم ومتشاب، مقدم وموخر آيات، قران كے حلال وحرام اور ديگراموركي معرفت
  - نهم قرانی
  - خوف البي
  - اصل حکمت حماقت ہے بازر ہنا۔

(شرح اسى المطالب ص ٢٣٦٨ ١٣٣٩)

### حكمت كاپهلامعاني قران كې تاويل

شرح اسنی المطالب ص ۱۳۳۱ سے ۱۳۳۱ سے ۱۰ مفہوم میں حضرت علی ذائنیہ کا باغیبوں نے لڑائی کے حوالہ جات دیے ہیں، اور خاصف النعل کے الفاظ کو خاصہ حضرت علی المرتضی ذائنیہ کا باشید کی کوشش کی ہے۔
گذارش ہے کہ حضرت علی المرتضی زبائنیہ کا تاویل قران میں حضرات شیخین کریمین پر مقدم کرنا، سیاق و سباق سے ہٹ کربیان ہے۔ کیونکہ نبی کریم طافتہ خارج کی خبر دیتے ہوئے حضرت علی المرتضی زبائنیہ کے زمانے میں باغیوں سے قتال کے وقت تاویل قران کی بشارت دی۔ جب بیہ خاص واقعہ حضرت علی المرتضی زبائنیہ بطور میں باغیوں سے مقدم کرنے کی بات کا کیامطلب ؟ حضرت عمر فاروق زبائنیہ بطور نہائے۔ بطور

۔ استفسارا پنے بارے میں بوچھاتھاجس پرنی کریم <u>مانٹنے مال</u>یے کے اس واقعہ کو حضرت علی المرتضی رضی عنہ کے زمانے میں ہونے کی خبر دی۔اس خبر میں خلفاءراشدین پر مقدم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔

### حكمت كادوسرامعاني بقول وتعل مين مطابقت

قاری ظہور احمد فیضی لکھتا ہے۔ حکمة کا دوسرامعنی "تول و فعل میں مطابقت" \_\_\_اورسید ناملی ضالقید کے اپنے ارشادے بھی سیہ حقیقت ثابت ہوتی ہے چناچہ وہ لبنی ذات سے نبوت کی آفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

إِنِّي لَسْتُ بِنَبِيٍّ وَلا يُوحَى إِلَيَّ، وَلَكِنِّي أَعْمَلُ بِكِتَابِ اللهُ ۖ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں نہ نبی ہوں اور نہ ہی میری طرف وحی کی جاتی ہے لیکن میں حسب استطاعت کتاب البی اور سنت نبوی طننينظوم يرغمل كرتابول-

(شرح الخالب ص ۱۳۲۱ مندك الحاكم ۱۳۲۳ سا ۱۳۳۱ مديث ۱۳۲۲، طبع ۱۸۹۲۸ اور شرح ائ المطالب ص ١٩٨٧ - ١٣٨٨)

گذارش ہے کہ موصوف فیضی نے عوام الناس کے عقائد خراب کرنے کے لیے صرف ایک طرف کی احادیث پیش کرکے اپنا مطلب نکالا۔اس حدیث کا شان ورود خود موصوف فیضی نے اپنی کتاب شرح اسنی المطالب ص ٣٢١ ٣٢٢ برمكمل روايت لكه كربيان كياب\_

حضرت ربیعہ بن ناجذ حضرت علی بن الب طالب رضائقہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مجھے رسول الله منت علیم نے بلا کر فرمایا علی تمحدارے اندر حضرت عیسی علیہ السلام کی ایک مثال ہے:ان کے ساتھ یہود نے اس قدر بغض رکھاکدان کی والده ماجده پربہتان لگادیا، اور نصاری نے ان کے ساتھ اس قدر محبت کی کدانہیں اس مقام پر پہنچادیا جس کے وہ متحق نہیں تھے۔راوی رہیعہ کہتے ہیں: پھر سیدناعلی ضافنڈ نے فرمایا: بے شک مجھ سے محبت كرف والاو و فخص بلاك بواجس في ميرى فضيلت كيان ميس مبالغة وه بات بيان كردى جومجه ميس يائي نهيس جاتي اور میرے ساتھ لغض رکھنے والا وہ تقیمی شخص بھی ہلاک ہوا جے مجھ سے عدادت نے مجھ پر بہتان پر

اب اس شان درود کے بعد بھی قاری فیضی صاحب جیسے لوگوں کا اس روایت کوایک خاص انداز میں پیش کرنا کیا علمی

خیانت نہیں ؟روایت میں واضح ہے کہ حضرت علی المرتضی ضائعیّۂ لبنی شخصیت کے بارے میں لوگوں کے سامنے پیش کررہے ہیں کہ میں بی نہیں ہوجس پروحی آتی ہے بلکہ قران وسنت پر حسب استطاعت عمل کر تا ہوں۔قران و سنت پرعمل کرنے سے قاری فیضی جیسے لوگوں نے اس کو کیا ہے کیا بنادیا؟

حضرت ابوبكر صديق فالثدمثل ابراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام

فیضی جیسے لوگوں کے لیے بطور التزام ایک مرسل روایت پیش خدمت ہے،جو کہ متروک و موضوع روایت بیان کرنے سے بھی نہیں کتراتے۔

حَدَّثَنَا عَبُدُ الله قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَتَنا أَبُو مُعَاوِيةً قَتَنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُيْدَةً، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ بَلْرٍ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَقُولُونَ فِي هَوْلَا إِلله مَن عَلَيْهِ مَ السَّبَعْهِمْ وَاسْتَبِعُهُمْ لَعَلَ اللهَ أَنْ يَوْمُ لَكَ اللهَ أَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرُد عَلَيْهِمْ شَيْنًا، فَقَالَ: فَخَرَجَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُد عَلَيْهِمْ شَيْنًا، فَقَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُد عَلَيْهِمْ شَيْنًا، فَقَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبُا بَكْرٍ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: " مَثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثُلِ عِيسَى قَالَ: {إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ هَمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [المَائلة: ١١٥] ".

سیدناعبداللہ بن مسعود واللہ نے دوایت ہے کہ جب غزوہ بر بمودیکا تور سول اللہ طالتے عالیہ استان نے صحابہ کرام سے فرمایا: ان قیدیوں کے بارے میں کیارائے ہے ؟ سیدناابو بکر صدیق وظائفی نے عرض کیا: رسول اللہ طالتے علیہ بی کی قوم اور گھرانے کے لوگ ہیں انہیں چھوڑ دیجئے۔ شاید اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوجائے تو بی کریم طالتے علیہ اس پر کوئی جواب دیے بغیر اندر چلے گئے پھر رسول اللہ طالتے علیہ باہر تشریف لائے اور فرمایا: ابو بکر تیری مثال ابرائیم علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا تھا: جو میرے بیروی کرے گاتو آپ بڑے بخشنے والے اور مہریان ہیں۔ اور اے ابو بکر تیری مثال میسی ہے ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گاتو آپ بڑے بخشنے والے اور مہریان ہیں۔ اور اے ابو بکر تیری مثال عیسی علیہ السلام جیسی ہے کہ جنہوں نے فرمایا تھا: اگر آپ انہیں سزادی توبہ آپ کے بندے ہیں اور آپ انہیں معاف کرویں توآپ بڑے غالب، حکمت والے ہیں۔

(فضائل صحابه ١/ ١٨١ رقم ١٨٦-١٨٧)

یہ نکتہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس مرسل روایت کے متعدّ دشواہداور متابعات صحیحہ بھی موجود ہیں۔

﴿ شِخِينَ كَرِيمِينِ فِنْ يَهِنَّهُا كَا عَلَمِيتٍ وَخَلَافْتِ بِالْمَنِي بِالْصَلِ ﴾

حضرت عمرفاروق ضالته مثل حضرت نوح وموسى عليه السلام

ر ۔ حضرت عمر فاروق خالفہ: کے بارے میں متعدّد روایات میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کے مثل بھی کہا گیاہے۔امام احمد بن صنبل ایک روایت لکھتے ہیں۔

رَاكَ اللهُ مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ: {رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح: ٢٦]، وَإِنَّ مَثْلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى، قَالَ: رَبِّ {الشَّدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا مِثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى، قَالَ: رَبِّ {الشَّدُ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: ٨٨]، أَنْتُمْ عَالَةً، فَلَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا يِفِدَاءٍ، أَوْ ضَرْبَةِ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ}

سیو - حضرت عبداللہ بن مسعود خالفہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دلن نبی کریم طفیع علیے آنے فرمایا۔۔۔اے عمر حضرت عبداللہ بن مسعود خالفہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دلن نبی کریم طفیع علیے آلے فرمایا تھا: پردرد گار: زمین پر کافرول کاکوئی گھر مجھاری مثال حضرت موسی علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے دعاکی تھی کہ پرورد گاران کے دلوں کو سخت کردے تاکہ بیدا میان ہی نہ لا عیس یہاں تک کہ دردناک عذاب کودیکھ لیس،۔۔ان میں سے کوئی شخص فدریہ یا تشار کے بغیرواپس نہیں جائے گا۔

سید میں میں میں ہے۔ (مسند امام احمد بن حنبل 7/ ۱۳۸ رقم ۳۶۳۲ مسند عبدالله بن مسعود رضی عند) حضرت نوح علیه السلام اور حضرت موسی علیه السلام کی مثل ہونا ایک کمال کا شرف ہے جس کومد نظر رکھنا ضروی

ہے۔ پھرجب قاری ظہور فیضی جیسے لوگوں کو دیگر مرویات ای متون کی پیش کی جائیں تو پھر جینے پھرتے ہیں کہ دیکھو جی ، فضائل اہل بیت کو نہیں مانے ۔ ارے بابا، ہم تو فضائل اہل بیت کو مانے اور تسلیم کرنے والے ہیں مگر تمھارے فہم کے ہم مقلد نہیں کہ جس طرح روایات کا مطلب تم پیش کرو، اس کو ہم مانیں تو پھر محب اہل بیت ہونے کا ثبوت ملے ۔ ہم قران وسنت کو ای کی اصلی حیثیت اور علاء اہل سنت کی تشریحات کے مطابق ہی مانے ہیں۔ پھر جب آپ نہیں مانے تو آپ کو بطور الزام چندروایات حضرات شیخین کریمین کی قران وسنت پر عمل کرنے کے بارے میں پیش کی جاتیں ہیں، ملاحظہ سے بھے۔

### حضرت ابوبكر صديق خالثير كاسنت يرعمل

حضرت ابو بمرصديق خالفية نے باغ فدك كے مسئله ميں فرمايا:

فَأَبِي أَبُو بَكُرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكُا شَيْئًا، كَانَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَاُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرٍ هِ أَنْ أَزِيغَ.

حضرت الوبكر فالنيئذ في كهاكه ميس كسى بهى الي عمل كونهيس جهور سكتا جدر سول الله طلف عليم لها لهاندندگ

میں کرتے رہے۔ (صحیح بخاری ۶/ ۲۹رقم ۳۰۹۳)

حضرت ابو بمرصد این وظائف منكرین زكوة كے بارے میں سرت رسول الله طفی آن پر حتی سے عمل كرتے تھے۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله وَيَ مَنْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالله كُو مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا»

ابو بکر ضالتی عَنْ نے [منکرین زکوۃ کے بارے میں فرمایا] قسم الله کی اگرید مجھے بکری کے ایک بحیہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جسے یہ رسول الله طلنے عَلَیْ کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر ان سے جہاد کروں گا۔ کروں گا۔ کروں گا۔

### حضرت عمرفاروق ضالليد كاسنت پر عمل كرنے كى اہميت بيان كرنا

محدث دارمی اپنی سندے روایت نقل کرتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُينِنَةً، عَنْ عَلَى بْنِ مُسْهِر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ شُرَيْحِ:

" أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ الله قَاقَضِ بِهِ وَلاَ تَلْتَفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله قَانْظُرْ سُنَةٌ عَنْ رَسُولِ الله وصلى الله عليه وسلم - فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ الله وسلم - فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ الله وسلم على الله عليه وسلم - وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ الله وسلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ كِتَابِ الله قَلْمَ فَا خُتَرْ أَي الله عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله قَلْمَ فَا خُتَرْ أَي الله عَلَيْهِ وسلم - وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ كِتَابِ الله قَلْمَ فَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ فَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمَّ قَدَّمْ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمْ عَنَقَدَمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأَيْكَ ثُمْ عَنَقَدَمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْتَدَمْ وَلَا أَرَى النَّا أَرْى النَّالَةُ عَرْ إِلَا أَرَى النَّا أَدْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ الله الله عليه وسلم عَلَيْ اللهُ عَلْمَ الْعَلَى اللهُ الله عليه وسلم عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ

قاضِی شریح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی عذ نے ان کے پاس لکھ کر بھیجا کہ اگر تہمارے پاس کوئی ایساداقعہ آئے جو قران میں ہو توای پر فیصلہ کرواور لوگوں کی وجہ سے اسے نہ چھوڑو۔ اگر تہمارے پاس ایسا مسئلہ آئے جو اللّٰہ کی کتاب میں نہ ہو تور سول الله طشیع کی ایم سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر تمھارے پاس ایسامسکلہ آئے جونہ اللہ کی کتاب میں ہواور نہ رسول اللہ طنعے علیم کی سنت میں ہو تودیکھو جس پرلوگوں نے اتفاق کیا ہوا سے لے لو۔ اور اگر تمھارے پاس ایسامسکلہ آئے جونہ اللّٰد کی کتاب میں ہواور ندر سول الله کی سنت میں ہو اور نہ بی اس کے متعلق کسی نے تم سے پہلے کوئی بات کی ہو، تو پھر دو کامول میں ہے جے چاہواختیار کرلو۔اگر چاہوکہ اپنی رائے سے کوشش کرکے آگے بڑھو توآگے بڑھ جاد۔اور اگر چھے رہناچا ہوتو پھے رہو۔اور میرے عیال میں پیھے رہناہی تجمارے لیے بہتر ہوگا۔ (مسند دارمي ١/ ١٠٩ رقم ١٦٩ ، مصنف ابن أبي شبية ٧/ ٢٤٠، رقم ٣٠٣١، حلية الاولياء

٥/ ٢٠٦، سنن الكبير البيهقي ١٠/ ١١٥)

اس روایت ہے داشح ہواکہ حضرت عمر فاروق خالفہ: اپنے دور کے مقرر کردہ قاضیوں کی علمی تربیت بھی کرتے اور ان کوسنت نبوی طالعی ایم پر کار بندر ہے کا علم بھی دیتے تھے۔

حضرت عمرفاروق خالٹد، کاسنت نبوی پر عمل کرنے کا قول

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاس، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِل، عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةً فِي هَذَا الْمُسْجِدِ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِلَّكَ هَذَا، فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ يَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا يَثُنَ الْمُسْلِمِينَ»، قُلْتُ: مَا أَنْتَ نَفَاعِل ، قَالَ: ﴿ لِهِ ؟ ﴾ ، قُلْتُ: لَمْ مَفْعَلْهُ صَاحِمَاكَ، قَالَ: ﴿ هُمَا الَّهُ عَانَ مُقْتَدَى ، هَا ﴾

حضرت ابودائل نے فرمایا کہ اس مسجد خانہ کعبہ میں شبیہ بن عثان حجبی کے یاس بیٹھاتوانہوں نے کہاکہ جہاں تم بیٹھے ہو، وہیں حضرت عمر ضائند بھی میرے یاس بیٹھے تھے اور انہوں نے کہاتھاکہ میراارادہ ہے کہ کعبه میں کسی طرح کا سونا جاندی نه حچھوڑوں اور سب مسلمانوں میں تقشیم کر دوں جو نذر اللہ کعبہ میں جمع ے۔میں نے کہاکہ آب ایسانہیں کر سکتے۔ حضرت عمرفاروق رضاعتہ نے کہادہ کیوں؟میں[شیبة بن عثمان] نے کہاکہ آپ کے دونوں ساتھیوں [رسول اللہ طالعی علیم اور ابو بکر وضافیہ ]نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔اس بات پر حضرت عمر فاروق رضافته نے فرمایا کہ واقعی سے دونوں بزرگ ایسے ہی تھے جن کی افتداء کرنی ہی عاہے۔

(صحيح بخاري٩/ ٩٢ رقم ٧٢٧ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

حضرت عمرد خالفہ کاسنت نبوی طالعہ کا اور عمل حضرت ابو بکر صدیق مناللہ کی پیروی ام بخاری لین صحیح میں حضرت عمرفاروق بنالٹی کا قول نقل کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عمر فرائی گیا نے بیان کیا کہ عمر فرائی کی جب زخمی ہوئے توان سے کہا گیا کہ آب اپنا فلیفہ کی کو کیوں نہیں منتف کرد ہے، آب نے فرمایا کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کر تاہوں) تو اس کی بھی مثال ہے کہ (اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو بچھ ہے بہتر ہتھے بعنی ابو بکر فرائند اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں تو) اس کی بھی مثال موجود ہے کہ (اس بزرگ نے) خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے لیے (چھوڑدیا تھا جو مجھ سے بہتر شخصے بعنی رسول اللہ طائن کے اس بڑر گوں نے آب کی تعریف کی ، اس میں اللہ تعالی کے جو مجھ سے بہتر شخصے بعنی رسول اللہ طائن کے عتاب سے ڈرتا ہوں میری ہے، ہی خواہش سے کہ اس عمین نظیف وکرم کی طرف راغف ہوں اور اس کا بوجھ لینی زندگی میں اٹھاوں نہ مرنے کے بعد۔ فرمدداری کے شروخیر سے نے جاوں ، اب اس کا بوجھ لینی زندگی میں اٹھاوں نہ مرنے کے بعد۔

(صحیح بخاری ۹/ ۸۱ رقم ۷۲۱۸ باب الاستخلاف)

صحیح بخاری کی پیش کردہ روایت میں حضرت عمر والندہ کا بی کریم مطنتے علیے آئی کی سنت کی پیروی پر عمل کی اہمیت اور خشیت الہی کادر جبہ کمال واضح ہو تا ہے۔

### حضرت حذیفه رضی عده کاسنت پر عمل کرنے کی تلقین اور افتداء شیخین کریمین

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلًا بَعِيدًا»

حضرت حذیفہ خالفین نے فرمایا کہ یامعشر القرء، اے قرآن وحدیث پڑھنے والو ! تم اگر قرآن وحدیث پر قائم نہ رہوگے، ادھرادھردائیں بائیں راستہ لوگے تو بہت ہی بڑے گمراہ ہوگے۔

(صحيح بخارى:٧٢٨٢ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

پیش کردہ روایت ہے واضح ہوا کہ دیگر صحابہ کرام سختی ہے سنت نبوی طنتے علیہ کی اقتداء کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ پھر حضرات شیحین کریمین کا درجہ تواس بہت بلند ہے اور احادیث میں یہ واضح ہے کہ انہوں نے تمام او گوں کی رائے ہے الگ ہو کر ترجیح صرف قران دسنت نبوی طنتے علیہ کو دی۔ پھر حضرت حذیفہ ذائند نے قران وسنت پر عمل پر حتی عمل کرنے کے علاوہ مقام شیخین کریمین بیان کیا ہے۔ محدث یعقوب فسوی روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّنَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ هِلَالٍ مَوْلَى رِبْعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللّذِينِ مِنْ بَعْدِي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ -

(المعرَّفة والتاريخ للفسوى ١/ ٤٨٠)

حضرت حذیفه بن ممان رضائند؛ فرماتے ہیں که میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضائند؛ اور حضرت عمر فاروق خالته کی اقتداء کرنا۔

اس مقام پر میہ نکتہ ذبین نشین رہے کہ خلفاء راشدین کی خلافت علی منہائ النبوۃ ہے،اس کیے ان کے تمام امور قران و صدیث کے تحت ہونا توبد بہی ہے جس کے لیے کوئی خارجی دلیل کی ویسے بھی کوئی تصریح ضروری نہیں مگراس کے باوجود متعقد داحادیث نقل کردی ہیں جس میں خلفاء راشدین کا قران و سنت پر عمل کرنااور اس کو ترجیح و مقدم کرنا ثابت ہوا دیکھت کا میہ معنی بھی خلفاء راشدین کے لیے بالتر تیب ثابت ہوا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عند کی اقتداء کا تحکم صادر موا حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عند کی اقتداء کا تحکم صادر فرمایا تھا۔ جن کے علم وعمل کی افتداء کرنے کا تحکم صادر موا ہوان کا علمی حیثیت اور عملی مقام کا سب سے ممتاز ہونا ثابت ہوتا ہے۔

### حضرات شيخين كريمين كاعمل بىسنت كى بيجان

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهَ بَنُ مُوسَى وَسُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ [محمد بن سليم الراسبي] عن رجل أظنه نجيح عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَمْرُهُمَا سُنَّةٌ.

حضرت انس بن مالک و النید فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے حضرت ابو بکر صدیق و النید اور حضرت عمر فاردق و الناد کی عدم اللہ و الناد کی عدم اللہ و الناد کی عدم سنت ہیں۔ (المعرفة و الناد یخ للفسوی ۱/ ۴۸۰) مسئون کی عدم سنت ہیں۔ (المعرفة و الناد عضماکے امور کوسنت سے تشبید دے رہے ہیں، تو حضرت انس بن مالک و فی عدم است میں کا قران و سنت پر عمل کرنے پر شدت کرنے پر کوئی ابہام لایا جا سکے ؟

### عمل شخین سے سنت کے ناسخ ومنسوخ کی پہچان

محدث يعقوب بن سفيان فسوى امك قول نقل كرتے ہيں۔

حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: إِذَا بَلَغَكَ اخْتِلَافٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُّتَ فِي ذَلِكَ الْخِلَافِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَشُدَّ يَدَاكَ وَهُوَ الْخَقُّ وَهُوَ السُّنَةُ.

تابعی حضرت ابوب سختیانی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اختلاف پہنچتا اور ہم دیکھتے کہ جس قول کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضائتیہ اور حضرت عمر فاروق رضائتیہ ہوتے تو ہم اس پر مضبوط ہوجاتے اور وہی حق ہوتا اور وہی سنت ہوتی۔[بیغی حضرات شیخین کریمین کاجس قول پر ممل ہوتا وہ مائے ہوتا]۔

(المعرفة و التاریخ للفسوی ۱/ ٤٨٠)

محدث يعقوب بن سفيان فسوى لكصف بير.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُهَانِ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: إِنَّا لَنَرَى أَنَّ النَّاسِخَ مِنْ قَوْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر-

تابعی حضرت خالد فرمائتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ناسخ معلوم ہو تاجس عمل پر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضائند؛ ہوتے۔

(المعرفة و التاريخ للفسوي ١/ ٤٨٠)

ان تابعین کے اقوال ہے واضح ہواکہ صحابہ کرام خالئنگہ کے دور میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قول یا عمل میں اگر نانخ و منسوخ کامعلوم کرنا ہوتا تو حضرات شیخین کریمین خلائیہ کے قول کو دیکھا جاتا ، جس عمل یا قول پر حضرات شیخین کریمین رضِی اللہ عنہما ہوتے توای قول یا عمل سے نائخ عمل یا قول کی پیچان ہوتی۔

ہوو ہی نائے عمل یا قول کی بہچان ہوتی۔ جن شخصیات کے قول یاعلم پر دیگر صاحبان علم نائے و منسوخ کی بہچان کرتے توخودان حضرات شیخین کر بمین رضی اللہ عنہما کے علم کا کیاعالم ہوگا؟اور فیضی جیسے لوگ علوم شیخین کر بمین رضی اللہ عنہما کے موازنہ ہی نہیں بلکہ ان کے مقام کوہی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### ماسوائے نبوت کے تمام فضائل کی جامع فات

قارى ظهور فيضى لدين كتاب شرح استى الطالب ٣٢٥ ١٣٢٥ پر لكھتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

(شُرح ائن المطالب ص ٣٢٥ بحواله خصائص على ص ١٥٥ حديث ١٣٨٨، السنن الكبرى للنسائي ١٣١٢، وطبع ١٥١٥ حديث ٨٥٣٣، كتاب السنة لاابن الى عاصم ص ٥٨٢ حديث ١٣١٣، أبيجم الاوسط ٨٥٣٥/٥ حديث ١٩٤٠، تاريخ دمشق ١٣/٠١، مجمع الزوائد ٩/٠١، وطبع ٩/٠١ ما ١١١ حديث ١٣١٣١.

جواب

گذارش ہے کہ پیش کردہ روایت میں تین راوی ایسے ہیں جن پر سخت شیعہ ہونے کی جرح موجود ہے۔

### المعلى بن قادم شيعه راوي

حافظابن حجرعسقلاني لكصة بين\_

صدوق يتشيع بينى صدوق م مرشيعة راوى ب- (تقريب التهذيب رقم ٤٧٨٥) حافظ ابن ججر عسقل الى كاس قول پر عرب محقق شعيب الار نوووط اوربشار العواد ككھتے ہيں۔

بل: ضعيفٌ يُعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه ابن معين وابن سعد، وقال: منكر الحديث. وقال ابن عدي: نقم على على بن قادم أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة، وهو ممن يُكتب حديثه (يعني للاعتبار). وقال أبو حاتم: محله الصدق. ووثقه العجلي وابن خلفون، وقال ابن قانع: صالح. (تحرير تقريب التهذيب ٣/ ٥٢ رقم ٤٧٨٥)

اوراگر حافظ ابن حجر عسقلانی کی دیگر کتب کامطالعه کیاجائے تو وہ اس راوی کے ضعف کی طرف ہی گئے ہیں۔ ﴿ حافظ ابن حجر عسقلانی اپٹی کتاب الموافقة الخبر میں لکھتے ہیں۔

"شيعي كوفي فيه مقال" يعنى كوفى شيعب ادراس من ضعف يازى م - (الخبر ١/ ٢٤٥)

😁 حافظ ابن حجر عسقلانی لبنی ایک دوسری کتاب نتاائج الافکار میں لکھتے ہیں۔

ضعیف من قبل التشیع بعن تشیع کی وجہ ہے یہ راوی ضعیف ہے۔ (التنائع ۲/ ٤١٥) محدث این سعد لکھتے ہیں۔

وكان ممتنعا منكر الحديث شديد التشيع.

على بن قادم منكرالحديث ادر تشيع مين شدد پيند تھا۔ (طبقات ابن سعد٦/ ٣٧١ رقم ٢٧٦١)

### ٢-جعفر بن زيادالاحمر كوفى غالى شبعه

ار حافظابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

جعفر بن زيادِ الأحمر الكوفي صدوق يتشيع-

يعنى جعفرين زياد الكوفى صدوق مرشيعه رادى بـ (تقريب التهذيب: ٩٤٠)

مگر حافظ ابن حجر عسقلانی ابنی دوسری کتاب میں اس راوی کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"ضعیف من قبل التشیع" بعنی تشیع کی وجہ سے بیضعیف ہے۔ (نتائج الافکار ۲/ ۴۱۵) ۲۔ امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں۔

قال عبد اللهِّ: سألته عن جعفر بن زياد الأحمر، فقال: حدثنا عنه عبد الرحمن ووكيع وكان يتَشيع.

جعفر بن زیادہ سے عبدالرحمن اور وکیچ روایت کرتے تھے اور جعفر بن زیادہ شیعہ تھا۔

(العلل رواية عبداللهَ ٤٣٩٩)

سرامام ماجی فرماتے ہیں۔ ثقة، و قدروی مناکیر بین ثقه تھامگر مناکیر روایت کرتاتھا۔ (اکہال تھذیب الکہال ۳/ ۲۱۶ رقم ۹۹۱)

، محدث ابن خلفون ابن كتاب الثقات ميس فرمات بير.

فقال: مائل عن القصد فيه تحامل و شيعية غالية و حديثه مستقيم، يعنى: وه قصد كساته بثابواتها اوروه غالى شيعه تقااوراس كى حديث متنقيم تقى-

(اكمال تهذيب الكمال ١٦/٢١٦ رقم ٩٩١)

استحقیق ہے واضح ہواکہ پیش کردہ روایت میں جعفر بن زیادالا حمر کوفی غالی شیعہ راوی ہے۔

٣-يزيد بن الى زياد الكوفى \_طقه ثالثه كامدلس

حافظ ابن حجر عسقلاني لبني كتاب طبقات المدلسين كي طبقه ثالثه ميس لكهي بير-

یزید بن أبی زیاد الکو فی من أتباع التابعین تغیر فی آخر عمرہ و ضعف بسبب ۔ بعنی پزید بن افی زیاد الکوفی تع تابعین میں ہے تھااور اس کی آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیاتھا جس کی وجہ ہے اس کوضعیف کہا گیا۔ بعنی اختلاط کے بعد ضعیف ہوا۔

(طبقات المدلسين ١/٨٤ رقم١١٢ طبقه ثالثه)

بيبات توعام طالبعلم پر بھی واضح ہے کہ طبقہ ثالث کے مدلس راوی کی عن والی روایت ضعیف ہو تی ہے۔

### يزيد بن الي زياد شيعه راوي

حافظ بن حجر عسقلاني لكصة بين-

ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا

يعنى جب كبير عمر كامواتواس كاحافظ خراب مونى كى وجدے ضعيف موااور وہ تلقين قبول كر تااور وہ شيعه

راوى تقار ب التهذيب ١ ( ٦٠١ )

محدثین کاراج موقف و مسلک بیہ ہے کہ برعتی راوی کی وہ روایت قبول نہیں ہوتی جواس کی بدعت کو تقویت دے یا وہ داعی الی البدعہ ہو،اس نکت پر تفصیل ہے کتاب کے شروع میں بحث ہو چکی ہے۔

### يزيدبن الى زياد الكوفى كاحافظه خراب

محدث دار قطنی لکھتے ہیں۔

لُقِّن يزيد في آخر عمره، وكان قد اختلط.

يعنى بيزيدين الى زياده آكرى عمريس تلقين قبول كرتا تقااوراس كواختلاط موكميا تقامه

(سنن دارقطنی ۱/ ۲۹۶)

محدثین کرام کی کتاب کامطالعدر کھنے والا بیاصول جانتاہے کہ مختلط راوی کی اختلاط سے قبل روایات قبول نہیں کی جاتیں اور قبل از اختلاط اس کی مرویات قبول ہوتی ہیں۔

اس تحقیق ہے واضح ہواکہ بزید بن الی زیادہ الکوفی طبقہ ثالثہ کا مدلس ، کوفہ کاشیعہ راوی اور اس کا آخری عمر میں حافظہ جی خراب ہو گیا تھا۔ مزید پیش کردہ روایت کے تینول راوی علی بن قادم ، جعفر بن زیاد الاحمر اور بزید بن الی زیاد الکوفی غالی شیعہ راوی ہیں۔اب کیا ایسی ضعیف و متروک مرویات کو حضرات شیخین کریمین و النفیہ کی شان سے موازانہ بلکہ ان کی شان کو کم تر کرنے کے لیے استدلال کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ احادیث سے واضح ہے کہ حضرات خلفاء راشدین خاص کی خلافت علی منہاج النبوۃ ہے،جس میں خلیفہ راشد خاص میں سوائے نبوت تمام امور میں مشابہت ہونا شرط قرار دیا گیاہے۔

اگر کوئی نبی ہو تا تو عمر ضائلنہ ، ہوتے

حضرت عمر ضائد كامقام وشان بيان كرتے ہوئے امام حاكم الك روايت لكھتے ہيں۔

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهَ بَنُ مُحُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو يَحْبَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا عَبْدُ اللهَ بْنُ يُويِدَ اللهُ مِنْ يَوْيِدَ اللهُ مَنْ يَعْدُو اللهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَمْدَ وْمَ الْحُطَّابِ هَذَا حَديثٌ صَحِمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ كَانَ مَعْمَ وَهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ كَانَ مَعْدَى نَدُ لَكَانَ عُمَرَ وَهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ كَانَ مَعْدَى نَدُ لَكَانَ عُمَرَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا وَلَمْ عَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُو اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلِلهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلَالهُ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(مستدرك الحاكم ٢/ ٩٢رقم ٤٤٩٥)

علامه ذبي ال حديث برحكم لكات موس كت بين بي

(التعليق -من تلخيص الذهبي:٤٩٥)

حضرت عقبہ بن عامر رضائند کی حدیث ہے ثابت ہواکہ اس امت میں اگر کوئی نی ہوسکتا تووہ حضرت عمر فاروق خالند ہوتے ہیں کامعنی واضح ہے کہ نبوت کے علاوہ ہر شان و فضیلت ان کے لیے محقق ہے۔ اس لیے اس مقام کے بارے میں علامہ ابن علان الصدیقی الشافعی لکھتے ہیں۔

"فلو فيه بمنزلة" اوراس مين بلندمقام ظاهرب-

(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ٧/ ٣١٧)

#### حضرت عمرفاروق اس امت کے محدث

امام بخارى ابنى كتاب صحيح بخارى ميس حديث لكهية بي-

َ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ قَزَعَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، فَإِنَّهُ عُمَرُ » زَادَ زَكْرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِلَةَ، عَنْ سَغْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ، يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "مِنْ نَمَّ وَلاَ مُحَدَّث »

صفرت الوہر ریہ فالنگر نے روایت ہے کہ حضور رنی اکر م صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم ہے پہلی امتوں میں محدث ہواکر تے ہے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تووہ عمر فی نفیز ہے۔ زکریابن الی ذائدہ نے سعد ہے اور انہوں نے الی سلمہ ہے انہوں نے حضرت ابوہر ریرہ فی نفیز ہے بیالفاظ زیادہ روایت کئے ہیں کہ حضور نبی اکر م صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم ہے پہلے لوگوں یعنی بنی امرائیل میں ایسے لوگ بیں کہ حضور نبی اگر م صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم ہے پہلے لوگوں یعنی بنی امرائیل میں ایسے لوگ بھی ہواکر تے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالی کلام فرماتا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اگر ان جیسامیری امت کے اندر کوئی ہوتا تووہ عمر ہوتا۔

(صحیح بخاری ۵/۲ حدیث کے ساتھ اللہ تک الی کا م فرماتا تھا حالانکہ وہ نبی نہ سے۔ اگر ان جیسامیری امت کے اندر کوئی ہوتا تووہ عمر ہوتا۔

### شیخین کریمین کے لیے نمونہ عصمت

شاه ولى الله وبلوى اس مكت ير مجهديول تبصره كرتے بيل-

"بہ داعیہ قوبہ جوسات آسانوں کے اوپر سے ملاء اکلی کی توجہات کالباس پہن کر نازل ہوا، نہیں ڈالتے مگر اس خص کے دل میں جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے مشابہ پیدا کیا ہواوراس کی قوت عاقلہ میں اس شخص کے دل میں جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے مشابہ پیدا کیا ہواوراس کی قوت میں عصمت کا نمونہ دیا ہو نمونہ وی ودیعت رکھا جو محد شیت کے نام سے مشہور ہے اور اس کے عملی قوت میں عصمت کا نمونہ دیا ہو جو صدیقیت کے نام سے مشہور ہے اور شیطان کا اس کے سابہ سے بھا گنا بھی اس عملی قوت کا نتیجہ ہے گر جو صدیقیت کے نام سے مشہور ہے اور شیطان کا اس کے سابہ سے بھا گنا بھی اس عملی قوت کا نتیجہ ہے گر بی میں اور اس شخص میں فرق میرے کہ اس نے نفس کی استعداد سور ہی ہے جب تک پیغمبراس کو نہ جگائے بیدر نہیں ہوگی اس کے نفس کی قابلت بالقوۃ ہے بغیر نفس پینہر کی مدد کے فعل میں نہ آئے۔ "
بیدر نہیں ہوگی اس کے نفس کی قابلت بالقوۃ ہے بغیر نفس پینہر کی مدد کے فعل میں نہ آئے۔ "
بیدر نہیں ہوگی اس کے نفس کی قابلت بالقوۃ ہے بغیر نفس پینہر کی مدد کے فعل میں نہ آئے۔ "

شاہ ولی اللہ دہلوی کے کلام میں تین نکات بہت اہم اور قابل غور ہیں۔

ا - نفس ابنیاء کے جوہر کے مشابہ کے قوت عاقلہ میں نمونہ وحی کی دولیت کو محد شیت کہا،اور مرتبہ محد شیت ،احادیث سیجے میں حضرت عمرفاروق خالقہ کے لیے ثابت ہے۔

ہے۔ جملی قوت میں عصمت کا نمونہ بنایا، جس کو صدیقیت کہااور بیصدیقیت کا مقام حضرت ابو بکر صدیق خالفہ، کے ۲۔ عملی قوت میں عصمت کا نمونہ بنایا، جس کو صدیقیت کہااور بیصدیقیت کا مقام حضرت ابو بکر صدیق خالفہ، کے لیے ٹابت ہے۔ ۳- عصمت کانمونہ صدیقیت ہوتا ہے ،جس کامملی قوت شیطان کاای شخص کے سابیہ سے بھاگناہے جو کہ حضرت ممرفاروق خالند کے لیے ثابت ہے۔

اس تحقیق ہے دانتے ہواکہ حضرات شیخین کریمین رضی الله عنهماکے لیے حکمت کے مختلف مفہوم تو ثابت ہی بیل مگر ساتھ ساتھ ان کو ایک خاص وصف عصمت بھی ثابت ہو تا ہے۔ شاہ علی الله وہلوی نے ازالة الخفاء ۱۹۹/ کی عبارت میں محد ثیت اور صدیقیت دونوں کو نمونہ عصمت قرار دیا ہے۔

### حكمة كاتبسرامعنى: سنت نبوي صلى الله عله وسلم

قارى ظهور احمد فيضى ابنى كتاب شرح اسنى المطالب ميس لكصة بين \_

حکمة کا تیسرامعنی ہے سنت یعنی سنت نبوی طافتہ آئی جیساکہ بعلمهم الکتاب والحکمة سے ظاہر ہے اوراس معنی میں بھی سیدناعلی الرتضی زبالغیز اعلم سے بڑے اعلم تھے جیساکہ ہم اس سلسلہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنالغیزہاک گواہی اس سے قبل نقل کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بھواعلم الناس بالسنة وہ تمام لوگوں سے بڑھ کرسن کے عالم ہیں۔ پھر سیدناعلی فقط س کے بڑے عالم ہی نہیں تھے بلکہ تنبع سنت بھی سب سے بڑے تھے۔ (شرح اس المطالب ص ۳۴۴)

#### جواب

گذارش ہے کہ حضرت عائشہ و النفخها کی حدیث پر مفصل کلام پیش کردیا گیا ہے کہ جس میں ایک وضاحت ہے اہم ہے کہ حضرت عائشہ و النفخها کے کلام میں اعلم من بقی بالسنہ یعنی باقی زندہ رہ جانے والوں میں سب سے زیادہ اعلم کے الفاظ موجود ہیں جس سے بیات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ و النفخها کا کلام حضرات شیخین کریمین کے بعد کا ہے جو کہ سلمہ ہے۔

نی کریم طفی علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق خالفیڈ کو اپنی زندگی میں ہی اپنے مصلے پر امامت کے لیے کھڑا کیا اور تین مرتبہ آپ نے خکم صادر فرمایا۔

### قران وسنت كاعالم بى امامت كاحق دار

لام بخاری *حدیث لکھتے* ہیں۔

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَ وَمِالِيَهِ فَرَاتِ بِينَ كَهِ بَي كَرِيمَ طِلْفَظَوْمَ بِهَارِ بُوكِ اور جب بِهارَی شدت اختیار حضرت ابوموی اشعری و فاتین فراتے بین کہ بی کریم طفق الله ابو کر خال الموجر و فاتین کے کہوکہ وہ لوگوں کو نماز پر محالیں۔ اس پر حضرت عائشہ و فاتین ہا ہولیں بی دہ زم دل ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے توان کے لیے نماز پر محانا مشکل ہوگا۔

آپ طفی آنے نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پر محالیں۔ عائشہ و فاتین نے پھر وہی بات ہیں۔

آپ طفی آنے نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ فرماییں، تم لوگ صواحب بوسف نے لیخا (کی ایس محالیہ بین بناتی (ہو۔ آخر ابو بکر صدای فرائی نے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو بی طرح) باتیں بناتی (ہو۔ آخر ابو بکر صدای فرائی نے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو بی کریم طفی میں بناتی (ہو۔ آخر ابو بکر صدای فرائی ۔ (صحیح بخاری ۱۳۲۱ رقم الحدیث ۱۳۸۸) اس حدیث پر امام بخاری نے بات ہوں تھا اردو مے جو علم اور (عمل) فضیلت والا ہو۔

اس حدیث پر امام بخاری نے بات و مقدار وہ ہے جو علم اور (عمل) فضیلت والا ہو۔

پیش کردہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم ملفظ علیم نے اپنے زندگی میں تین مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق و الندا کو نماز پر محانے کا خاکم دیا حالانکہ دیگر اکا برین صحابہ بھی موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق و الندا کا نرم دل ہونے کی وجہ سے امامت نہ کروانے کی بھی بات ہوئی گرنی کریم ملفظ قریم نے حضرت ابو بکر صدیق و الندا کو ہی نماز پر محانے کا خاکم دیا اور خود نی کریم ملفظ قریم نے (سنن ترزی ا/ ۱۳۳ ملی جشار العوادر قم ۱۳۳۵) امامت کی شرائط میں براہا کم مونا و کا مرافظ میں اور کا میں براہا کم ہونا و کا مرافظ میں اور کا میں براہا کم ہونا و کا میں بادی کا علم ہونا بتایا۔

أَبَا مَسْعُودِ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِيَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِيَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِيَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِيَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِيَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ إِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُ القَوْمَ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْعُومَ الْمُؤْمِنُ إِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ القَوْمَ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْعُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ وَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللل

یعنی حفرت اَبام سعودالانساری فرماتے ہیں کہ بی کریم ملتے علیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی امامت دہ کرے جو قران کاسب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔اور اگر لوگ قران کے علم میں برابر ہوں توان میں جوسب سے زیادہ سنت کا جانے والا ہووہ امامت کرے۔۔(سین تر مذی ۱/ ۳۱۳ طبع بشار العواد رقم ۲۳۵) معلوم ہواکہ حضرت ابو برصدیق فالا ہوا مت کے سب سے بڑے قران کے عالم اور سب سے زیادہ سنت کو جانے والے تھے۔اس لیے حکمۃ کے تیمرے معنی پر کمال درجہ پر فائز تھے اور ان کے بعد پھراس مقام حکمۃ بر

حضرت عمرفاروق ضائبيد فائز ہوئے۔

## علم نبوى طلني عليهم كافيض حضرت عمرفاروق ضالفيه كاملا

امام بخاری روایت لکھتے ہیں\_

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَعْفَرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَنْزَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظَفُرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوا فَهَا أَوَّلْتَهُ قَالَ الْعِلْمَ-

"حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه والہ وسلم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے اتنادودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی، پھر بحیا ہوا میں نے عمر کودے دیا۔ صحابہ کرام رضی الله عضم نے عرض کیا: یار سول الله! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے۔ آپ صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد مطلم (نبوت کا حصہ) ہے"۔

صحیح بخاری: ٣٦٨١،٨٢، باب مناقب عمر بن الخطاب ٧٠٠٦، صحیح مسلم: ٢٣٩١) ني كريم صلت عليه أنے اپنے علم كاباقى حصه حضرت عمرفاروق رضى عند كوريا تو قران وسنت كوجانے والااعلم كون ہوگا۔

### حضرت عبداللدين مسعودك نزديك قران وسنت وفقه ميس علم؟

محدث ابن الب شيبدلوني سندس روايت نقل كرت بين \_

حَدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: مَا أَظُنُّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيهِمْ حُزْنُ عُمَرَ يَوْمَ أُصِيبَ عُمَرُ إِلاَّ أَهْلَ يَيْتِ سُوءٍ إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِالله وَأَقْرَأْنَا لِكِتَابِ الله وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ الله.

نہ بی ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کے دین کا فقیہ و مکھاہے۔

(مصنف ابن ابی شبیه ۲۶/۱۸ رقم ۳۶۱۵۰ – ۳۲۶۵۰،معجم الکبیر، رقم ۸۷۱۵) حضرت عبدالله بن مسعود رخالفه، کے فرمان سے بیہ واضح ہوا کہ حضرت عمر فاروق بنجاعتہ قران، منت اور فقہ کے ب ت برے مالم تھے۔ اس مقام پریہ یاد رہے کہ مقام محدثیت سے بلند مقام مقام صدیقیت ہے جس کاملمی مقام بھی بلند و فوق تریں۔

### عكمة كاچوتهامعنى: حق وباطل مين فرق كرنے كى معرفت

قاری ظہوراحمہ فیضی لکھتاہے۔

حکمة کاچوتھا معنی ہے "حق و باطل کے مامین فرق کرنے کی قوت "اس معنی میں سیدناکلی کامل ہی نہیں بلکہ ایکس تھے ۔۔۔ اگر حکمة کا بیہ معنی سیدناکلی فرائتونہ کوسب سے زیادہ حاصل نہ ہو تا توسیدنا ابن عباس کیوں فرمات کہ مورتیں ملی جیسا جننے سے عاجز آئیں اور سیدنا عمر فیائتونہ کیوں فرمات کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتا۔ اگر سیدنا ملی فرائتونہ کو حکمت کا بیہ معنی حاص نہ ہو تا تواسلام چند قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتا۔ ہوجاتا۔ اگر سیدنا ملی فرائتونہ کو حکمت کا بیہ معنی حاص نہ ہو تا تواسلام چند قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتا۔
(شرح اسنی المطالب ص ٣٤٤)

#### جواب

حضرت عمر خلائعة كاحضرت على المرتضى خالفية كے بارے ميں كلام كى اسنادى حيثيت سے قطع نصر تسليم كر مجھى ليا جائے تو حضرت عمرفاروق خلافية نے ایسے كلمات حضرت معاذ ضالفية كے بارے میں كہے۔

محدث ابن الى شيبدائى سندے حديث لكھتے ہيں۔

حدَّتُنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمْ جَاءَ وَهِي حَامِلٌ، فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ مُعَاذٌ! إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، فَلا سَبِيلُ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: احْبِسُوهَا حَتَّى تَضَعَ، فَوضَعَتْ غُلامًا لَهُ ثَنِيَتَانِ، فَلَمًا رَأَيهُ أَبُوهُ، قَالَ: ابْنِي، ابْنِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَجَزَت النَّسَاءُ أَنْ تَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذِ، لَوْلاً مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ.

مسرت مرفاروق فرمات بین - "مائین ال معاذیعے آدمی کوجنم دینے ہے عاجز آگئی ہیں ۔ اگر معاذنہ ہوتا تو مربلاک ہوجاتا" ۔ (مصنف ابن أبي شيبة ٥/ رقم: ٢٨٨١٢)

حسن ت معاذ بنائن کے بارے میں حضرت عمرفاروق خالفد کا قول بطور تقابل یا موازنہ کے پیش نہیں کیا گیا بلکہ اس کا پس منظر صرف اور صرف بیہ ہے کہ قاری ظہور فیضی جیسے لوگ خاص تناظر میں مرویات کو پیش کر کے ان کو فضائل بتاتے ہیں اور پھر ان فضائل سے ایک خاص قسم کامفہوم کشیدہ کر کے دیگر صحلہ کرام کی فضیلت کو نظر انداز کرنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ قاری ظہور فیضی توعلی الاعلان حضرات شیخین کریمین رخالفیڈ کو ہر فضیلت و مقام کو گھٹانے کی کوشش کر تاہے جس پراس کی کتب شاہد ہیں۔

حضرت علی المرتضی بنالٹیو کا حق وباطل کے مابین فرق کرنے کی قوت توسلمہ ہے مگراس کے ساتھ خلفاءراشدین کا اس وصف سے انکار کیوں اور کیسے ہوسکتا ہے ؟ حضرات شیخین کریمین رضائیو کا حق وباطل میں فرق کرنے کی معرفت کمال درجہ اور باتم موجود تھی۔

فراست حضرت ابوبكر صديق خالثيه بمحق وباطل كي تميز

حضرت عبداللہ بن مسعود وضافتین نے حضرت ابو بکر صداقی ضافقہ کے فہم و فراست کے بارے میں جو بیان کیاوہ ملاحظہ کیجئے۔

حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بُنِ صَالِحِ بُنِ هَانِي، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَحْذَهُ وَلَدا، وَالنَّسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَحْذَهُ وَلَدا، وَالنَّسِ ثَلَاثَةً إِنَّا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } [القصص: ٢٦] وَالنِّي قَالَتُ إِيَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } [القصص: ٢٦] وَأَبُو بَكْرِ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا الْهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ"

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب نیادہ صاحب فراست ان میں تین گذرے ہیں۔
ایک عزیز مصر جس نے لبنی بیوی سے حضرت ہوسف کے بابت کہاتھا۔ اگری مثواہ اور دو سرے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جس نے اپنے والدسے حضرت موسی علیہ السلام کے بابت کہا۔ استاجرہ اور تیسرے حضرت ابو کمر صدیق ہیں جس وقت آپ نے حضرت عمر فرائند کو اپنے بعد خلیفہ نامزو کیا۔
تیسرے حضرت ابو کمر صدیق ہیں جس وقت آپ نے حضرت عمر فرائند کو اپنے بعد خلیفہ نامزو کیا۔
اور ایک دو سری روایت میں فرعون کی بیوی کا ذکر ہے جس وقت انہوں نے حضرت موسی علیہ السلام کے بارے میں کھتے ہیں۔
علامہ ذبی اس حدیث کے بارے میں کھتے ہیں۔

علامدون المحديث عبارك بن العني المدون المسلم كي شرط برك من المعلم كي شرط برك -

(التعليق -من تلخيص الذهبي، رقم ٢٣٣٠)

حضرت عبداللہ بن مسعود فیلینئیز کے قول ہے واضح ہوا کہ حضرت ابو بکر صدایق بنالنیز اس امت کے سُب سے صاحب فراست تصے اور صاحب فراست شخص کو حق وباطل کی تمیز بھی کمال درجہ کی ہوتی ہے۔

### صديق كامعنى خيروشرمين فرق كرنا

عرب مفسرسیدر شیدر ضالکھتاہے۔

الصِّدِّيةُونَ: هُمُ الَّذِينَ زَكَتْ فِطْرَتُهُمْ، وَاعْتَدَلَتْ أَمْزِجَتُهُمْ، وَصَفَتْ سَرَائِرُهُمْ، حَتَّى إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَ بَيْنَ الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِمُجَرَّدِ عُرُوضِهِ لَهُمْ، فَهُمْ يُصَدِّقُونَ بِلَمْجَرَّدِ عُرُوضِهِ لَهُمْ، فَهُمْ يُصَدِّقُونَ بِالْحُقِّ وَالشَّرِ بِمُجَرَّدِ عُرُوضِهِ لَهُمْ، فَهُمْ يُصَدِّقُونَ بِالْحُقِّ وَالشَّرِ وَالْعَمَلِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الطَّنِّ وَالْعَمَلِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّةِ . السَّاذِ وَالْعَمَلِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّةِ .

صدین کی فطرت پاکیزہ اور مزاج معتدل ہوتا ہے اور اخلاق استے صاف ہوجاتے ہیں کہ حق وباطل ، خیروشر میں محض سامنے آتے ہی تمیز و فرق کر لیتے تھے اور تردد باقی نہیں رہتا بلا تردد اپنے قول وعمل سے حق کی اکمل طور سے تصدیق کرتے ہیں۔ قوی افعال اور ذکی حس ہونے کی وجہ سے اول مرحلہ میں اس چیز کا ادراک کر لیتے ہیں جبکہ دو مرے اشخاص طویل عرصہ کے بعد اس حقیقت تک پہنچتے ہیں۔

(تفسير مناره/ ۱۹۸)

#### حضرت ابوبكر صديق سے خطاسر زدمونا ناپسند

صدیث میں نی کریم طانتی و کافرمان ہے کہ اللہ تعالی اس بات کونا پسند کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضائند سے زمین پر کوئی خطاسرز دہو۔ محدث طبر انی لین سند سے روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ زَنْجَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكُلِيُّ قَالَ: نَا عَيَّاشُ بْنُ عُفْبَةَ الْحُضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَجْنَى بْنُ مَيْمُونِ الْحُضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرِ وَعُمْرَ، فَأَشَارُ وَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُمْرُ، إِنَّ اللهُ يَكْرُهُ أَنْ يُخْطِئَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُمْرُ، إِنَّ الله يَكْرُهُ أَنْ يُخْطِئَ أَبُو بَكْرٍ،

(المعجم الاوسط٤/ ٩٣! رتم ٣٩٤٩)

بیش کردہ روایت پر قاری ظہور فیضی کے لیے الزامی طور پر دو محدثین کی اس حدیث کی تصحیح بیش کی جاتی ہے۔ احلامہ بیشی حدیث کی تصحیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

محدث طبرانی نے مجم الاوسط میں روایت کیااور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد٩/ ٢٨ رقم الحديث١٤٣٢٨ باب جامع في فضله)

٢-علامه سيوطى اس حديث پر لکھتے ہيں۔

وأخرج الطبراني في الأوسط - رجاله ثقات.

محدث طَبرانی نے مِعْمِ الاوسط میں تخریج کی ہے۔۔۔اس کے راوی تقدیق ۔ (تاریخ الحلفاء ص ۳۸)
واضح ہوا کہ بی کریم طنتے علیم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم یہ پہند نہیں کرتا کہ زمین پر حضرت ابو بکر صدیق والنہ:
سے کوئی خطا ہو اور یہ حق وباطل کی تمیز کے اعلی درجہ کے کمال کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ پیش کردہ صدیث میں
بی کریم طنتے علیم کا حضرات شیخین کریمین والنیم: سے مشاورت کرنا بھی ثابت ہے جیساکہ قران کی آیت آل
عمران: ۱۹۵ میں ارشاد ہوا۔ محد ش حاکم حضرت عبداللہ بن عباس فی تعید کافرمان تفسیر قران میں لکھتے ہیں۔

### سیخین کریمین میں حق وباطل کی تمیز کی وجہسے مشاورت

محدث حاكم البخ سندس روايت لكھتے ہيں۔

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ الْبَعْدَادِيُّ، ثنا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، بِمِصْرَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَيُّو بَا الْعَلَّافُ، بِمِصْرَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَبْناً سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْهَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } [آل عمران: 159]، قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَصَالَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَمُعْرَبُهُمْ فِي الْأَمْرِ } من عباسَ مَا تَعْهُمُ أَلِي كَامَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فَيْ الْأُمْرِ } من عباسَ مَا تَعْمَدُ فَمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فَي وَمَنَا وِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } من عباسَ مَا تَعْمَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا وَرَضَا وَرُهُمْ فِي الْأَمْرِ } من عباسَ مَا تَعْمَدُ فَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

مشاورت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق ضائفیہ اور حضرت عمرفاروق ضائفیہ ہیں۔ مشاورت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق ضافقہ اور حضرت عمرفاروق ضافقہ ہیں۔

(مستدرك حاكم رقم الحديث ٤٣٦)

علامه ذبهى اس حديث كي تفيح كرت بوئ لكھتے ہيں۔

على شرط البخاري ومسلم يعنى بيحديث شرط بخارى اورمسلم پر--

(التعليق - من تلخيص الذهبي، رقم ٤٤٣٦)

۔ اللہ کریم کے پاک کلام میں جن شخصیات سے دینامور میں حضرات شیخین کریمین فاللہ، سے مشاورت کا حکم دیا گیا ہے جس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عباس ضائنیہ [ جن کے فقہ، تفسیر اور حکمت میں اعلی مقام کے تو موصوف فیضی بھی قائل ہے] نے اپنی قول میں بھی کی ہے۔جن شخصیات کوامت میں سے مشاورت کے لیے جینا اور خاص کیا،ان کی فراست اور علم و ممل کا کمال توبیان بھی کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔اور بید کمال درجہ ان کوحق وباطل کے ور میان تمیزی وجہ ہے ہی حاصل ہوا۔

حضرت عمر ضافته کوفرشتہ حق وباطل کے در میان فرق واضح کر تا

محدث ابن في شيبه روايت نقل كرتے ہيں-

حَدَّثْنَا وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: مَا رَأَيت عُمَرَ إِلاَّ وَكَأَنَّ يَئِنَ عَيْنُهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

حضرت عبداللہ بن مسعود ضالند؛ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی حضرت عمر ضائغہ کونہیں دیکھا مگر رہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے در میان ایک فرشتہ تھاجوانہیں سیدھی راہ دکھا تاتھا۔

(مصنف ابن ابی شبیه ۱۸/ ۲۵ رقم ۳۲۶۶ – ۳۲۱ (۳۶)

علامه طبی نے شرح طبی علی مشکوۃ المصابیج ۱۱/۱۲۲۹ اور ملاعلی قاری نے مرقاۃ المفاتیج ۱۱/۹۷۱ پر محدث کے اسی معنی کو بیان کیا ہے کہ ایک فرشتہ حضرت عمر فاروق ضالندہ کی آنکھوں کے در میان ہو تاجوان کو حق بات دکھا تا تھااور حق وباطل کے در میان فرق کرناہی اس کا خاصہ تھا۔

# حضرت عمرفاروق خالثد بحق وباطل کے لیے ترازو

المام احد بن حنبل المنى سندسے روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهَ قَثْنَا عُبَيْدُ اللَّهَ َّبْنُ مُعَاذٍ أَبُو عَمْرِو الْعَنْبَرِيُّ قَثْنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَالَ أَبِي: وَقَالَ أَبُو عُثْمَانِ: إِنَّمَا كَانَ عُمَرٌ مِيزَانًا، لَا يَقُولُ كَذَا وَلَا يَقُولُ كَذَا.

حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضافند ترازو کی مثل تھے جوادھرادھر کی ہاتیں نہیں کرتے تحد إليين حق وباطل كى بيجان ركت تصر] - (فضائل صحابه ١ / ٢٥٩ رقم ٣٣٢)

یہ بات ایک طابعام پر بھی مخفی نہیں جس شخصیت کو تراز د کی مثل قرار دیا گیادہ حق وباطل کی تثییزی ہی کی وجہ سے کہا سیدار تحقیق ہے واضح ہواکہ حضرات شیخین کریمین کوحق وباطل کے در میان تمییز کمال درجہ کا حاصل تھا۔ان روایات کو بغیر کسی موازنہ و تقابل کے علماء کرام اور عوام الناس کے سامنے پیش کررہے ہیں اور ان کا نتیجہ ان کی

استعداد على پررہے دیے ہیں۔

### حكمة كابانجوال معنى علم وعمل كي جامعيت

قاری ظہور فیضی لکھتاہے

حكمة كا بانچوال معنى ب"علم وعمل كى جامعيت" قاضى بيضاوى حكمت كے معنى ميں لکھتے ہيں۔ تحقيق العلم و اتقان العمل علم كامحقق بونااور عمل كا خوب بونا حكمت بے۔ تفسير بيضاوى الم ٥٥٠ (شرح اسنى المطالب ص ٣٤٥)

#### جواب

گذارش ہے کہ حکمتہ کا پانچواں معنی علم وعمل کی جامعیت کااطلاق خلفاء اربعہ خاصہ پر ہوتا ہے۔اس لیے اپنے اپنے وقت اور مقام پران چاروں میں بیہ وصف بطور کمال موجود تھا۔ چاروں خلفاء علم کے کمال اور عمل پر بخولی قائم تھے۔

### حكمة كاحييثامعنى: ناسخ ومنسوخ كاعلم

- قارى ظهوراحرفيضى صاحب لكصة بين ـ

حکمتہ کا حیضامعنی ہے ناسخ و منسوخ محکم و متشابہ، مقدم و موخر آیات، قران کے حلال و حرام اور دیگر امور کے معرفت، اور ان تمام امور کی معرفت میں سیدناعلی المرتضی رضی عَنْ پوری امت سے زیادہ تھے۔ چنا چہ ابوالطفیل رضافینہ بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی رضافیہ نے ارشاد فرمایا:

لوگو: مجھ سے سوال کرو بخدا، تم مجھ سے قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی پوچھو گے میں متھیں بتاوں گا، اور تم مجھ سے قران مجید کی بابت سوال کرو، بخد اقران کریم کی کوئی الیمی آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں انزی یادن میں ،میدانوں میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں ۔ الخ

(شرح اسنی المطالب ص۳۸۷ بحواله کتاب الفقیه والمتقد ۳۵۱/۳ س۳۵۳ الاتقان ۴۹۹/۳ ، تهذیب الکمال الممزی ۴۰/۳۸۷ الاصابه ۱۸۷۷، تذهیب تهذیب الکمال للذهبی ۴/۷۷)

#### جواب:

۔ گذارش ہے جس حدیث ہے استدلال کیا گیااس کی فضیلت ہے کسی کوانکار نہیں مگراس فضیلت ہے جو من مانی تشریح کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔اب کیونکہ حضرت علی المرتضی رضائفنہ کی اس شان علیت کاانکار نہیں اور فیضی کا پیش کردہ استدلال اور من مانی تشریح کو آشکار بھی کرناہے اس لیے بطور الزام دیگر صحابہ کرام کی روایات بغیر مواز نہ اور تقابل کے پیش خدمت ہیں۔

لام بخاری ایک حدیث لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ مَا أَنْزلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهُ ۚ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلَتْ وَلَا أَنْزلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهُ ۚ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّى بِكِتَابِ اللهُ تَبْلِغُهُ الْإِبْلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

مشہور تابعی مسروق کاقول کے کہ عبداللہ بن مسعود والنین نے فرمایاکہ اس ذات کی قشم جس کے سواء کوئی معبود نہیں قرال کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کب اور کہا نازل ہوئی۔ اور اگر مجھے کی مختص کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ تفسیر قران میں مجھ سے بہتر جانتا ہے اور مواری وہاں پہنچ سکتی ہے تومیں اس کے بہاں حاضری وے کراستفادہ کرتا۔

(صحیح بخاری، رقم ۲۰۰۲ کتاب فضائل قران، صحیح مسلم ۱۳۲۳)

امام بخاری روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَىِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي يَيْتِهِ، إِذْ قَالَ: سَلُونِي-

حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضافتہ کے پاس ان کے گھر میں تصے کہ آپ نے فرمایا: مجھ سے سوال سیجئے۔۔۔۔(صحیح بخاری:٤٧٢٦)

ان پیش کرده روایات سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضافیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضافیہ کاقران کاعلم و فہم واضح ہوتاہے۔

مزید یہ کہ قاری ظہور فیضی صرف اپنے مطلب کی روایات سے خاص تاثردے کر دوسرے صحابہ کرام کے کمال دصف کو قصد انظر انداز کرتے ہیں تاکہ ان کا خاص موقف ایک خاص انداز سے سمجھا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضائند اور حضرت عمرفاروق رضائند علم کے کمال منزلت پر قائم مختے۔ بی کریم طائنے کا فی نے حضرت ابو بکر صدیق منافقہ کو اپنے مصلے نماز پر کھڑے ہونے کا تھم حضرت ابو بکر صدیق رضائند کو دیا جبکہ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے مگر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ضاللہ کا کوامت کروانے کا حکم دیا۔ جیسا کہ سیحے ہخاری کی روایت بیان کی گئے ہے۔ پھر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں امامت کا زیادہ حق دار ہونے کے لیے اعلم بالقرآن پھر علم بالسنة ہونے کی شرائط بیان فرمائیں۔ جو قران کاسب بڑاعالم ہوگا، وہ ناسخ و منسوخ ہم کام و مقتابہ، مقدم وموخرآیات، قران کے حلال وحرام اور دیگر امور کے معرفت کا بھی سب سے بڑاعالم ہوگا۔

حضرت عمرفاروق والثير كو قران كے ناسخ ومنسوخ كاسب سے زياده علم

امام دارمی روایت پیش کرتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ إِمَامٌ أَوْ وَالِي، أَوْ رَجُلٌ يَعْلَمُ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنَ النَّسُوخِ - قَالُوا: يَا حُذَيْفَةُ وَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

یعنی: حضرت حذیفہ بن بمان رضائند؛ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو صرف تین لوگ فتوی دے سکتے ہیں: یا تولیام اسلمین ہویا حکومت عہدے دار ہویادہ شخص جو قران پاک کے ناتخ و منسوخ کاعلم جانتا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ ایساکون شخص ہے جس میں شرائط پائی جاتیں ہیں؟ توجواب دیا کہ حضرت عمرین فاردق رضائند؛ (مسند دارمی ۱/۲۱۲رقم ۱۷۷ تحقیق زهر انی، جامع العلم و بیان لابن عبدالبر ۲/۳۰۲)

شيخين كريمين كاقول وعمل بى ناسخ ومنسوخ كى بنياد

محدث يعقوب بن سفيان فسوى ايك قول نقل كرتے ہيں۔

حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: إِذَا بَلَغَكَ اخْتِلَافٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتَ فِي ذَلِكَ الْخِلَافِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَشُدَّ يَدَاكَ وَهُوَ الْحُتُّ وَهُو السُّنَةُ - تابعی حضرت ابوب سختیانی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اختلاف پہنچتا اور ہم دیکھتے کہ جس قول کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق ضائعتہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہوتے توہم اس پر مضبوط ہوجاتے اور وہی حق ہوتا اور وہی سنت ہوتی۔[حضرات شیخین کریمین کاجس قول پرعمل ہوتا وہ ناخ ہوتا]

(المعرفة و التاريخ للفسوى١/ ٤٨٠)

محدث يعقوب بن سفيان فسوى لكصة بيل-

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: إِنَّا لَنَوَى أَنَّ النَّاسِخَ مِنْ قَوْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر-

تابعی حضرت خالد فرمائتے ہیں کہ بے شک ہم نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قول کو ناتے مجھتے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضائینہ اور حضرت عمر فاروق رضائینہ کاعمل دیکھتے۔

(المعرفة و التاريخ للفسوى١/ ٤٨٠)

ان تابعین کے اقوال سے واضح ہواکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قول یاعمل میں اگر ناسخ والمنسوخ کامعلوم کرناہو تا تو حضرات شخین کریمین رضی اللہ عنہ کے قول کو دیکھ جاتا، جس عمل یا قول پر حضرات شخین کریمین رضی اللہ عنہ ہووہی ناسخ عمل یا قول کی پہچان ہوتی۔

اں تحقیق ہے معلوم ہواکہ حضرات شیخین کریمین کے لیے حکمتہ کا حیصنا معنی قران کے ناسخ و منسوخ اور دیگر معرفت کمال درجہ کی تھی۔

# حكمة كاسأتوال معنى فبهم قران

قارى ظهور فيضى لكھتاہے۔

صكمة كاساتوال معنی بنے فہم القران ،اس میں سیدناعلی المرتضی رضائفند كوده كمال حاصل تفاكه صحابہ كرام رضی الله عنهم اس پر تعجب فرماتے تھے۔ چناچه كتب احادیث میں آیا ہے كه ایک مرتبہ صحابه كرام نے سیدناعلی ولائند سے بوچھ ،ى لیاكہ:

[حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيِّنْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،]

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟

کیا تمصارے پاس بینی اہل بیت کے پاس رسول اللہ ملطے ایم کی طرف سے قران کے سواء کوئی اور چیز بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا:

لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَا يُعْطِيهِ اللهُّ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ»

اس ذات کی فقم جس نے دانے کو چیرااور جاندار کو پیدافرمایا نہیں ،ماسواء اس مخصوص فہم کے جواللہ کسی

بندے کو قران کریم کے بچھنے میں عطافرہاتا ہے۔

(شرح اسنى المطالب ص٣٤٦-٣٤٧ بحواله صبح بخارى حديث ٣٠٤٧،٦٩١٥)

جواب

گذارش ہے کہ کتاب کے مختلف مقامات پراس نکتہ کی طرف قاریکن کرام کی توجہ مبذول کروائی مخی تھی کہ قاری ظہور فیضی مختلف مرویات واحادیث کے سیاق و سباق حذف کر کے اپناخاص فہم داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے انتہاءاس حوالہ میں موصوف فیضی نے کردی۔ قاریکن کرام کے سامنے فیضی کی پیش کردہ روایات کو مکمل سند کے ساتھ پیش خدمت ہے۔

الم بخارى ابنى سندسے روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّنَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّ عَامِرًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهَ ؟ قَالَ: «لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ»، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأسر، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلَمٌ كَافِهِ »

حضرت ابو جحیفہ ذالئی نے نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی ذالئی ہے ایک تاب اللہ کے سوااور بھی کوئی وقی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس ذات کی قسم! جس نے دانے کو (زمین) چیر کر (زکالا) اور جس نے روح کو پیدا کیا ، مجھے توکوئی ایسی وحی معلوم نہیں (جو قرآن میں نہ ہو) البتہ بجھ ایک دوسری چیزے ، جواللہ کی بندے کو قرآن میں عطافر مائے اور جواس ورق میں ہے۔ میں نے بوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے ؟ انہوں نے بتلایا کہ دیت کے احکام اور قیدی کا چھڑ انا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہاراجانا '۔ (صحیح بخاری کا مجموع کے احکام اور قیدی کا جھڑ انا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہاراجانا '۔ (صحیح بخاری کا مجموع کی مجموع کی اور قیم ۲۰۶۷ بناب فکالے الا سیر )

امام بخاری دوسے مقام پرروایت تقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَحَدْ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرُّفٌ، أَنَّ عَامِرًا، حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي جُحَيْفة، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيُّ: حِحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيِنْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرُّفٌ، وَعُدَّيُهُ الشَّعْبِيِّ، يُحَدَّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلُ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرُآنِ؟، وَقَالَ ابْنُ عُيَنْنَةً مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَيَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدُنَا إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلَمٌ بكَافِهِ »

ترجمہ: حضرت جیفہ رضی نے کہا میں نے علی رضی ہوئے کہا ہے الفتہ، سے بیچھاکیا تمھارے پاس اور بھی پچھ آئیتیں یا سورتیں ہیں جواس قرآن میں نہیں ہیں آ اور ایک روایت میں آ راویت کے راوی آسفیان بن عیبینہ نے بول کہا کہ جوعام لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی عد نے فرمایا بخدا، جس نے دانہ چرکرا گایا اور جان کو پیداکیا ہمارے پاس اس قرآن کے سوااور کچھ نہیں ہے۔البتہ ایک بچھ ہے جواللہ تعالی لین کتاب کی جس کو بیداکیا ہمارے عنایت فرماتا ہے اور وہ جواس ورق میں لکھا ہوا ہے۔ابو جحف نے کہااس ورق میں کیا لکھا ہے؟ جاہتا ہے عنایت فرماتا ہے اور وہ جواس ورق میں لکھا ہوا ہے۔ابو جحف نے کہااس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہادیت اور قیدی چھڑانے کے احکام اور بید مسئلہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔

(صحیح بخاری ۱۹ / قم ۱۹۱ بَابُ: لاَ يُقْتُلُ الْسُلِمُ بِالكَافِرِ) پیش کرده روایت میں بیروضح ہے کہ اس وقت میسر قران کی مصحف میں آیات کے بارے میں بعض اصحاب نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی آیات موجود ہیں؟۔حضرت علی المرتضی رضی عُنہ نے فرمایا کہ قران کو سمجھنے کے لیے فہم جو اللہ جمے چاہتاہے وہ دیتاہے اور صحیفہ جس میں مختلف مسائل درج ہیں۔

# حكمة كالمحوال معنى: خوف الهي

قاری ظہور فیضی لکھتاہے۔

صمة كاآ تفوال معنى: خوف البى اور سيرناعلى المرتضى فلانفيز مين سيه معنى النيخة آخرى درجه پر تفاد كيونكه جس قدر زياده ولي الله موتا ہے ادر مولى على كاسيد الاولياء موناسلم ہے۔۔ خود في الله موتا ہے ادر مولى على كاسيد الاولياء موناسلم ہے۔۔ خود في كريم طفيع الله موتا ہے ادر مولى على كاسيد الاولياء موناسلم ہے۔۔ خود في كريم طفيع الله ميں ان كى شختى كاذكر طفافر مايا: چناچه سيد ناابوسعيد الحذرى في النيم عن كان كر طفافر مايا: چناچه سيد ناابوسعيد الحذرى في النيم عن كان كر صفور طفيع قليم مارے در ميان خطبه دينے كے بيان كرتے ہيں كہ كھ لوگوں نے سيد ناعلى في النيم كان شكايت كى تو حضور طفيع قليم مارے در ميان خطبه دينے كے ليے كھڑے موئے ميں نے آپ كوفر ماتے ہوئے سا:

الله النَّاسُ لَا تَشْكُوا عَلِيًّا، فَوَالله إِنَّهُ لَأُخَيْشِنٌ فِي ذَاتِ الله، أَوْ فِي سَبِيلِ الله وَ أَيَّهُ اللهُ الله الله الله على شكاره الله على شكاره المحال الله عند ما والله على الله على شكاره المحال الله عند ما والله على الله على ا

(شرح ائ المطالب ص ١٥٤ مندامام احمد ١٨٥٨ مديث ١٨٥١١م ١٨٨ مديث ١٨٥١١م منداما، غاية المقصد في زوائد المساند، مديث ١٩٢٨م ديث ١٩٢٨م، جامع المسانيد لاابن الجوزي ١٩٢٨م ديث ١٩٢٩م، مجمع

الزوائد ١٢٩/٩ مديث ٥٣٥ ماء تاريخ دشق ٢٠٠/٨٠٥، البدايي والنهاييك ٥٤٢)

چر قاری فیضی شرح ای المطالب ص ۲۵۸ پر لکھتا ہے۔

"جولوگ ان سے برسم پیکار ہوئے ان میں پہلا گروہ وہ خطاء اجتہادی پر تھا، دوسر اگروہ بغاوت و معصیت پر تھا، اور تیسر اگروہ بمر قون من الدین دین سے خارج تھا جبکہ ان سب کے مقابلہ میں سیدنا کمی فٹائند کا اقدام محض خوف الہی اور حکمت پر مبنی تھا"۔ الخ

جواب

گذارش ہے کہ قران نے جس شخصیت کوسب سے بڑاتھ کہاوہ حضرت ابو بکر صدیق شائنی کی ذات گرامی ہے۔ : وَ سَیْجَنَّبُهَا الْأَنْقَی (۱۷)

تَرْجَهَهُ كنزالعرفان اوربهت جلداس سے دورر كھاجائے گاجوسب سے بڑا پر ميزگار

مفسرامام على بن محمد خازن رالينفليه فرمات بير.

وهو أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين

تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سبسے بڑے پر بیزگارسے مراد حضرت ابو بکر صدیق ضافتہ؛ بیں۔(تفسیر حازن ٤/ ٤٣٥ سورة الليل: ١٧)

اور سیبات توبدیجی ثابت ہے کہ جو متقی ہو تا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتن ہی زیادہ ہوتی ہے اور جوامت کا اتقی ہے اس کے خوف الہی کامقام کیا ہوگا؟

# حضرت ابوبكر صديق فالثير كامعاملات الهي ميس يختى كرما

ام بخاری ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

حُدَّثَنِي عَبُدُ اللهُ بِنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَحُرُمَةَ، وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاً: خَرَجَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ زَمَنَ الحُكْنِيةِ —فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَاحِبِهِ، قَالاً: خَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِي اللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلْسُنَا عَلَى الحُقِّ وَعَدُونَا عَلَى اللهُ عَلَى الْحُقِّ وَعَدُونَا عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِي اللهُ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلْسُنَا عَلَى الْحُقِّ وَعَدُونَا عَلَى الْهُ وَلَلْمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللهُ وَلَلْمَ كُنْتَ مُحَدُّنَا أَنَّا سَنَأَى الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ اللهُ وَلَسْتُ لَلهُ وَلَسْتُ اللهُ وَلَسْتُ اللهُ وَلَسْتُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَسْتُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَسْتُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ ا

نَبِيَ اللهَ حَقَّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الحُقَّ وَعَدُّوَّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِ
ديننا إذًا قَالَ أَيُّهَا الرِّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ فَوَاللهَ إِنَّهُ عَلَى الحُقِّ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ لَلَ أَفَأَخُهَ لَكَ أَنْكَ تَأْتِهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَانَّكَ آتِهِ وَمُطَّةً فَدِّهِ

حضرت عمر کابران ہے کہ بھر میں ابو بکڑ کے یاس گرااور ان سے کہا: اے ابو بکر! کراآب بڑا تھا گئے اللہ کے استہ کے نی نہیں ہیں؟ افھوں نے کہا: کیوں نہیں۔ میں نے کہا: کراہم حق پراور ہماراد شمن ماطل پر نہیں ہے؟ افھوں نے کہا: بال ایسابتی ہے۔ میں نے کہا: تو پھر ہم دین کے متعلق سہ ذلت کیوں گواراکری؟ حضرت ابو بحر نے کہا: بھلے آدی! وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ ان کا مد دگارے۔ للہ ذا وہ جو حکم دیں اس کی تعمیل کرو اور ان کے رکاب کو تھام لو کیونکہ اللہ کی قتم!آب حق پر ہیں۔ میں نے کہا: کہا اس ہم ہے یہ بمان نہیں کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ حاکر اس کا طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر ٹے کہا: نہیں۔ مال، کہا تھا گہر نے فرمایا: تم بیت اللہ حاکر اس کا طواف کری گے؟ میں نے کہا: نہیں۔ مال، کہا تھا گہر نے فرمایا: تم بیت اللہ جائے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس بیٹرو گے اور اس کا طواف کرو گے۔

(صحيح بخاري ٣/ ١٩٣ رقم ٢٧٣ باب الشروط في الجهاد و المصالحة مع اهل)

# حضرت ابو بكر صديق ضاعنه المل الصحاب

اس مدیث کے اس حصد کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقل انی فرماتے ہیں۔

فَأَتَيْتُ أَبَابَكُرِ لَمُ يَذْكُرُ عُمَرُ أَنَهُ رَاجَعَ أَحَدًا فِي ذَلِكَ بَعُدَرَسُولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي بَكْرِ لِعُمَرَ بِنَظِيرِ مَا أَجَابَهُ بَكْرِ الصَّدَيقِ وَذَلِكَ لِحَكْلَالَةِ قَدُرِهِ وَسَعَةِ عِلْمِهِ عِنْكُهُ وَفِي جَوَابٍ أَبِي بَكْرٍ لِعُمَرَ بِنَظِيرِ مَا أَجَابَهُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَكْمَلَ الصَّحَابَةِ وَأَعْرَفَهُمْ بِأَحُوالِ رَسُولِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَهُمْ بِأُمُورِ الدِّينِ وَأَشَدَّهُمْ مُ رَافَقَةً لِأَمْرِ الله تَعَلَى وَقَدْ وَقَعَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَهُمْ بِأُمُورِ الدِّينِ وَأَشَدَّهُمْ مُ رَافَقَةً لِأَمْرِ الله تَعَلَى وَقَدْ وَقَعَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمُهُمْ بِأُمُورِ الدِّينِ وَأَشَدَّهُمْ مُ رَافَقَةً لِأَمْرِ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمُهُمْ بِأُمُورِ الدِّينِ وَأَشَدَّهُمْ مُ رَافَقَةً لِأَمْرِ الله عَلَي وَقَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم سَوَاءً وَعَلَى مَا الله عَلَيْهُ وَسَلَم سَوَاءً وَلَا الصَّلْعَ اللهُ مُوالِقَةً اللهُمْ بَلْ كَانَ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ وَسَلَم سَوَاءً وَسَلَم سَوَاءً وَسَلَم سَوَاءً وَالله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم سَوَاءً وَسَلَم سَوَاءً وَسَلَم سَوَاءً وَسَلَم سَوَاءً وَلَالَهُ مُوالِقَةًا لَهُمْ بَلْ كَانَ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ وَسَلَم سَوَاءً وَسَلَم سَوَاءً وَاللّهُ وَلَالله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم سَوَاءً وَاللّهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم سَوَاءً وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم سَوَاءً وَلَيْهِ وَسَلّم سَوَاءً وَلَهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم سَوَاءً وَلَا الْقَلْمُ وَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم سَوَاءً وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم سَوَاءً وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم سَوَاءً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَمُ وَلَا لَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ

حضرت عمر زالتین کانی کریم مست الله کے بعد حضرت ابو بکر و التین کی علادہ کسی کی طرف مراجعت نہ کرنا، اس میں جلالت، قدر ،اور ان کے نزدیک وسعت علم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق و الله کا بعینیہ نی کریم سنت علیم کی طرح جواب دینا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق و الله کی الصحاب اور نی کریم طلط علیم کے احوال کی سب نے زیادہ معرفت، اور امور دین کے سب سے بڑے عالم، اور اللہ کے امر
کی موافقت میں سب سے سخت تھے۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ باتی صحابہ نے اس سلح ہے
انکاد کرنے کا مشورہ دیا تھا اور بید لوگ حضرت عمر فضائفہ کی رائے پر تھے، اور اس فصل سے بید ظاہر ہے کہ
حضرت ابو بکر صدایتی فضائفہ ان صحابہ کی رائے سے موافقت نہیں رکھتے تھے مگر ان کا ول نی کریم طلفتے علیم میں
کے قلب پر تھا۔ (فتح الباری ٥/ ٣٥٦ تحت حدیث ۲۷۳۱)

حضرت ابو بكر صداق فآلٹد، سب سے غیرت مند

ابن جوزی <del>لکھتے ہی</del>ں۔

كان أغير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر

امت میں بی کریم طلطنے علیم کے بعد سب سے زیادہ غیرت دار حضرت ابو بمرصد بق ضائفہ نتھے۔ (صفوۃ الصفوۃ ۱/ ۲۵۳)

# حضرت ابو بكر صديق خالليد، سب سے ہيبت والے

ابن جوزی مزید لکھتے ہیں۔

وعن محمد بن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما يعلم بعد النبي صلى الله عليه و سلم من أبي بكر

محمہ بن سیرین فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ طلطے قائم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق زمالند کے زیادہ کوئی ہیبت والانہیں تھا۔ (صفوۃ الصفوۃ ۱/ ۲۵۳)

## حضرت ابوبكر صديق ضالثيبه كاخشيت الهي

امام بیھتی اپنی سندے روایت نقل کرتے ہیں۔

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو العباس السياري، ثنا أبو الموجه، أبنا عبدان، أبنا عبدالله . ح وأخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا عبد الله بن المبارك، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن عائشة، رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها قالت: قلت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر : «أي سهاء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم-

حضرت ابو بكر صديق فنالند؛ فرمات بين : " مجهد كون ساآسان سابية دے گا؟ اور مجهد كون مى زمين اضائے گى؟اگر ميں الله كى كتاب ميں ايسى بات كهول جس كامجھ علم نہيں ۔ "

(المدخل الي سنن الكبري٢/ ١٦٧ رقم ٦٤٧)

پیش کردہ روایت میں حضرت ابو بکر صدیق ضائفیڈ کے کمال خوف خدااو مقام خشیت الہی کی نشاند ہی اور وضاحت ہے کہ وہ علم کے بغیر کسی آیت کی تفسیر کرنا بھی گوارانہ کرتے تھے۔جس سے الحکمنة کا آٹھوال معنی خوف الہی ثابت ہوتا ہے۔

# حضرت عمرض عند كالمين خوف الهي

المالك البي كتاب موطاء من حديث لكصة بين-

حَدَّثَنِي مَالِكَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِمًا أَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ وَيَبْنِي وَيَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَخٍ بَخٍ وَاللهِ لَتَتَقِيَنَ اللهَ أَوْ لَنُعَذَّمَنَكَ.

"حضرت انس بن مالک رضی الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضائی عد سے ایک کلام سنا۔
میں ان کے ساتھ تھاوہ ایک باغ میں واخل ہو گئے۔ میرے اور ان کے در میان دیوار حائل تھی اور وہ باغ
کے در میان میں تھے، میں نے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضائی ڈ [ اپنے آپ کوئی] کہر ہے تھے: کہ اے
عمر بن الخطاب، اے امیر المومنین، کیا کہنے ہیں امیر المومنین کے! الله کی قشم، الله سے ڈرتے رہو، ور نہ وہ
تصیر بہت شخت عذاب دے گا۔

(موطاء امام مالک ٥/ ١٤٤٤ رقم ٣٦٣٩ طبع االاعظمی) موطاء امام مالک کی روایت میں تو حضرت عمر فاروق رضائینهٔ کا اپنے دور خلافت میں خوف البی اور خشیت کی منزلت ثابت ہوتی ہے۔

# حضرت عمرضى عنه سبسے زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والے

محدث حاكم لبنى سندسے روایت نقل كرتے ہیں۔

مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، «كَانَ عُمَرُ أَتْقَانَا لِلرَّبِّ، وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ اللهَّ». حضرت عبداللہ بن مسعود فرائند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دفائند ہم سب سے زیادہ خوف والے اور
سب سے زیادہ قران کی تلاوت کرنے والے تھے۔ (مستدر کے حاکم ۲۲ مرفع ۹۲ مرفع ۹۲ میں مسعود وضائند کی روایت سے بیرواضح ہوا کہ حضرت عمرفاروق وضائند میں سب نے زیادہ خشیت حضرت عمرفاروق وضائلہ میں سب نے زیادہ خشیت الہی اور خوف خدا تھا۔ اب ان روایات کا نتیجہ اخذ کرنا قاریکن کرام کی صواب دید پر ہے۔ ہم میں آئی علمی استعداد اور جرات نہیں کہ ہم کسی شخصیات کا موازنہ ویش کر سکیس ، مگر آئی عرض ضرور ہے کہ تمام دلائل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضائلہ کی روایت سے حکمت کا آٹھوال معنی بھی حضرات شیخین کر یمین کے لیے بھورت اتم ثابت ہوتا ہے۔

## حضرت عمرفاروق ضالثد کی دین کے لیے شدت

حضرت عمر فاروق ضائنین کے بارے میں متعدّد روایات میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کے مثل بھی کہا گیاہے۔امام احمد بن عنبل ایک روایت لکھتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی عند فرماتے ہیں کہ بدر کے دن نبی کریم طنتے علیے آنے فرمایا۔۔۔اے عمر تحصاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جنہوں نے فرمایا تھا: پروردگار: زمین پر کافروں کاکوئی گھر تحصاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہی ہے جنہوں نے فرمایا تھا: پروردگاران تحصی باقی نہ جیموڑا در عمر تماری مثال حضرت موسی علیہ السلام کی ہی ہے جنہوں نے دعائی تھی کہ پروردگاران کے دلوں کو سخت کردے تاکہ بیدا بیمان بی نہ لا سکیس یہاں تک کہ در دناک عذاب کودکھ ایس،۔ان میں سے کوئی شخص فدیدیا قتل کے بغیرواپس نہیں جائے گا۔

رمسند امام احمد بن حنبل ٦/ ١٣٨ رقم ٣٦٣٢ مسند عبدالله بن مسعود رضائعة) استحقیق سے واضح ہواکہ حضرات شیخین کریمین دونوں کے لیے خوف الہی اور بدر جبر کمال ثابت تھی اور ان کادین پرشدت نے عمل بھی کمال در جبہ پرتھا۔ اس طرح ان دونوں کے لیے حکمت کا آٹھوال معنی بھی ثابت ہے۔

#### حكمت كانوال معنى: حماقت سے بازر منا

قاری ظبور فیضی لکھتاہے۔

حکمت کا نوال معنی ئے " جماقت سے باز رہنا" حماقت کا انجام رسوائی اور ندامت ہوتی ہے اور نی کریم طشتے عزیم نے سید ناملی فیلی عنی کے بارے میں حتی صانت دی تھی کہ وہ بھی رسوانہیں ہول گے۔ار شاد فرمایا: لایحن یہ الله ابدا۔ بعنی اللہ تعالی انہیں بھی رسوانہیں فرمائے گا۔

(شرح استى المطالب ص ١٥٧٨ بحواله مندامام احمدا/٢٣١ حديث ٣٠٩٢، فضائل الصحابه ١٥٥٠ حديث ١١٦٨، المنن الكبرى للنسائى ١٧٤/٥ حديث ١٣٠٨، المتدرك ٣٣/١٣ حديث ١٠٤٨، كتاب السنة لابن عاصم ص١٠٢\_١٣٠ حديث ١٩٥٨، المجمع الزوائد ١٩٥٩، تاريخ الخلفاء ١٩٥٣، تاريخ وشق ٢٥/٢٩، ١٤٠١، الاصابه ٢٠٢٧، تاريخ الخلفاء ٢٥٥٨)

جواب

گذار شب کہ قاری فیضی کی پیش کردہ روایت کے ہم منکر نہیں گمردیگر روایات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ کیاای کانام تحقیق ہے کہ دیگر صحابہ کرام کے فضائل و خصائص کوعوام کے سامنے نہ رکھا جائے تاکہ اپنے من پسند تشریح کی جاسکے۔ جب قران کی مختلف آیات حضرات صحابہ کرام کی فلاح و کامیالی اور جنت کی بشارت پر دلالت کرتی ہیں اس لیے ان کی فلاح حتی اور یقینی ہے۔ جب سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے مصداق میں بردلالت کرتی ہیں اس لیے ان کی فلاح حتی اور یقینی ہے۔ جب سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے مصداق میں حضرت ابو بکر صدیق بن فلاح و کامیالی خابت ہوئی اور جو فلاح اور کامیالی پانے والا ہواللہ واللہ واللہ السے کبھی رسوانہیں کرتا۔

حکمت کے نوال معنی جماقت ہے بازر ہنا توہاتم اور بطور کمال حضرت عمر فاروق رضائین کے لیے احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، جب اللہ کریم نے حضرت عمر رضائعۂ کوالیہ شخص کہا جس پر الہام ہوتا ہے، اور جس کے ول اور زبان پر حق بی جاری ہوتا ہے تو حماقت کو کجا اس سے کوئی ناحق بات صادر نہیں ہوتی۔ جس کے بارے میں احادیث صحیحہ واضح طور پر وار دہوئی ہیں۔

# حصرت عمر خالفه كى زبان وول پرحق اور فراست

محدث حاكم لينى سندسے روايت نقل كرتے ہيں۔

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْخُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ، ثنا هَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَام بْنِ الْغَازِ، وَابْنِ عَجْلَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَکْحُولِ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِفِ، عَنْ أَي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: مَرَّ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا فَتَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّغُفِرْ لِي، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ أَسَعُفِرُ لَكَ وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنهُ، فَقَالَ: يَعْمَ الْفَتَى، وَالَّى سَمِعْتُ أَوْ تُحْبَرُنِي، فَقَالَ: يَعْمَ الْفَتَى، وَإِنِّي سَمِعْتُ أَوْ تُحْبَرُنِي، فَقَالَ: يَعْمَ الْفَتَى، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي لَهُ وَرَوْنَ مِن لَهُ وَلَا لَهُ وَمِوانَ كَ يَعْفِي لِي لَهُ وَوانَ مِن لِي اللهُ عَلَيْهُ وَمِوانَ كَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِوانَ كَمَا عَلَمْ وَمُولَ الله وَمِولَ الله وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَ الله وَوَرَجُوانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَمُولَ الله عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

علی شرط مسلم: بیر حدیث می شرط پر ہے۔ (التعلیق - من تلخیص الذھبی: 4501) بیر حدیث دیگر صحابہ کرام بھی سے مروی ہے۔

# حديث حضرت ابن عمر ضالته،

مسندامام أحمد (۲/۳، رقم ۵۱۵)، مسند عبد بن حميد (ص ۲٤٥، رقم ۷۵۸)، سنن الترمذی (٥/ ٦١٧، رقم ۲۸۹)، سنن الترمذی (٥/ ٦١٧، رقم ٦٨٩٥)، معجم الأوسط (٣/ ٣١٨، رقم ٣٣٨)، مجمع الزوائد للهيثمي (٩/ ٦٦) و فوائد تمام (٢/ ١٩، رقم ١٠١٦)، تاريخ دمشق ابن عساكر (٤/ ٣٤٠).

# حديث حضرت الوذر ضيعنه

مسند أحمد (٥/ ١٦٥ ، رقم ٢١٤٩٥) ، سنن داود (٣/ ١٣٩ ، رقم ٢٩٦٢) ، مستدرک الحاکم (٣/ ٩٣ ، رقم ٤٥٠١) ،مسند الشاميين (٢/ ٣٨٢ ، رقم ١٥٤٣) ، تاريخ دمشق ابن عساکر (٤٤/ ٩٩) مجمع الزوائدللهيشمي (٩/ ٦٦)

# حديث حضرت أني سعيد الحذرى ضالله،

فوائد تمام (۲/ ٤١ ، رقم ١٠٨٦)، تاريخ دمشق ابن عساكر (٤٤/ ١٠١).

#### ه الله، حديث حضرت ابوهريرة رضي عنه

مسندامام أحمد (٢/ ٤٠١) ، رقم ٩٢٠٢) ، إتحاف الخيرة المهرة (٩/ ٢١٩ رقم ٨٨٦١) ، مسندتمام (٢/ ٢٥٣ ، رقم ١٦٦٤) . صحيح ابن حبان (١٥/ ٣١٢ ، رقم ٦٨٨٩) ، حلية الاولياء (١/ ٤٢) ، تاريخ دمشق إبن عساكر (٤٤/ ٢٠١) ، مجمع الزوائد (٩/ ٢٦)

# مديث كالصحيح يرحكم

علامه بیثی فرماتے ہیں۔

رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة .

حضرت ابوذر وظائفہ کی پیش کردہ روایت سے بیبات ثابت ہے کہ حضرت عمرفاروق دخیات کی فراست و مردم شنا تی این کے کمال پر تھی اور وہ جوبات کہتے دیگر صحابہ کرام اس کے حق ویچ کی دلیل ہی سمجھتے۔ حمافت کے امکان کو توسوچا بھی نہیں جاسکتا بلکہ اس کا انتشاب کرنا ہی باطل و مردود ہے۔ ایسے الفاظ کی رکاکت مصنف کی علمی حیثیت کے ساتھ اس کی باطنی کیفیت کو بھی واضح کرتی ہے۔

# ديكر صحابه كرام كاعلمي مقام

امام احمد بن حنبل روایت نقل کرتے ہیں۔

كَتَّنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَنَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ الله عُمَّرُ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْدَمُهَا بِالله عُمَّرُ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْدَمُهَا بِالله عُمَّرُ وَأَعْدَمُهَا بِالله أَيُّ، وَأَعْدَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ وَأَعْدَمُهَا بِالله أَمَّة أَمْ وَأَعْدَمُ الله عُسُدَةً بْنُ الْجُرَّاء.

يعنى :الس بن مالك وظافية كت بيل كه رسول الله عليه عَلَيْهُمْ في فرمايا" :ميرى امت ميس سب

زیادہ میری امت پررجم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین میں سب نیادہ سخت اور مضبوط عمر ہیں، حماء میر میں سب سے زیادہ حداء والے عثمان ہیں، اس سے بہتر قاری الی ہن کعب ہیں، اس سے زیادہ حدال و حرام کے جانے والے معاذین جبل ہیں، اور سب سے زیادہ فرائض) میراث تقسیم (کے جانے والے زید بن جبل ہیں، اور سب سے زیادہ فرائض) میراث تقسیم (کے جانے والے زید بن ثابت ہیں، سنو! ہرامت کا ایک امین ہواکر تاہے، اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح بیں۔ (مسند امام احمد بن حنبل ۲۰/۲۰ رقم ۲۰۲۲)

تخرج

السنة ابن أبي عاصم (١٢٨١، ١٢٨٢)، ضياء المختارة (٢٢٤٢،٢٢٤١)، ابن سعد ٣/ ٤٩٩ و ٥٨٦ و٧/ ٣٨٨، المشكل الاثار الطحاوي (٨٠٩) و (٨١٠)، والبيهقي (٦/ ١٠، ٢، معجم اللبغوي (٣٩٣٠)، ابن أبي شبية ٢١/ ٨ سئن الترمذي (٣٧٩١)، سنن النسائي الكبرى (٨٢٨٧)، صحيح ابن حبان (٧١٣١) و (٧١٣٧) و (٧٢٥٢)، المستدرك الحاكم (٣/ ٤٢٢ و ٤/) ٣٣٥، السنن الكبرى البيهقي ٦/ ٢١٠، تاريخ أصهان (٢/ ١٢))

# كسى صحافي كى اعلميت منصوص ہے؟

قاری ظہور احمد این کتاب شرح اسن المطالب ۱۱۳ پر لکھتاہے۔

"خیال رہے کہ درجہ بدرجہ تمام صحابہ کرام علماء تھے لیکن تاحال ہمارے مطالعہ کے مطابق کسی ہتی کو بی کرم طلقہ علی الرتضی رفتی تندی کی دات بابر کات ہے۔ اگر بلا قید کسی دو مرے صحابی کے حق میں ایسے الفاظ زبان نبوی طلقہ علی الرتضی رفتی تندی کی دات بابر کات ہمارے مطالعہ میں نہ آئے ہوں تومطع ہونے پر ہم اس خصوصیت پر مصر نہیں ہوں گے۔ بلاقید کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ حلال و حرام میں اعلم حضرت معاذبین جبل رفتی تند ، افرض یعنی علم میراث میں اعلم حضرت الی بین کعب رفتی تند ، افرض یعنی علم میراث میں اعلم حضرت زید بین ثابت، اقراء یعنی قرات میں اعلم حضرت الی بین کعب رفتی تند کے بارے میں منقول ہے لیکن بلا اضافت اور بلا قید مطلقا اعلم یعنی "اعلمہ امتی میں یعدی " یا پھر" اکثر ہم علیہ ان نقط سیدنا علی المرتضی رفتی تند کے حق میں بعض صحابہ کی زبان پر علی المرتضی رفتی تند کے حق میں نبیں آئے۔ لہذا امتی پر لازم ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے ایسے الفاظ راقم الحروف کے مطالعہ میں نہیں آئے۔ لہذا امتی پر لازم ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے صحابی کے قول کے مقابلہ میں فرمان نبوی طالعہ عیں نہیں آئے۔ لہذا امتی پر لازم ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے صحابی کے قول کے مقابلہ میں فرمان نبوی طالعہ عیں نبیں آئے۔ لہذا امتی پر لازم ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے صحابی کے قول کے مقابلہ میں فرمان نبوی طلقہ علی نبیں آئے۔ لہذا امتی پر لازم ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے صحابی کے قول کے مقابلہ میں فرمان نبوی طلقہ علی نہیں آئے۔ لہذا امتی پر لازم ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے صحابی کے قول کے مقابلہ میں فرمان نبوی طلقہ تھیں میں نبیں آئے۔ لہذا امتی ہوں نہیں کے قول کے مقابلہ میں فرمان نبوی طلقہ کی کو ترقیح دے۔ "

### قاری ظہور احمد کے دعوی کی حقیقت

گذارش ہے کہ قاری صاحب نے جودعوی کیا گیاوہ علم اساءالرجال یااصولیات پر بھی بورااتر تاہے کہ نہیں؟ یا پھر جو روایت جس طر ملتی بھی ملے،اس کو حب اہل بیت کے نام پر عوام الناس کے سامنے پیش کرکے ان کو قبول کرنے کی وہمکی دی جاتی ہے۔

قاری ظہور احمد لدین کتاب شرح اتن المطالب ص ۴۰۰۰ پر اعلم امتی من بعدی اور شرح اتن المطالب ص ۲۵۳،۲۲۳ پراکترهم علاوالی روایت نقل کی ہے۔

اعلم امتى من بعدى "روايت كى تحقيق

قاری ظہور احد فیضی نے لینی کتاب شرح اسی المطالب میں حدیث مدینة العلم کے شواہد کے عنوان کے شمن میں بحث کرتے ہوئے ص ۴۰۰ پر لکھتے ہیں۔

"حضرت سلمان فارى بيان كرتے ہيں كدر سول الله والشيع اليم في فرمايا:

أعلم أمتى من بعدى على بن أبي طالب

میرے بعدامت کاسب سے بڑاعالم علی بن ابی طالب ہے۔"

(شرح اسى المطالب ص ٢٠٠٠ بحواله الفردوس بماثور الخطاب الهه مديث ١٣٩٣، المناقب الخوارزي ٨٢، جمع الجوامع الههه محديث ١٣٨٨، كنزالعمال ١١/١١٢، حديث ١٩٠١٩)

# روايت كى سند كى شخقيق

موفق الخوارزى نےاسے اپنى كتاب ميس محدث ديلمي كى سندسے كچھ يول بيان كياہے۔

واخبرنى سيدالحفاظ ابو منصور شهر داربن شيرويه بن شهر دار الديلمى الهمدانى فيها كتب الى من همدان، اخبرنا ابى اخبرنا ابو اسحاق القفال باصبهان حدثنا ابو اسحاق خرشيد قوله حدثنا ابو سعيدا حمد بن زياد ابن الاعرابي، حدثنا نجيع بن ابراهيم بن محمد بن الحسن الزهرى القاضى حدثنا ابو نعيم ضرار بن صرد حدثنا على بن هاشم، حدثنا محمد بن عبدالله الهاشمى عن ابى بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عباد الله عن سلمان عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال: اعلم امتى من بعدى على بن ابى طالب. (المناقب الخوارزمى ص ٨٢)

موصوف دوسروں کوموضوع روایات پر لعن طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لہنی کتب میں موضوع و متروک روایات کی بھرمار ان کوشاید نظر نہ آتی ہوبہر حال ہیر حال تو تفضیلیہ کے اس لکھاری صاحب کا ہے۔ موفق الخوارز می کی کتاب میں سند میں ابو نعیم ضرار بن صرد اور نجیح ابن ابراہیم پر تفصیلی تحقیق پیش کردی گئی ہے متعلقہ صفحات کا مطالعہ کیجئے۔

عرب محقين شعيب الار نووط اور بشار العواداس قول پر تعليقا لکھتے ہيں۔

• بل: ضعيفٌ جدًّا، فقد قال البخاري والنسائي والحسين بن محمد بن زياد القباني: متروك الحديث. وضعقه يحيى بن معين، وابن قانع، والدار قطني، وأبو أحمد الحاكم، وأبو العرب القيرواني، وابن حبان، وقال: كان فقيهًا علمًا بالفرائض، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات، حتى إذا سمعها من كان شاهدًا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن. وقال الساجي: عنده مناكير. والوحيد الذي حَسَّن الرأي فيه هو أبو حاتم، فقال: صدوقٌ صاحب قرآن وفرائض، يكتب حديثه، ولا يُحتج به!-

یعنی: یہ سخت ضعیف ہے، امام بخاری ، امام نسائی ، محدث الحسین بن محمد بن زیاد القبانی نے اس کو متروک الحدیث کہا۔ ابن معین ، ابن قانع ، داقطنی ، ابواحمد الحاکم الکبیر ، ابوالعرب نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ابن حبان نے اس کو فقیہ اور فرائض کے عالم مگریہ تفدراو بول سے مقلوبات روایات نقل کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ امام ساجی نے کہاکہ اس کے باس منکر روایات ہیں۔ واحد محض جن بارے میں دس نالرائے تفاوہ امام ابوحاتم شعے ، کہاکہ صدوق صاحب قران و فرائض ہے اس کی حدیث کا سے بارے میں دست الرائے تفاوہ امام ابوحاتم شعے ، کہاکہ صدوق صاحب قران و فرائض ہے اس کی حدیث کا سے بارے میں دی جا گراہ تھا وہ امام ابوحاتم شعے ، کہاکہ صدوق صاحب قران و فرائض ہے اس کی حدیث کا سے بارے میں دی جا گراہ تھا وہ امام ابوحاتم شعے ، کہاکہ صدوق صاحب قران و فرائض ہے اس کی حدیث کا سے بارے میں دی جا گراہ تھا وہ امام ابوحاتم شعر کے بارے میں کیا جا سکتا۔

(تحرير تقريب التهذيب٤/ ٢٨٥)

اس تحقیق ہے واضح ہواکہ موفق الخوارزی کی سند متروک اور داہی ہے۔

# كيااعلميت مرتضوى سے كوئى مستشنى ہے؟

قاری ظہوراحرفیضی مختلف مقامات پر علامہ غلام رسول قائمی صاحب پر جری ہوکر طعن وتشنیج کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ قائمی صاحب پر جری ہوکر طعن وتشنیج کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ قائمی صاحب نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیخین کر پیین کامواز نہ کیا ہے اوراس کو ناصبیت کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اول تواس پر دضاحت کردی گئی ہے کہ علامہ غلام رسول قائمی صاحب نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ویگر صحابہ کرام کامواز نہ نہیں بلکہ آپ کودیگر روایات سے

آپ کے استدلال کی حقیقت واضح کی ہے کہ اگر ان روایات سے آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند کی اعلیت یا اضلیت پر استدلال کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اور اگر آپ نے ان روایات سے استدلال کرنا ہی ہے توالی مرویات تودیگر صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہیں۔ دوم یہ کہ خود موصوف فیضی نے حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف موازنہ ہی نہیں بلکہ حضرات شیخین کریمین کے علم کو تودیگر صحابہ کرام کے علم سے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

"اكثرهم علما" روايت كى تحقيق

قاری ظہور اجرابی کتاب شرح ائی المطالب میں ص ۲۵۳ پر عموی طور پر اور ص ۱۳۵۵ پر اکمیا علمیت مرتضوی سے کوئی منتشنی ہے؟" کے عنوان کے تحت پر لکھتے ہیں۔

نی کریم طانت الله نے اپنی کخت جگرسیدہ کائنات والنین کوان کے تکاح کے موقعہ بر فرمایا تھا:

[حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ الجُرَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ طَهْهَانَ، قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: ] وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: ]

أَوَمَا تَرْضَيْنَ أَنَّيْ ذَوَّ جُتُكِ أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمَا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْما" كياتم اس بات پرراضِی نہیں ہو کہ میں نے تمھارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو میری امت میں اسلام کے لحاظ سے سب پر مقدم، علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ اور بردباری کے لحاظ سے سب سے اعظم ہے ؟"

حافظ ہیثی نے فرمایاہے:

اس حدیث کولهام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی سند میں ایک شخص خالد بن طبہان ہے ، امام ابوحاتم اور دو سرے علماء نے توثیق فرمائی ہے۔ اور باقی تمام راوی ثقد ہیں۔ مجمع الزوائد ۱۴ ۱۰۱۰ و ۱۳۵۹ مردیث ۱۳۵۹۵ مدیث ۱۳۵۹۵ شخص الزوائد ۱۰۱۵ و ۱۳۵۹ مردیث ۱۳۵۹۵ شخص الزوائد ۱۲۰۱۸ میں شخص الزوائد شاکر نے فرمایا ہے: اس کی سند حسن ہے۔ منداحم ۱۸۵۵ مراز میں کان ابو بکر آعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے کا واضح رہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق و خالئی شان میں کان ابو بکر آعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے کا

جمله حضرت ابوسعید الحذری ضائفیهٔ کا قول ہے، اور حرف آخر صحابی کا قول نہیں بلکہ نبی کریم منتظم ایم کا ارشاد ہو تاہے۔ الخ

(شرح این المطالب ص ۴۷۵ بحواله میند ۱۱ مام احمد ۴۷۵ قم ۲۰۵۷، فضائل الصحابه ۹۵۸/۲ قم ۱۳۳۸، البحم الکبیر ۲۲۹/۲، المصنف ابن الی شیبه ۴۷۷ سرقم ۳۱۲۲ م، الاحاد و المثانی ۱۸۲/۱ ، رقم ۱۲۹، الاستیعاب ۳/ ۲۰۱۳، تاریخ دمشق ۲۴/۲۷ \_\_\_\_)

جواب:ضعيف سندسے استدلال كيوں؟

گذارش ہے کہ موصوف قاری ظہور کوغلط بیائی کرنے کا کوئی خاص ملکہ حاصل ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کی کافی محنت شاقہ صرف ہوتی ہوگی۔

> مندامام احدے عرب محتی شیخ شعیب الار نووط اور عادل مرشداس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اسنادہ ضعیف: بعنی اس کی سند ضعیف ہے۔

(حاشیه مسند امام احمد بن حنبل ۴۲۲ / ۲۲۶ رقم ۲۰۳۰ طبع الرساله) اگر قاری ظهور احمد کی پیش کرده روایت کواصول کے تحت پر کھا جائے توبیہ قابل استدلال نہیں ہے۔ کیونکہ اس روایت کی جتنی روایات بیں اس کی دوطرح کی اسانید ہیں۔

پہلی سند کی شخفیق

اول سند: و کیچ عن شریک عن الی اسحاق عن علی۔۔۔ اس سند میں متعدّر علتیں ہیں۔

ا-شريك كاكثيرالخطاء بونا

حافظا بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

صدوق يخطيء كثيرا تغير حفظه

يعنى صدوق زيده لططى كرف والااور حافظ خراب تھا۔ (تقریب التھذیب 2787)

۲- انیاسحاق کی تدلیس

اس کے علاوہ امام بیھتی لکھتے ہیں: کان یدلس تعنی مدلس تھا۔ (السنن الکبری: 7/ ۱۳۷) حافظ ابن حجر عسقلانی نے لبنی کتاب طبقات المدلسین ص۳۴ وا ۱۰رقم ۱۹ میں طبقہ ثالثہ کامدلس لکھاہے۔ طبقہ -خالشے مدلسین کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے الاکد دیگر شواہدیا قرائن ہول۔

## ٣- اني اسحاق كاحافظه مين تغير

حافظارين حجر عسقلاني نيابى تحقيق بيش كرت ہوئ لكھاكه

اختلط باخوقد لعني آخري عمريس ال كوانتلاط بوكياتها - (تقريب التهذيب: ٥٠٦٥)

جب رادی کو بھولنے کامسئلہ ہو تو بھراس کے قدیم شاگر د کے سلتا پر ہی روایت کی تھیجے محمول ہوگی۔وگر نہ اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔جبکہ الی اسحاق السبعی کے قدیم شاگر دوں میں عمران بن سلیمان کا ہونا بھی ثابت نہیں

نم الى اسحاق كا حضرت على المرتضى فتالنيز سے سلع محل نظر اور اختلافی ہونے کے باوجود بھی الى اسحاق نے بی كريم مطفع الله محمد کا زماند نه پاياتھا۔وہ اس واقعہ کے وقت موجود ہی نہ تھااس ليے بيروايت مرسل ہے۔اس ليے قول نبي كريم مطفع الله محمد توثابت ہی نہيں ہوا۔

# دوسرى سندكى شخقيق

دوم سند کچه پول ہے:خالد بن طهمان عن نافع بن ابی نافع عن معقل بن یسار ... دوسری سند میں بھی متعدّد علتیں ہیں۔

# خالدين طهمان محدثين كي نظرميس

خالدین طهمان کاشیعه کاسردار مونا

تا حالد بن طهمان كاحافظه خراب مونا

<u> ﷺ -خالد بن طبهان كاكوئي قديم شاگر در دايت ميں موجو دنہيں۔</u>

#### خالدبن طهمان شيعه راوي

حافظ این حجر عسقلانی ابنی دو سری کتب میں لکھتے ہیں۔

"شيعي كوفي فيه مقال" يعنى بكوفى شيعب ادراس ميس ضعف ب- (موافقة الخبر 1/ 245)

#### خالدين طهمان كاحافظه خراب

ا) حافظ این الکیال نے اے الکوکب النیرات ص ۱۳۸ رقم ۱۸ پر مختلط راویوں میں شار کیا ہے۔

r) حافظ بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

صلوق رمي بالتشيع ثم اختلط يعنى صدوق ب، شيعب اوراس كاحافظ خراب تفار (تقريب التهذيب: ١٦٤٤)

س) لام این معین فرماتے ہیں:

خالد الإسكاف ضعيف:خالد بن طهمان الاسكاف ضعيف . (تاريخ الدورى ٢/ ١٤٤)

س) الم ابوحاتم فرماتے ہیں:

هو من عُتَّق الشيعة محله الصدق - يعنى وه شيعه سروارون مين تحااور صدوق تحار (الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٧ رقم ١٥٢١)

۵) محدث این شابین لکھتے ہیں۔

خالد الخفاف. ضعیف بعنی خالد بن طهمان الخفاف ضعیف ہے۔ (تاریخ اسماء الضعفاء و الكذابین ۱/ ۸۳رقم ۱۷۰)

٦) محدث محمر بن طاہر المقدى فرماتے ہيں:

خالدهذا ضعیف لین: خالدی فالدین طبهان اضعیف ہے۔
 (ذخیرة الحفاظ٤/ ۱۹۲۱ رقم ٤٤٠٨)

٨) حافظ ذہبی لکھتے ہیں۔

9) خالد بن طهران ضعیف ی خالدین طهران ضعیف ب در تلخیص المستدرك:٧٤٢٢)

ا عرب محققین شعیب الار نووط اور دکتور بشار العواد لکھتے ہیں۔

لکن طول مدۃ اختلاطہ و تحدیثہ فیھا، وعدم ذکر من روی عنہ قبل الاختلاط تکفی لتضعیفہ، و هی الأسبابُ التی ضعّفہ بہا ابن معین، و هو کہا قال.
مگرخالدین طہمان کا اختلاط کی مدت و عرصہ بہت زیادہ ہے اور اس میں اس نے روایت بھی گی، اس کے اختلاط سے قبل کس نے روایت کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں اس لیے اس کے ضعف کے لیے یہ بات ہی کافی ہے، اور یہ وہ سب ہے جس کی وجہ سے ابن معین نے اس کو ضعف کہا۔
بات ہی کافی ہے، اور یہ وہ سب ہے جس کی وجہ سے ابن معین نے اس کو ضعف کہا۔
(تحریر تقریب التھذیب ۱۸ ۲۶۳ر قم ۱۹۲۶)

اا) محدث قبلی نے اے ضعیف راوبوں میں شارکیا ہے۔ (الضعفاء الکبیر للعقیلی ۲/ ۱ رقم ٤١٥) خالد بن طہمان کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ سیجئے۔

تاريخ يحيى برواية الدوري ٢ / ١٤٤، تاريخ الدارمي: رقم ٩٥٩، تاريخ البخاري الكبير ٣ / الترجمة تاريخ يحيى برواية الدوري ٢ / ١٤٤، تاريخ الدارمي: رقم ٩٥٩، تاريخ البخاري الكبير ٣ / الترجمة ١٥٢، الحرح والتعديل ٣ / الترجمة ١٥٢، ثقات ابن حبان ا/ الورقة ١٨٩، الكاشف ١ / ٢٧٠، ٢٠٨، ضعفاء ابن الجوزي: الورقة ٢٤، تذهيب الذهبي ١ / الورقة ١٨٩، الكاشف ١ / ٢٢٣، ميزان الاعتدال ١ / الترجمة ٣٤٨، المغني ١ / الترجمة ١٨٥٣، ديوان الضعفاء: الترجمة ١٢٢٣، ميزان الاعتدال ١ / الترجمة ١٤٣٠، تهذيب ابن حجر، ٣ / ٩٨ -٩٩، خلاصة الحزرجي إكمال مغلطاي: ١ / ٣١٣، نهاية السول: ٨٦، تهذيب ابن حجر، ٣ / ٩٨ -٩٩، خلاصة الحزرجي ١٠ الترجمة ١٧٧٠،

ر المرجمة اس تحقیق ہے واضح ہواکہ خالد بن طہمان رائح طور پر ضعیف ہے۔اگر اس کوصد وق راوی تسلیم کر بھی لیاجائے تو اس کی سند بظاہر آمیجے ہونے ہے اس کی علت قادعہ رفع کیسے ہوگی ؟

کیونکہ خالد بن طہمان راوی شیعہ سرداروں میں سے تھامیہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ غالی شیعہ کو صرف شیعہ کہ کر روایت کے مندرجات سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے اور پھر خالد بن طہمان کاحافظہ آخری عمر میں خراب ہوگیا ت

-غال تفضیلی اور بغض صحابه رکھنے والداحمہ بن محمد بن صدیق الغماری بھی اس راوی کے بارے میں لکھتاہے۔ و خالد بن طهمان صدوق اختلط بآخرہ.

خالد بن طهمان صدوق اورآخري عمريس حافظه خراب موگياتها\_ (المداوي ٣/ ١٨٥)

راوی کاغالی شیعہ اور آخری عمر میں حافظہ خراب ہونا علت قادعہ ہے۔اور خالد بن طہمان سے روایت کرنے والے قدیم راوی کی تصریح موجود نہیں ہے۔اس لیے اس علت خفی کی وجہ سے روایت ضعیف اور نا قابل استدلال

توجه طلب امر

شاید کہ کی کے ذہن میں بیہ خیال آئے کہ فضائل اہل بیت اور حضرت علی المرتضی رضائیۃ کی شان میں مروی شدہ روایات پر فورا جرح کردیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں گذارش ہے کہ بیہ الزام لگانے والے اگر قاری ظہور احمہ فیضی کی کتاب حقیقہ انتفضیل کامطالعہ کریں توان پر بیہ حقیقت بھی آشکار ہوگی کہ خود موصوف فیضی نے حضرت ابو بکر صدیق فیالیات میں مروی روایات پر جرح کی ہے اور کسی ایک روایت کو نہیں فیالی ہی مروی روایات پر جرح کی ہے اور کسی ایک روایت کو نہیں مجھوڑا جس پر اعتراض نہ کیا ہو کسی طالبعلم کے ذہن میں میہ خیال بھی آسکتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو فضائل میں جو راجہ فیضی صاحب نے استے بلند وبالاد عوی نہ میں جو راجہ ویضی صاحب نے استے بلند وبالاد عوی نہ میں جو راجہ ویضی صاحب نے استے بلند وبالاد عوی نہ

کیا ہوتا تو فضائل میں ضعیف کی جیت پر بات ہوسکتی تھی۔ مگر جیسادعوی ہوتو دلیل بھی اس کے مطابق ہونی چاہے۔ تمام چاہیے۔ اور سے معاملہ ایسانہیں کہ جس میں ضعیف روایات کو صحابی کے ضیح اقوال کے مقابلہ میں قبول کیاجا سکے۔ تمام امتیوں میں عالم الصحابہ اور سب سے اول اسمام الانے کا معاملہ ہے جس کو دیگر قرائن کی موجودگی میں اس ضعیف روایت سے استدلال کرنافلط ثابت کرتا ہے۔ اگر چیش کر دہ ضعیف روایت کو ماننا ہے تو دیگر روایت کے ساتھ اس کی تطبیق ہی ہوسکتی ہے ، اور وہ تطبیق ہی ہوسکتی ہے ، اور وہ تطبیق ہی ہوسکتی ہے ، اور وہ تطبیق ہی ہوسکتی ہے اور اسمام لانے کی صراحت موجود ہے۔ اگر میہ روایت ان الفاظ بغور ملاحظہ کریں تواس میں امتیوں میں سب سے اول اسمام لانے کی صراحت موجود ہے۔ اگر میہ روایت ان الفاظ سے ثابت ہوتی تو چرامت میں اول اسمام لانے پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور علماء کرام اس کی تطبیق کی طرف نہ جاتے۔ اس لیے واضح ہوا کہ یہ روایت اس دعوی کے مطابق نہیں اور اس کے ضعف کی وجہ سے ناقابل استدلال جاتے۔ اس لیے واضح ہوا کہ یہ روایت اس دعوی کے مطابق نہیں اور اس کے ضعف کی وجہ سے ناقابل استدلال جاتے۔ اس لیے واضح ہوا کہ یہ روایت اس دعوی کے مطابق نہیں اور اس کے ضعف کی وجہ سے ناقابل استدلال جاتے۔ اس لیے واضح ہوا کہ یہ روایت اس دعوی کے مطابق نہیں اور اس کے ضعف کی وجہ سے ناقابل استدلال جاتے۔ اس لیے واضح ہوا کہ یہ روایت اس دعوی کے مطابق نہیں اور اس کے ضعف کی وجہ سے ناقابل استدلال

کیاصرف مُب اہلِ بیت ہی تشیع ہے؟

کچھ لوگ اپنا مدعا تُنابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے ایسی روایات پیش کرتے ہیں جس میں شیعہ راوی موجود ہوتے ہیں۔ جب ان کوا سے رایوں کے بارے میں مطلع کیاجا تا ہے توان کورٹارٹایا ہواایک اصول پیش کرنے کی عادت ہے کہ متقد مین تشیع سے مراد حب اہل بیت لیتے تھے۔ مگر ان لوگوں کی بیبات علی الاطلاق غلط اور خلافِ اصول ہے۔ اس لیے اس بارے میں چند معروضات پیش خدمت ہیں۔

تشيع كى اقسام

علامه ذہبی نے تشیع کے اقسام کی ہیں۔

🗓 - تشيع معتدل 🖳 - تشيع غالی

علامه ذهبى كى شحقيق

علامدذ ہی لکھتے ہیں۔

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه، وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤ لاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضال معثر سلف كي نزديك غالى شيعه وه ب جو حضرت عثمان والتيمذ حضرت زبير والتحديد محضرت طلحة والتحديد التحديد الت

، حضرت معاویه بنالنید یا جنہوں نے بھی حضرت علی کرم الله وجہدالکریم سے لڑائی لڑی ان کوبرا بھلا کہنا یا ناراضگی کا اظہار کیا۔[خلف] ہمارے زمانے میں غالی شیعہ وہ ہے جوان بزرگ ہستیوں کی تکفیر یاشیخین كريمين پر تبراءكرے،اور به كھلى كمراى ب\_ (ميز ان الاعتدال ١ / ٦)

اس قول ہے معلوم ہواکہ حضرت علی المرتضی ضائلیہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں پر غالی تشیع کااطلاق ہو تا ہے۔

# حافظاين حجر عسقلاني كي تحقيق

حافظا بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

والتشيع محبة على وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي إن فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال إلا في الرفض-

تشیع حضرت علی ہے محبت اور صحاب پر ان کی تقدیم ہے اور جس نے حضرت علی المرتضی رہی عند کو حضرت ابو بمرصديق ضالتين اور حضرت عمرفاروق رضائنين برتقديم دى وه تشيع ميس غالى ب اوراوراس بررافضي كالطلاق مجى بوائے۔ (هدى السارى ص ٤٩٠)

حافظ ابن حجر عسقلانی کے قول ہے واضح ہواکہ حضرت علی المرتضی خالنید کوشیخین کریمین پر مقدم کرناغالی تشیع

ان حوالہ جات ہے معلوم ہواکہ غالی شیعہ دو طرح کی ہیں۔

- حضرت علی المرتضی ضائعیہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے صحابہ اور حضرت معاویہ رضی عنہ پر کلام کرنے
  - حضرات شيخين كريمين پر حضرت على كوتقتريم دينے والا۔ ان حوالہ جات ہے رفض کے بارے میں جو نکات واضح ہوئے ،وہ پیش خدمت ہیں۔

# ٣- غيرغالى رافضي برغالى تشيع كااطلاق

حافظ البن حجر عسقلانی کے قول سے واضح مواکدوہ شیعہ راوی جو حضرت علی کرم الله وجهد الكريم كو حضرات شيخين كريمين سے افضل سمجھے مگر حضرات شيخين كى تعظيم كرے اور ان كى امامت كوتسليم كرے۔ جيسے كد ابن بن الى تغلب۔وہ غالی شیعہ ہے جس پر رافضی کااطلاق ہوتا ہے۔ مگربید فض بغیر غلو کے ہوتا ہے۔

وہ شیعہ راوی جو حضرات شیخین کی تنقیص کرے۔وہ غالی رافضی ہوتا ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہواکہ غالی تشیع اور غیرغالی رافضی ایک ہی حکم میں ہیں۔متعدّد بار ایک راوی پرغالی تشیع کا اطلاق بھی ہوتا ہے اور غیرغالی رافضی پر بھی۔ہر شیعہ راوی رافضی نہیں ہوتا مگر ہر رافضی میں شیعیت پائی جاتی ہے۔ بعض محدثین کا کسی راوی پر شیعیت کااطلاق اور بعض کا کسی پر رافضیت کااطلاق کرنادرست ہو تا ہے۔

نشيح كى اقسام \_ باعتبار بدعت

مدثین کرام نے تشیع کی اقسام ان کی بدعت کے اعتبار سے بھی کی ہے۔

ا-تشع كبرى-تشيع شديد

۲-تشیع صغری \_ تشیع خفیف

علامہ ذہبی کے نزدیک"غلوفی التشیع "کی ایک قسم تشیع صغری یا تشیع خفیف ہے۔ شیخین کریمین سے محبت کرنے والے پر تشیع خفیف یا تشیع صغری کااطلاق ہو تاہے۔

تشيع صغرى \_ تشيع خفيف كي اقسام

محدثين كرام نے تشيع صغرى ياتشيع خفيف كى دواقسام بين:

ا حب اہل بیت اور کسی صحابی کی تنقیص نہ کرنا۔ جیسے طاوس بن کیسان، منصور بن معتمر، اس کو بھی تشیع خفیف کہا

یا ہے۔ ۲۔ شیخین کر بمین کی تعظیم کرنا۔ متعدّدا یے شیعہ راوی ہیں جو کہ شیخین کر بمین رضافند کی تعظیم کرتے تھے۔ مگراس کے ساتھ دیگر علتوں کو بھی ملحوظ خاطرر کھناضر دری ہے۔

#### علت اول

حصرت على كرم الله وجبد الكريم كے ساتھ جنہوں نے لڑائی لڑی ان كے بارے ميں غلط خيال ركھنے والا لعنی تنقیص کرنے والا۔

محمد بن زياد [خ، عو] الإلهاني الحمصي.صاحب أبي أمامة.وثقه أحمد، والناس، وما علمت فيه مقالة سوى قول الحاكم الشّيعي: أخرج البخاري في الصحيح لمحمد بن زياد وحريز بن عثمان -وهما ممن قداشتهر عنهم النصب. من سارب سیب من مصرت ابو امامه رضی نیز کا شاگرد ہے۔ امام احمد اور دیگر محدثین کرام نے اسے ثقہ کہا ہے، مجھے اس کے بارے میں کی بات کاعلم نہیں سوائے امام حاکم کے اس قول کے بیہ شیعه راوی ہے۔ امام بخاری نے محمد بن زیاد اور حریز بن عثان سے روایات نقل کی ہیں، حالا نکہ بید دونوں راوی ناصبی ہونے کے حوالے ہے مشہور ہیں۔ [ابن حجرنے کہاکہ اس نے ناصبیت سے رجوع کر لیاتھا]۔

ام ذہبی فریاتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے محمد نامی اس راز سے بارے میں اس چیز کاعلم نہیں ہے ، تاہم اہل شام پر غالب یہ ہی ہے کہ دوہ امیر المو منین حضرت علی المرتضی رضافتہ کے بارے میں توقف سے کام لیتے ہیں کیونکہ انہیں نے جنگ صفین کی تھی اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ لوگ اور ان کے بڑے ان دو نوں گروہوں میں ہے جن کے زیادہ قریب تھے۔ جس طرح اہل کوفہ میں حضرت عثمان غی بنائنہ کے انحراف اور حضرت عثمان می بنی عبالہ تھی وہی تھے۔ جس طرح اہل کوفہ میں حضرت عثمان غی بنائنہ کے انحراف اور حضرت علی المرتضی وہی تھے ہے محمدال پرور گار چاہے اور اہل کوفہ کے اسلاف حضرت علی المرتضی وہی تھے۔ اور ان سے موالات رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر عراق کے شیعہ حضرات میں ایک گروہ ہم چاروں خلفاء ہے محبت کرنے والے اور ان سے موالات رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر عراق کے شیعہ حضرات میں ایک گروہ پیدا ہواجو حضرت عثمان غی وہی تنہ اور حضرت علی المرتضی وہی تھے۔ سے محبت کرتے تھے اور یہ لوگ کے دعارت علی المرتضی وہی تھے۔ اور ان کے حضرت علی المرتضی وہی تھے۔ ان میں وہی تھے۔ کرتے تھے اور یہ لوگ کے دعارت علی المرتضی وہی تھے۔ ان کو رہائے کی دعارت علی وہی تھے۔ سے محبت کرتے تھے جنہوں نے حضرت علی المرتضی وہی تھے۔ سے محبت کرتے تھے اور یہ کی دعارت علی المرتضی وہی تھے۔ سے محبت کرتے تھے وہی المرتضی وہی تھے۔ سے محبت کرتے تھے اور یہ لوگ کے۔ تو یہ خفیف قسم کا تشیع ہے۔ (میز ان الاعتدال ۳ / ۵۰۲)

ا ک قول سے واضح ہواکہ محمد بن زیاد الجمعی راوی حضرت علی المرتضی و النین کے خلاف جنگ کرنے والوں کو پہند نہیں کر تاتھا، جس کو علامہ ذہبی نے تشیع کی خفیف قشم لکھا ہے مگر اس تشیع خفیف یا تشیع صغری کو میزان الاعتدال الا پر غالی تشیع کا اطلاق کیا ہے۔ واضح ہوا کہ علامہ ذہبی نے تشیع صغری پر تشیع خفیف کا اطلاق کیا ہے جس کو غلونی تشیع بعنی غالی شیعہ کا بھی اطلاق کیا ہے۔

علت دوم:

حصرات شخین کریمین پر حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کو تفضیل دینے والا۔

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اختلفَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، فَقَالَ قَوْمٌ: عُثْمَانُ أَفضلُ، وَقَالَ قَوْمٌ: عليٌّ

أَفْضِلُ فَتَحَاكُمُوا إِلَّ، فَأَمسكتُ، وَقُلْتُ: الإِمْسَاكُ خَيْرٌ.

ثُمَّ لَمْ أَرَ لِدِيْنِي السُّكُّوتَ، وَقُلْتُ لِلَّذِي اسْتَفْتَانِي: ارْجِعْ إِلَيْهِم، وَقُلْ لَهُم: أَبُو الحَسَنِ يَقُوْلُ: عُثْمَانُ أَفضَلُ مِنْ عَلِيٍّ بِاتَّفَاقِ جَمَاعَةِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-، هَذَا قَولُ أَهْلِ السُّنَّةَ، وَهُوَ أَوَّلُ عَقْدٍ يَحَلِّ فِي الرَّفْضِ.

قُلْتُ: لَيْسَ تَفْضِيْلُ عَلِيٌّ بِرَفضٍ، وَلاَ هُوَ ببدعَةٌ، بَلْ قَدْ ذَهبَ إِلَيْهِ خَلقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، فَكُلِّ مِنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٌّ ذُو فضلٍ وَسَابِقَةٍ وَجِهَادٍ، وَهُمَاتَقَارِبَانِ فِي العِلْم وَالجَلاَلَة، وَلعلُّهُمَا فِي الآخِرَةِ مُتسَاوِيَانِ فِي الْدَّرَجَةِ، وَهُمَا مِنْ سَادَةِ الشُّهَدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، وَلَكِنَّ جُمُهورَ الأُمَّةِ عَلَى تَرَجِيْحِ عُثْمَانَ عَلَى الإِمَامِ عَلِيٌّ، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ.

وَالْخَطْبُ فِي ذَلِكَ يسيرٌ، وَالأَفضَلُ مِنْهُمَا - بلاَ شكَّ - أَبُو بَكُر وَعُمَرُ، مَنْ خَالفَ فِي ذَا فَهُوَ شِيعِيٍّ جَلدٌ، وَمَنْ أَبغضَ الشَّيْخَيْنِ وَاعتقدَ صِحَّةَ إِمَامَتِهِمَا فَهُوَ رَافضيٌّ مَقِيَّتٌ،

وَمَنْ سَبَّهُمَا وَاعتقدَ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِإِمَامَيْ هُدَى فَهُوَ مِنْ غُلاَّةِ الرَّافِضَةِ - أَبعدَهُم اللهُ -.

امام دارقطنی نے کہاکہ اہل بغداد میں سے ایک قوم نے حضرت عثمان کوافضلیت دی اور ایک قوم نے حضرت على المرتضى رضالتين كو حضرت عثمان غنى ضالتين سے أفضل كها\_\_\_\_الم ابوالحن دارقطنى نے كها كم اصحاب ر سول طانتے علیے ہم کے اتفاق ہے کہ حصرت عثمان غنی رضی عند حضرت علی المرتضی رضی عند سے افضل ہیں ، اور سیر

اہل سنت کا قول ہے اور سے پہلا معاملہ ہے جور فض کی طرف ہے۔

ميں[ ذہبی] کہنا ہوں کہ تفضیل علی خاللہ: [بر حضرت عثمان غنی خالتید؛] رفض نہیں اور نہ ہی ہی بدعت ے \_ بلکہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت حضرت علی المرتضی ضائفیہ کو حضرت عثمان غنی ضائفیہ پر افضلیت کے قائل تھے اور بید دونوں حضرت عثان غنی رضائند؛ اور حضرت علی المرتضی رضائند؛ صاحب فضل ،سابقہ الاسلام والجبهاد بیں اور بید دونوں علم اور جلالت میں ایک جیسے ہیں ،اور علماء نے ان کوایک درجہ میں متساوی لکھااور مید دنوں بزرگ شہدامیں ہے ہیں، مگر جمہور امت حضرت عثمان غنی ضافتہ کو حضرت علی المرتضی ر الند. برتر جیج دیے ہیں اور ای طرح ہمارا بھی موقف ہے۔

مر حضرت ابو بکر صدیق و النیم اور حضرت عمر فاروق و النیم ابغیر کسی شک کے ان دو نول حضرات حضرت عمر فاروق و النیم اور جواس عقیدہ کے خلاف ہے وہ جلا بھنا عثمان غنی و النیم اور حضرت علی المرتضی و النیم النیم اور جواس عقیدہ کے خلاف ہے وہ جلا بھنا عثمان غنی و النیم عقیدہ کے خلاف ہے وہ جلا بھنا ہوا شیعہ ہے ۔ اور جولوگ حضرات شیخین کریمین سے بغض رکھتے ہیں مگران کی امامت مسجھے جھتے ہیں وہ رافضی ہے۔ مگر جو حضرات شیخین کریمین کو سب کرے اور ان کی لمامت کو بھی درست نہ کو سبحے وہ غالی رافضی ہے۔ مگر جو حضرات شیخین کریمین کو سب کرے اور ان کی لمامت کو بھی درست نہ کو سبحے وہ غالی رافضی ہے۔ میں راحمیل مالنبلاء ۲۱ / ۲۵۸)

أبان بن تغلب[م، عو] الكوفي **شيعي جلد** (ميزان الاعتدال 7 / 1) ضح بواكه حضرت ابو بمرصد بق رضِي الله عليه اور حضرت عمرفاروق خالند، پر حضرت على المرتضى ضائفة كوافضليت واضح بواكه حضرت ابو بمرصد بق رضِي الله عليه اور حضرت عمرفاروق رضي عنه پر حضرت على المرتضى ضي عنه كوافضليت

دين والاغالى شيعى بسر برجوت خفيفه يابدعت صغرى كالطلاق كيا كيا كيا-

اس کیے کتب اساء الرجال سے بدعت خفیفہ سے کوئی بیہ مراد نہیں لے سکتاکہ اس سے مراد ایساشیعہ جو محب اہل بیت ہو۔ اہان بن تغلب کوشیعی جلد اور غالی کہا اور ساتھ بدعت خفیفہ سے مقصف کیا اور غالی شیعہ کا اطلاق کرنے کے باد جو دبدعت خفیفہ کے ساتھ مقصف کرنے کی وجہ ہ بدعت کبری یعنی رفض جمیم ، اور اعتزال سے تقابل کی وجہ ہ جدے ہے۔ اس لیے بدعت خفیفہ کا اطلاق تقابل کے طور پر کیا گیانہ کہ حقیقت کے طور پر۔

# شيعه داعي الى بدعة كى روايت كالحكم

ایساراوی جوابی بدعت کی طرف دعوت دے،اس راوی کے متعلق تین طرح کی اقوال ہیں۔

ا) اول: دائل البدعة كى روايت مطلقاروب-

۲) دوم: داعی الی البدعة راوی کی روایت مطلقاقبول ہے۔

سوم: دائی الی البرعة راوی کی روایت نه مطقا قبول اور نه مطلقار د بوتی ہے، اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ایسا راوی این برعت کی طرف دعوت دینے والانہ ہویا چراس برعتی کی روایت اس کے مذہب کو تقویت نه دیتی ہواور جوراوی اپنی برعت کی طرف دعوت دینے والایا اس کے مذہب کو تقویت دینے والی روایت ہو تو وہ رائے مسلک میں رد ہوگی۔

## علامه ذهبى كاقول

علامه ذہبی لکھتے ہیں۔

إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي.شيعي جلد.

له عن شريك.قال أبو حاتم: كذاب. روى في مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه. وقال الدار قطني: ضعيف.قلت: قد اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: أحدها - المنع مطلقاً.

الثاني -الترخص مطلقاً إلا فيمن يكذب ويضع.

الثالث - التفصيل، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بها يحدث، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً.

قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة. فقال: لا تكلمهم ولا تروعنهم، فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أر أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة يضعون الحديث ويتخذونه ديناً.

"به جلابهنا یعنی غالی شیعه تھا۔اس نے شریک سے روایت لی ہیں۔

الم ابوحاتم نے فرمایا: بدراوی کذاب ہے۔اس نے حضرت معاویہ رضاعین کے بارے میں جھوٹی روایات

نقل كيں توہم نے اس كے حوالے سے نوٹ كى ہوكى روايات مٹادير امام دار قطنى فرماتے ہيں كہ بيہ ضعيف

ان میں ایک قول یہ ہے کہ ایساکر نامطلق طور پرمنع ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ایساکرنے میں مطلق طور پر اجازت ہے ماسوائے اس راوی کے جو حجھوٹ بولتا ہواور حجموثی احادیث گھڑتا ہو۔

تیسر اقول میہ کہ اس میں تفصیل پائی جاتی ہے۔ ایسے رافضی کی روایت کو قبول کیا جائے گاجو سچا ہواور اس بات کو جانتا ہوجو حدیث بیان کر رہاہے۔ اور ایسے راوی کی روایت کو مستر دکیا جائے گاجو اپنے مسلک کی طرف دعوت دیتا ہو، اگرچہ وہ سچاہی کیوں نہ ہو۔ [بینی داعی الی البدعة]

اشعب کہتے ہیں: امام مالک رائے کیے ۔ رافضیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا توانہوں نے فرمایا: تم ان کے ساتھ کلام نہ کرو، اور ان کے حوالے ہے روایت نقل نہ کرو، کیونکہ کہ دو لوگ جھوٹ ہولتے ہیں۔
حرملہ کہتے ہیں: میں نے امام شافعی رائے گیایہ کویہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے رافضیوں سے زیادہ جھوٹی گواہی ویے والا، اور کوئی نہیں دیکھا۔ بزید بن ہارون کہتے ہیں: ہر برعتی راوی کے حوالے سے روایت نوٹ یا لکھی جائے گی جب کہ وہ اپنے مسلک کی طرف دعوت دینے والانہ ہو۔ البتہ رافضیوں کا تھم مختلف ہے کیونکہ کہ وہ جھوٹ ہولئے ہیں۔ شریک کہتے ہیں: جس شخص سے بھی تمھاری ملاقات ہواس سے علم حاصل کرو موقت ویا ہے۔ اپناوین بنالیتے ہیں۔ "الی کے ماسوائے، رافضیوں کے، کیوں کہ وہ جھوٹی احادیث گھڑتے ہیں اور اسے اپناوین بنالیتے ہیں۔ "الی کا

(ميزان الاعتدال ١ / ٢٧ رقم ٧٣)

اس تحقیق سے واضح ہوا کہ بدعتی راوی کی روایت کو بطور کتابت لکھا جاسکتا ہے مگر داعی الی البدعة والی روایت قابل استدل نہیں بن سکتی۔

# حافظ ابن حجر عسقلاني كامختار مذبب بيان كرنا

حافظاتن حجرعسقلاني فرماتي بين

"نعم، الأكثرون على قبول غير الداعية. إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد حلى المذهب المختار-"

ہاں، جمہور محدثین غیر دائی بدعتی کی روایت قبول کرتے ہیں سوائے ان روایات کے جو غیر دائی بدعتی لہی بدعت کی تقویت کے لیے بیان کرے، اور یہ مختار مذہب کے مطابق ہے۔ (نز ھة النظر ص١١٩)

# شاه عبدالحق محدث دہلوی کی شخفیق

شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

" ند جب مختاریہ ہے کہ اگر دہ اپنی بدعت کی طرف دعوت عام لوگوں کو دیتا ہے نیزاس کی تروت کے داشاعت کرتا ہے تو غیر مقبول ہوگی اور بیہ صورت نہ ہو تو مقبول ہوگی لیکن اگر کسی ایسی چیز کی روایت کرتا ہے جس سے اپنی بدعت کی تقویت پہنچانا ہے تو یقیینامردود ہے۔" (مقدمہ شرح مشکو ہ ص ۱۹)

# عرب محقق دكتور محمود الطحان كي تحقيق

عرب محقق دكتور محمو دالطحان لكصة بين\_

برعتی کی روایت کا حکم:برعتی کی روایت کا حکم اس کی بدعت کے تحسبِ حال ہوگا۔ الف: ... اگر تووہ بدعت کقرہ کامر تکب ہے تو (بلا تاکل) اس کی روایت مردود ہوگی۔

ب: ...اور اگروہ بدعت ِ مفتقہ کاعامل یا معتقدہے تواس بابت صحیح قول جس پرجمہور ہیں ، بیہے کہ اس کی روایت دوشر طوں کے ساتھ مقبول ہوگی:

اروه لهني بدعت كي دوسرول كودعوت نه ديتا مولييني داعي الى البدعه نه مو

۲۔وہالی بات روایت نہ کرے جواس کی بدعت کی تروج گرے (اور اس روایت سے اس کی بدعت کو تائید

اورجوازماتاهو) - (شرح تيسر مصطلح الحديث ص١٧٣)

اس تحقیق سے واضح ہوا کہ بدعت کر اوی اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا ہویا پھر بدعتی راوی ایسی روایت نقل کرے جس سے اس کی بدعت کو تقویت ملتی ہو،ایسی مرویات قابل قابل قبول نہیں ہوگی۔

## شیعه کی روایت داعی یاغیرداعی کی شرط؟

جب تفضیلیہ کوکسی روایت میں شیعہ رادی کی نشاند ہی کی جائے تواس کے پاس جواب نہیں ہوتا،اور وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے وہی استدلال پیش کرتے ہیں جو کہ ان کے معتمد و ممدوح عرب تفضیلی عالم سیدا حمد غماری صاحب فتح الملک لعلی مترجم ص ۲۵۹ پر لکھتے ہیں۔موصوف لکھتے ہیں۔

"ای طرح بدعتی کی روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے محدثین نے جوبیہ شرط لگائی ہے کہ وہ لینی بدعت

کی طرف دعوت دینے والانہ ہوفی نفسہ باطل ہے اور ان کے لیے اپنے تصرف کے خلاف ہے۔"الخ پھر لینی کتاب فتح الملک العلی مترجم ص ۲۶۰ پر لکھتے ہیں:

"حالانکہ امام بخاری، امام سلم اور جمہور جن کے بارے میں ابن حبان اور امام حاکم نے اجماع کا وعویٰ کیا ہے ، نے ان بدعتیوں کی روایت کردہ احادیث ہے جحت بکڑی ہے جو لبنی بدعت کے دائی ہیں جیسے حریز بن عثان، عمران بن حطان، شبانہ بن سوار، عبد الحمید الحمانی اور ان جیسے بہت سارے راوی ہیں۔"الخ مزید فتح الملک العلی مترجم ص ۲۱۱ پر اس اصول کور دکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وہ بڑی جو اپنی بدعت کا دائی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ دیندار اور متقی ہوگا یافات و فاجر۔اگروہ دیندار اور متقی ہو تواس کی دینداری اور اسکا تقویٰ اسے جھوٹ بولنے سے منع کرے گا اور اگروہ فاسق و فاجر ہو تو اس کی خبر اس کے فسق و فجور کی وجہ سے مردود ہوگی نہ کہ اس کے بدعت کا دائی ہونے کی وجہ سے لہذا سے شرط آئے اصل کے اعتبار سے باطل ہے۔" الح

#### سیداحمه غماری کابدعتی راوی پراشکال کے جواب

عرض یہ ہے کہ سیر احمد غماری صاحب نے جو لکھاوہ اصول کے خلاف ہے۔ امام بخاری اور امام سلم کا وائی الی برعت راویوں سے احتجاج کرنا، تواس بارے میں امام سخاوی کھتے ہیں:

امام بخاریؒ نے عمران بن حطان السدوس سے جوروایت کی ہے تووہ اس کے بدعت سے قبل کی ہے اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے آگر عمر میں اپنی بدعت سے توبہ کرلی ہواور بیروایت اس کے رجوع کے بعد کی ہو۔ پھر امام بخاریؒ نے اس سے صرف ایک ہی حدیث (کتاب التوحید میں) تخریح کی ہے اور وہ بھی متابعات میں مصر نہیں ہے۔

فتح المغیث للسخاوی ج۲ ص ۲۸، فتح الباری ج ۱ ص ۲۹۰) جناب احمر غماری صاحب نے جن راویان کے نام لیے ہیں انکے بارے میں تحقیق پیش خدمت ہے۔

## ا-حریزین عثمان کے بارے میں تحقیق

حريزبن عثمان برجرح بيب كدوه ناصبي تفا

احمد غداری صاحب یا محشی ص ۲۹۰ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

" بیدوہ ملعون مخص ہے جو سفرو حضراور ہر نماز کے بعد مولائے کائنات حضرت علی الرتضیٰ پر لعن طعن کر تا تھا بعض علماء نے اس کے کفر پر فتویٰ دیا ہے۔ تہذیب التہذیب جاص ۸۹۵]اور ناصبیت کا داعی بھی تھا

پھر بھی امام بخاری نے اس سے استدالال کیا۔"

جواب:حريزبن عثمان كاناصبيت سے رجوع

عرض بیہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد ابوالیمان حکم بن نافع الجمصی [بیر حریز بن عثمان کے شاگر دہمی تھے۔] سے نقل کیا ہے کہ حریز بن عثمان نے ناصبیت سے رجوع کر لیاتھا۔

(تهذیب التهذیب ج۲ ص۲۳۸)

بلكه حافظ ابن حجرٌ نے فرمایا:

انه رجع عن النصب يعني حريزين عثمان نے ناصبيت سے توبر كر لي تھي۔

(تهذیب التهذیب ج۲ ص ۲۴۰)

۲-عمران بن حطان کے بارے میں شخفیق

۲۔ عمران بن حطان کے بارے میں احمد غماری صاحب یا محشی کتاب فتح الملک العلی ص ۲۹۰ کے حاشہ میں لکھتے رہ:

" میہ وہ بدبخت انسان ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کے قاتل عبدالرحمن این ملجم کے قصیدے پرمھتا تھا۔ (تہذیب التہذیب جسم ۳۹۷)اس کے باوجود بھی امام بخاری نے اس سے احتجاج کیا۔ "

جواب: عمران بن حطان السدوس كاخار جيت سے توب

اس بارے میں عرض ہے ہے کہ عمران بن حطان السدوى نے خارجیت سے آخرى عمر میں توبہ کرلی تھی۔حافظ ابن حجز تقریب میں لکھتے ہیں:

يعنى اس نے خارجیت سے رجوع کر لیا تھا۔

رجع عن ذلک:

(تقريب التهذيب ص٤٢٩)

حافظ ابن حجر تهذيب التهذيب ج٥ص ١١١ لكصة بين:

خلاصہ نیے کہ ابوز کریا الموصلی نے لینی تاریخ موصل میں بروایت محد بن بشر العبدی بیان کیا ہے کہ عمران بن حطان نے اپنی آخر عمر میں موت سے قبل اس رائے سے خوارج سے رجوع کر لیا تھا۔

حافظائن حجرٌ قرماتے ہیں:

امام بخاری نے عمران بن حطان کے خارجی ہونے سے قبل روایت کیا ہو۔

(هدى السارى ص٤٣٣)

# ۳-شابہ بن سوار کے بارے میں شخفیق

س شابہ بن سوار پر بیاعتراض ہے کہ دہ ارجاء کی طرف داعی تھا بینی بدعت کی طرف داعی تھا پھر بھی امام بخاری نے اپنے اصول کے برعکس اس سے احتجاج کہیا۔

#### جواب شابب بن سوار كاار جاء سے رجوع

عرض بیہ کہ احمد بن صدایق الغماری یا توحقیقت حال معلوم نہیں ہے یا پھراس مسئلہ کو الجھاکر عوام الناس کے ذہن میں احتالات ڈالناچاہتے ہیں۔ مگران کی بیہ کوشش فضول ہے۔ کیونکہ شبابہ بن سوار پر ارجاء کی داعی ہونے کا اعتراض سجیح نہیں کیونکہ شبابہ بن سوار نے ارجاءوالے عقیدے سے رجوع کر لیاتھا۔

المام ابوزر عدالرزائ لكصة بين:

رجع شبابه عن الارجاء: لعنى شبلب في ارجاء برجوع كيااور تائب موكئ تهد

(ميزان الاعتدال ج٢ ص ٢٦١، الضعفاء لابي زرعه ج٢ ص ٧٠٤، هدى السارى ص ٩٠٤)

## المعدالحميد بن عبدالرحن الحماني كيارك ميس تحقيق

۳۔عبدالحمید بن عبدالرحمن الحمانی پراعتراض ہے کہ بیراوی ارجاء کی طرف دعوت دیتا تھااور پھر بھی امام بخاری نے احتجاج کیا۔

# جواب عبدالحميدين عبدالرحن الحماني كارجوع

عرض بيب كداس داوى كي بارب يس علامد ذبي لكھتے ہيں:

لعلهم تابوا: لعنى يسمكن كم عبدالحميد في توبركل مول ـ

(ميزان الاعتدال ج٢ ص ١٥٥٥)

مزید سے کہ اس کی صرف ایک روایت صحیح بخاری :۵۰۴۸ پر موجود ہے اور بیہ روایت دوسری سند کے ساتھ صحیح سلم:۳۹۷ پر بھی موجود ہے۔

اک شخفیق سے معلوم ہواکہ احمد بن مجمد الصدیق الغماری نے العتب الجمیل نامی کتاب سے جواعتراضات پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ تمام کے تمام اعتراضات مردود اور خلاف شخفیق ہیں۔ العتب الجمیل کتاب جو کہ محدثین پرافتراءاور جھوٹ کا پلندہ ہے۔

مزیدیه که برعتی کی روایت کوترک اس کے فسق کی وجہ سے نہیں بلکداس کا وہ جذبہ ترویج برعت ہے جس کی وجہ سے

وہ بدعت کو حسین الفاظ میں بتانے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے۔ کیونکہ بدعت کو خوشما بنانے کا خیال اے روایت میں تحریف کرنے اور انہیں اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی تحریک پیداکر سکتا ہے۔ لہذا غماری صاحب کا میہ کہنا کہ بدعت کی وجہ سے روایت رو کر دی جاتی ہیں ،ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا بلکہ بدعتی کے اندر وہ چھپا ہوا خیال ہوتا ہے جو روایت میں تحریف کرنے کا خیال پیداکر سکتا ہے۔ لہذا ہم اس کی روایت کو اصباط کے وہ چیشا کہ خواہش پر ہم محدثین کے بیش نظر چند شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غماری صاحب کی خواہش پر ہم محدثین کے بیش نظر چند شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غماری صاحب کی خواہش پر ہم محدثین کے مطول سے انحراف کریں اور تمام ضوابط کو رو کر دیں۔ اللہ تعالی کی ہزار نعمیں اور انعامات ان جلیل القدر ہستیوں پر جمضول نے لیکن ساری زندگی آقادہ جہال ہو تا ہے گئے گئے گئے احادیث کو محفوظ کرنے کی لیے خرج کر دی۔

#### شیعه راوی سے استدلال کیوں؟

عرب تفضيل محقق احد غماري صاحب فتح الملك العلى مترجم ص ٢٥١ پر لكھتے ہيں:

"محدثین نے اس شرط[وائی الی بدعت] کا اعتبار نہیں کیا اور نہ ہی اپنے تصرفات میں اسے زیند بنایا ہے بلکہ تقد شیعہ داویوں نے اپنے فرجب کی تائید میں جو بیان کی ہیں ان سے جحت پکڑی ہے۔ حضرت امام بخاری اور امام سلم رحم ہا اللہ تعالی نے شیعہ داویوں سے حضرت علی کے فضائل میں روایت نقل کیں ہیں۔ جیسے اور امام سنمی و انامنک تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہو۔ (صحیح بخاری ، کتاب المغازی باب عمرة القصناة، رقم الحدیث ، ۵۰۰۵)

اس حدیث کوامام بخاری نے عبیداللہ بن موکی العبی سے نقل کیا ہے جس کے بارے میں خود امام بخاری نے کہا ہے: انہ کان شدیدالتشیع کہ وہ تشیع میں سخت تھا۔ (التہذیب: ترجمہ عبیداللہ بن موکی العبی: ج۲ ص۳۵)

ای طرح حدیث: لا بحبك الا مو من و لا بیغضك الا منافق (صحیح مسلم، کتاب الا بمان باب الدلیل علی ان حب الانصار علی من الا بمان النج رقم الحدیث: ۱۱۳ کرجمه: تجھے مومن ہی محبت کرے گاور تجھے منافق بیغض کرے گا۔ اس حدیث کوامام سلم نے عدی بن ثابت کی روایت نقل کیا ہے حالانکہ وہ ایک غالی اور اپنے مذہب کا واکی شیعہ ہے۔ (التہذیب ترجمہ عدی بن ثابت جم ص ۲۵۱) غماری صاحب یہ مثالیس دینے کے بعد آگے ص ۲۵۲ پر لکھتے ہیں:

یہ اس بات کی دلیل ہے کے کہ بیر شرط (لگاناکہ وہ روایت بدعتی کے ند ہب کی تائید نہ کررہی ہو) باطل ہے اور روایت کی صحت اور قبول میں اس کاکوئی اعتبار نہیں۔اعتبار صرف راوی کے ضبط اور اثقان کا ہے۔الخ

جواب:

عرض بیہے کہ محدثین نے جوشیعہ رادی ہے اشدالال کے قواعد بنائے ہیں وہ بالکل سیح ہیں۔بلکہ اس کو تشیع کے ساتھ مخصوص کرنائی جہالت ہے کیونکدان کے بیاصول بدعتی کی روایت کے بارے میں ہے نہ کہ صرف ایک فرقہ سے مختص ہیں۔اب رہی بیربات کہ امام بخاری اور امام سلم نے شیعہ راو بوں سے فضائل حضرت علی میں روایات لیں ہیں۔جوان کے مذہب کو تقویت دی ہیں۔اس بارے میں عرض میہ ہے کہ بیداعتراض اصول سے بے خبری اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ سطی قسم کا مطالعہ ایسے سوالات اٹھانے میں کافی معاون ثابت ہو تا ہے۔ لہذا انسان لبتی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے محدثین کرام پر اعتراضات اٹھاناشروع کر دیتا ہے۔اس بارے میں چند معروضات پیش خدمت ہیں۔

بدعتی (شیعه وغیره) اگر سیااور صدوق ہومگر مذہب کا داعی ہویااس کے مذہب کو تقویت پہنچارہاہو۔ تو پھر اس شیعه کامذ ہب وعقبیه دواقسام پرشتمل ہوگا۔

ا۔ شیعہ کاوہ عقیدہ جو مذہب اہل سنت کے خلاف نہیں۔ [کیونکہ اہل سنت و جماعت فضائل حضرت علیؓ واہل بيت كرام كے قائل اور مانے والے ہيں۔]

٢\_شيعه كاده عقيده جوند بهبالل سنت كے خلاف ب\_ [يعني الل سنت وجماعت، فضيلت حضرت على تعلن ہیں مگرساتھ عظمت صحابہ کے بھی قائل ہیں۔ آ

اگرشیعدایی باتیں نقل کرے جوکہ شیعہ فد ہب کے تائید میں ہو مگر اہل سنت کے اصولوں کے خلاف ندوہ تودہ قابل قبول ہوتی ہے۔اور اگر شیعہ ایس باتیں نقل کرے جس کے مخالف اہل سنت میں موجود ہو توالی روایت شاذ اور نکارت ہوگی،جس کوروکر دیاجائے گااوراحتجاج نہیں کیاجائے گا۔

شيعه راوى كى فضائل ابل بيت مين روايات كى تحقيق

اکثریہ ہوتا ہے کہ بدعتی کی روایت بظاہراس کے مذہب کے موافق معلوم ہوتی ہے اور بیبات بھی سامنے آتی ہے کہ اس روایت میں فلال راوی شیعہ ہے اور حضرت علی الرضای کی فضیلت میں روایت کرتا ہے۔ جیسے انت منی و انا منك تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہو۔ (سجیح بخاری ، کتاب المغازی باب عمرة القصاة، رقم الحديث: ٥٠٠٥) اس طرح حديث: لا يحبك الا مو من و لا يبغضك الا منافق ( يجيم سلم ، كتاب الايمان باب الدليل على ان حب الانصار على من الايمان الخرقم الحديث: ١٢٠٠) ترجمه: تجھ سے مومن بي محبت كرے گااور تجھے منافق یہ بغض کرے گا۔ جیساکداحمد فماری نے اعتراض کیاہے۔

# سندكے ساتھ متن كابھى فرق ملحوظ خاطررہے

گرعرض بیہ کہ ان دونول باتول میں ایک واضح فرق موجود ہوتا ہے۔ اور وہ فرق بیہ کہ اہل سنت کی روایات کی پیچان ہے کہ ان میں جو حضرت علی الرتضٰی کے فضائل وار دہوئے ہیں ان میں حضرات شیخین کریمین یا صحابہ کی شان میں تنقیص نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس میں غلوہ و تاہے اور نہ ہی الفاظ رکیک ہوتے ہیں اور معانی میں ضعف نہیں ہوتا۔ جیساکہ صحیح سلم ودیگر مذکورہ بالاروایات ہیں۔ اس لیے اس کو قبول کیاجاتا ہے۔

ال لیے محدثین کرام سند کے ساتھ متن کابھی جائزہ لیتے ہیں اور جب کی بدعتی کی روایت میں متن میں بھی کوئی رکائت یاالفاظ کافرق دیکھتے ہیں تواس کوبہت تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔ چند تفضیلی ذبن کے لوگ بدعتی ماوی کے ساتھ صدوق کا لفظ دکھا کر اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مضلب سنی ماویوں کی روایات کے بتن میں بھی اگر کوئی رکائت یااضافہ یا اندارج ہو،اس کوعیاں کرتے ہیں۔ جب ن ثقتہ ماوی کی متعدّد روایات کو بھی محدثین معلول اور دیگر علتوں کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں تو پھر کیے کسی برعتی صدوق ماوی کی متعدّد روایات کو بھی محدثین معلول اور دیگر علتوں کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں تو پھر کیے کسی برعتی صدوق ماوی کے متن کے الفاظ ایسے ہیں جو کہ بدعتی ماوی وضع کے بیں جنہیں اندارج کہتے ہیں۔ اس لیے سند کے ساتھ متن کی درسگی کے بھی محدثین کرام نے اصول وضع کیے ہیں۔

جبکہ شیعہ راویوں کی مذہب کی تقویت والی روایت میں بید دیکھا گیا ہے کہ اس میں اکثر حضرت علی الرتضائی کے شان میں غلواور صحلبہ کرائم کی شان میں تنقیص ہوتی ہے۔ ان کے معانی بڑے ہی ضعیف ہوتے ہیں اور الفاظ رکیک ہوتے ہیں۔ ہاں بیہ بات ضرور ہے کہ جب کوئی شیعہ راوی حضرت علی الرتضائی کی شان میں کوئی روایت بیان کرے تو اہل سنت محدثین کرام ان کی صرف وہ روایت تسلیم کرتے ہیں جو قواعد اہل سنت کے موافق ہوں۔ جیسے کہ ان قواعد میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی الرتضائی کی شان و مرتبت کا مقام آئی درجہ پر ہے مگر دیگر صحابہ کرائم کی شان و مرتبت کا مقام آئی درجہ پر ہے مگر دیگر صحابہ کرائم کی شان و مرتبت کا مقام آئی درجہ پر ہے مگر دیگر صحابہ کرائم کی شان و مرتبت کا مقام آئی درجہ پر ہے مگر دیگر صحابہ کرائم کی شان و مرتبت کا مقام آئی درجہ پر ہے مگر دیگر صحابہ کرائم کی شان و مرتبت کا مقام آئی درجہ پر ہے مگر دیگر صحابہ کرائم کی شان ہو۔

جوروایت قواعد و ضوابط کے دائرہ کار میں ہوں توہم اس شیعہ (مفسق بدعتی) کی روایت قبول کرتے ہیں اور اس کی بدعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ فضائل علی الرتضائی کا اعتقاد بدعت ہر گزنہیں ہے اور جوشیعہ یارافضی اس قواعد کے خلاف روایت کرے توہم اس کور دکرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ( اسکی مزید تفضیل عرب محقق کی کتاب اتحاف انبیل ابی الحسن السلیمانی ص۲۴۷میں ملاحظہ فرمائیں)

بہذا غماری صاحب نے جو مثالیں پیش کیں اور فضائل علی الر تضی ضائفہ میں بیان کردہ روایات میں کوئی شیعہ راوی

بھی ہے تو اس بڑی رادی کی روایت کو اس لیے تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ مذہب اہل سنت کے اصولوں پر تھی، یہ بھی یاد رہے کہ محدثین کرام صرف سند پر بھی ہن پر بھی کڑی شرائط عائد کر کے اس کو قبول کرتے تھے۔

اس کے برعکس روایات مذکورہ بالا جو غماری صاحب نے اہل سنت کے اصولوں کورد کرنے کی غرض سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ غماری کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اور سیداحمد غماری کا محدثین کرام پر بیالزام کہ وہ برعتی اور غیر بدعتی کے تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے فضائل کا اٹکار کر سکیس، بھی غلط ثابت ہوجاتا ہے۔ کیونکہ محدثین نے جس شاندار طریقے سے اہل بیت اور حضرت علی کرم اللہ کرم اللہ وجہدالکریم کے مثان بیان کی وہ تو قابل تحدین ہے۔ اللہ تعالی محدثین کے اس کے درجہدالکریم کی شان بیان کی وہ تو قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالی محدثین کرام کو جزاء خیر عطافر مائے۔

تعدد طرق ياكثرت شوابدكي بحث

غماری صاحب نے دبنی کتاب فتح الملک العلی ص ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تک باب سوم [المسلک ثامن کاجواب]،اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق اور کنژتِ شواہد کی وجہ سے صحیح ہوجاتی ہے۔احمہ غماری صاب ص ۱۳۰۰ پر لکھتے ہیں۔

" اگر ہم ان تمام طرق اور شواہد پر ضعیف ہونے کا تھم لگادیں اور کسی پر بھی تھے اور حسن ہونے کا تھم نہ لگائیں تب بھی اس طرح کی ضعیف روایت ، تھے کے درجے تک پہنے جاتی ہے اس لیے اس کے راوی پر سے جو اور حدیث ضعیف کے جب طرق متعدّد ہوں اور اس کی صداقت کا ظن غالب ہونے کی وجہ سے لگایاجا تا ہے اور حدیث ضعیف کے جب طرق متعدّد ہوں اور اس کے شواہد کثیر ہوں اور ان کے مخارج الگ الگ ہوں تواس کے بھی مجموع طور پر صدق کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر چہ انفرادی طور پر ہر ایک کے صدق کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر چہ انفرادی طور پر ہر ایک کے صدق کا ظن غالب حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا ان تمام راویوں کی حدیث اس جات کی سے گئی ہونے کا تھم لگایا جائے جیسا کہ اگر ایک ثقہ راوی کسی حدیث کو بیان کرے تواس میں مدت کا غالب گمان پائے جانے کی وجہ سے وہ حدیث اس بات کی حق دار ہوتی ہے کہ اس پر صحیح ہونے کا تھم لگایا جائے۔ "الح

محدثین کرام نے اس بات کی تصریح کردی ہے کہ متابعات اور شواہد کے راویوں میں ان کا قابل ججت ہونا شرط نہیں۔(اس کے بعد غماری صاحب نے حافظ ابن صلاح،امام نووی،علامہ سیوطی کے حوالہ جات نقل کیے ہیں۔)

## متعقده اسانيد كے مجموعے پر شخقیق

عرض یہ ہے کہ متعدّد دروایت مل کر کیاحسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں، یہ ایک اہم مسکلہ ہے۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ اصول مطلقا نہ ہی قبول کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی روکیا جاسکتا ہے۔اگر کتب حدیث کا مطالعہ کیا جائے توبیہ بات ایک مقام پرواضح ہوتی ہے کہ متعدّد طرق والی روایت حسن درجہ تک پہنچی ہے[ان کی مثالیں اور حوالہ جات غماری صاحب نے دیں ہیں] اور متعدّد مقامات پر محدثین نے متعدّد طرق والی روایت کی تضعیف بھی کی ہے۔[اک بارے میں محدثین کی آراء غماری صاحب نے دینی پسند نہیں کی اور یک طرقہ ٹریفک جیاانے کی کوشش کی ہے۔[اک بازای موقف پر بھی چند حوالہ قارئین کرام کے لئے پیش خد مت ہیں۔

# كثرت طرق اور محدث زمليعي حنفي كاقول

ا ـ محدث علامه جمال الدين زيلعي (م ٢٧٧ه) فرماتے ہيں ـ

مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْحَنَفِيَةِ لَا يَرَوْنَ التَّرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، لِيُعْدِ الْحَيَالِ الْعَلَطِ عَلَى الْعَدِ الْأَكْثَرِ، وَلِهَذَا جُعِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا أَرْبَعَةً، لِآنَهُ أَكْبَرُ الْحَيْلِ الْعَلَطِ عَلَى الْعَدِ الْأَكْثَرِ، وَلِهَذَا جُعِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا أَرْبَعَةً، لِآنَهُ أَكْبَرُ الْحُدُودِ، وَأَحَادِيثُ الْجُهْرِ، وَإِنْ كَثُرَتْ رُواتُهَا لَكِنَهَا كُلَّهَا ضَعِيفَةً، وَكَمْ مِنْ حَدِيثِ كَثُرَتْ رُواتُهُ وَهُو حَدِيثُ ضَعِيفٌ ؟ كَحَدِيثِ: الطَّيْرِ. وَحَدِيثِ كَثُرَتْ مُولَاهُ، فَعِيفٌ مُولًاهُ، بَلْ قَدْ لَا يُزِيدُ الْحُدِيثِ الْحُلِيثِ كَثْرَةُ الطَّرُقِ إِلَّا ضَعْفًا،

یعنی:"اور احادیث جر(نماز میں بآواز بلند لبم الله پڑھنے) کی روایات اگرچہ بہت ہیں لیکن وہ سب کی سب ضعیف طعیف ہیں اور کتنی روایات ہیں جن کے راوی بہت ہیں اور ان کے طرق متعدّ دہیں گر حدیثیں ضعیف ہیں۔۔۔۔بلکہ بعض او قات کثرت طرق بجائے اس کے کہ نقصان ضعف کوپوراکرے اس ضعف کواور وضح کردیت ہے۔"

وضح کردیت ہے۔"
(نصب الرایہ ج ۱ ص ۲۰۹)

# كثرت طرق كے بارے ميں علامه سيوطي كاموقف

۲۔علامہ سیوطی قرماتے ہیں۔

الثالث إذا روى الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكن لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه و جلالته فحديثه من هذه الجهة حسن-

"اگر کوئی حدیث متعدّد اسناد ضعیفہ ہے مروی ہو تولازی نہیں ہے کہ ان کامجموعہ کا عاصل «حسن "بی ہو۔ بلکہ صرف ان احادیث کے مجموعہ کا عاصل حسن ہوتا ہے جو صدوق الامین راوی کے ضعف حفظ کی ہو۔ بلکہ صرف ان احادیث کے مجموعہ کا عاصل حسن ہوتا ہے جو صدوق الامین راوی کے ضعف حفظ کی جہت سے ضعیف ہوں۔۔۔۔ نیز وہ ضعف دوسرے طریق میں زائل ہوجا تا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے حدیث کویاد رکھا ہے اور اس میں اس کا ضبط مختل نہیں ہے لہذا اس طرح وہ حدیث حسن ہوجاتی ہے۔ اس ۱۷۶ مکتبه الریاض ، سعو دیه)

محدث كوثرى اور كثرت طرق كى حيثيت

س\_محدث کوٹری فرماتے ہیں۔

"تعدد طرق حدیث ضعیف کو مرتبه حسن تک پہنچا دیتا ہے بشرطیکہ رواۃ میں ضعف حفظ اور ضبط کی جہت سے ہوتہت کذب کے باعث نہ ہوکیونکہ کثرت طرق اس کے علاوہ ہم کوکوئی اور فائدہ نہیں پہنچا تا۔" سے ہوتہت کذب کے باعث نہ ہوکیونکہ کثرت طرق اس کے علاوہ ہم کوکوئی اور فائدہ نہیں پہنچا تا۔" (مقالات الکوٹری ص ۳۹)

# محدث ابن صلاح كاكثرت طرق يرموقف

٣\_حافظ ابن صلاح قرماتے ہیں۔

"ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيئه من وجه آخر لقوة الضعف وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته، كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، وهذه جملة يدرك تفاصيلها بالمباشرة"

حدیث کاہر ضعف، متعدّد اسانیدے آنے کے سبب زائل نہیں ہو تابلکہ تفاوت ہو تا ہے۔

(مقدمه علوم الحديث ص ٢٦ وطبع ص ٣٧ ، النكت على ابن صلاح ١ / ٤٠٨)

#### حافظاین کثیر کی کثرت طرق پررائے

۵۔حافظ ابن کثیر قرماتے ہیں۔

قال الشيخ أبو عمر: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث" الأذنان من الرأس": أن يكون حسناً، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روي الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. والله أعلم. "شیخ ابو عمره بن الصلاح کا قول ہے کہ اسانید متعدّدہ ہے کی حدیث کے ورود کا حسن ہونالازم نہیں آتا کیونکہ ضعف میں بھی فرق ہوتا ہے بعض ضعف متابعت سے زائل ہوجاتے ہیں اور بعض متابعت سے زائل نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر راوی سی الحقظ ہویا حدیث مرسل مروی ہو تومتابعت نفع بخش ہوتی ہے اور حدیث کو تضیض الضعف ہے اوج الحسن یاصحت تک رفع کردیتی ہے۔"

(اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٤٣ ، اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ٣٣)

محدث طيبى كي شخفيق

محدث طِبی لکھتے ہیں۔

" و أما الضعیف فلکذب راویه أو فسقه ، لاینجبر بتعدد طرقه" رادی کا جھوٹ،اوراس کافسق،ضعیف کوتعدد طرق کے باوجود تقویت نہیں پہنچاتے۔

(الخلاصة في أصول الحديث ص: ٤٤).

ابهم نكته

ایک نکته پرعوام الناس توکیاعلاء کرام بھی تشویش میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اگر تدقیق اور شخفیق کی جائے تو معاملہ واضح ہوجا تا ہے کہ بعض مقامات پر متعدّد طرق والی روایت کو قبول کیوں کیا؟ اور بعض مقامات پر متعدّد طرق والی روایت کورد کیوں کیا؟ اصل معاملہ بیہ ہے کہ بیدونوں امر ضعف کی نوعیت پر ہے۔ جس قسم کاضعف ہوگا، ای قسم کا تھم بھی ہوگا۔ لہذا اس معاملہ پر تحقیق پیش خدمت ہے۔

#### تقویت کے قابل ضعف

ِ جِس حدیث میں ہلکاضعف ہو تو وہ حدیث تقویت حاصل کرنے کی لیافت رکھتی ہے اور خفیف ضعف کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

حافظا بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط و الخطأ و حديث المختلط بعد اختلاطه و المدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:

١ - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب.

٢ - ولا يكون الإسناد شاذا.

٣- وأن يروى مثل ذلك الحدي أو نحوه من وجه آخر فصاعدا٥ وليس كلها في

المرتبة على حد السواء بل بعضها أقوى من بعض.

ومما يقويهذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا، بل أطلق ذلك

فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا.

(النكت على ابن صلاح ١/ ٣٨٨.٣٨٧ النوع الثاني: الحسن)

ا\_راوي كاحافظ كمزور جونا (سوء حفظ جونا)

۲ راوی روایت سے بے خبر اور بہت غلطیال ند کرے۔

سرراوي كامختلط مونا لعيني اصطلاحي اختلاط مو-

س\_مستوريامجبول الحال راوى بو-

۵\_مرسل حدیث ہو۔

۲۔ جس راوی کفلطی اور خطاسے موصوف کیاجائے۔

۷ ـ مدلس راوی کاروایت میں عنعند ہو۔

٨ \_ انقطاع خفيف ہو یعنی وہ روایت معضل نہ ہو۔

یہ تمام امور ایسے ہیں جو کسی راوی میں پائے جائیں توروایت متابع یا شاہد پننے کے قابل ہوتی ہے اور شروط حسن روایت میں سے ہیں مگر تین شرائط کے ساتھ ۔۔۔۔[ الن شرائط کا بیان آگے آرہاہے۔]

محدثین نے شدید ضعف کاجوبیان کیاہے ،ان تمام امور کی تفصیل انواع علم الحدیث لابن صلاح ص ۳۰،النکت ابن حجرجاص ۳۸۸\_۳۹۸، نزهة النظر ص ۹۱ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

#### وه علتیں جس سے تقویت حاصل نہیں ہوتی

یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس قتم کابھی ضعف ہوگا وہ تعددِ اسانید کی بنا پر رفع ہوجائے گااور حدیث حسن لغیرہ ہوگی، بلکہ جوضعف شدید ہوگاوہ قابلِ قبول نہ ہوگا۔اور ضعیف کی ضعیف رہے گ

حافظ بن حجر عسقلانی ان تین شروط کے بارے میں لکھتے ہیں۔

الحسن بالشروط الثلاثة وهي:

١ - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب.

٢ - ولا يكون الإسناد شاذا.

٣- وأن يروى مثل ذلك الحدي أو نحوه من وجه آخر فصاعدا٥ وليس كلها في

المرتبة على حد السواء بل بعضها أقوى من بعض.

ا۔راوی پر جھوٹ کا الزام ہویا اس پر انتہائی سخت جرح ہوجس سے اس کی روایت متابع یا شاہد میں پیش نہ کی جا سکے۔مثلاً گذاب، د جال وغیرہ

ان اوصاف ہے متصف راوی کی کمزوری متابعت ہے رفع نہ ہوگی۔متابعت کا انفرادی حکم ہوگا۔ایسے کذاب وغیرہ کی روایت بھی اس متابع کے لیے سود مند نہیں ہوسکتی،البتداس کے ضعف میں اضافہ ضرور کرسکتی ہے۔

٢ متهم بالكذب بور (جهوث كالزام بو)

راوی تین وجوہات پر متہم بالکذب ہوتا ہے۔

ار دنیاوی امور ومعاملات میں حجوثا ہواگر چہ حدیث نبوی سِٹائٹیا کیٹا میں جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔

ب\_اليى روايت كرنے ميں منفرد موجودين كے بنيادى اصول اور عام قاعدول كے منافى مو

ج۔الی روایت بیان کرے جس سے اسکی غلط بیانی واضح ہوجائے۔

٣ حديث شاذ ہو۔

(النكت على ابن صلاح ١/ ٣٨٨.٣٨٧ النوع الثاني: الحسن)

محدث ابن ملقن لکھتے ہیں۔

وإن كان ضعفه لتهمة الراوي بالكذب أو كون الحديث شاذا فلا ينجبر ذلك بمجيئه- اوراً رضعف راوى تهمت كذب، ياحديث شاذع توبية قابل تقويت نهيس ب-

(المقنع في علوم الحديث ١٠٢/١)

۳۔ راوی متروک ہو۔

علامه سيوطى لكصة بين-

والحسن[بن دينار]متروك الحديث لا يصلح للمتابعات

مفہوم: اور حسن بن دینار متر وک الحدیث ہے جومتابعت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

(تلريب الراوى ١/ ٢٤٣)

سمرراوی فخش الغلط (بکثرت غلطی کرنا) ہو۔

حافظا بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة.

(النكت على ابن صلاح ١/ ٤٩٣ النوع الثالث: الضعيف)

محدث ابن رجب صبلی لکھتے ہیں۔

(شرح علل الترمذی ص ۱۳۱ و طبع ۱۳۴) حدیث کامنکر ہوناکیونکہ اس کی روایت میں منکر احادیث بہ کنڑت پائی جاتی ہیں یاس کی اغلاط آئی زیادہ ہیں کہ اس کی صحت پرغالب ہیں۔ایسے راوی کی روایت متابعات میں بھی قابل اعتبار نہیں۔

استحقیق ہے بیداضح ہواکہ پیش کر دہ علتوں کے راو بول کی روایات تقویت کے قابل نہیں ہوتیں۔

#### ضعيف حديث كى تقويت كى شروط

ضعيف حديث كى تقويت كى مندر جد ذيل شروط ہيں۔

اراس ميس ايساراوي نه موجس پر جھوٹ كالزام ہوياجس كااعتبار نہيں كياجا سكتار

۲۔الی حدیث کی دویااس سے زائد سندیں ہوں۔

حافظائن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين

ای که دوسری سندین قابل اعتبار ہو، جتنی اس کی معتبر سندین بڑھتی جائیں گی، اتنا ہی حدیث کا ثبوت کاظن غالب ہوگا۔ (نز ھة النظر ص ۱۳۰)

حافظاتن حجر عسقلاني لكصة بين-

ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر: كأن يكون فوقه، أو مثله، لا دونه، ضعيف عديث كامتابع بهى ضعف مين اى درجه كابوءاس سے زياده كمزور نه بوء

(نزهة النظر ص١٢٩ وطبع ص٩١)

سرابے سے مضبوط کی مخالف نہ ہو۔

سى متن كامعنى مختلف نه ہو<sub>-</sub>

شاہدے متن میں شرط ہے کہ اس کے معنی اصل حدیث کے موافق ہو۔

حافظ ابن حجر قرماتين شرط الشاهد ان يكون موافقا في المعنى. (الامالي المطلقه ص ٢٤٤) ٥-انتلاف مخارج بو

اس کا مطلب سے ہے کہ روایان حدیث کے شہر اور شیوخ مختلف ہوں، شہر کے مختلف ہونے کا مطلب ہے کہ ایک سندمیں کوفی ہو، دوسری میں شامی، تیسری میں بھری وغیرہ۔

متابع ياشابدكي عدم قبوليت كي وجوبات

بعض او قات کی ضعیف حدیث کی متعدّد سندیں ہوتی ہیں یااس کے دیگر ضعیف شواہد ہوتے ہیں۔ مگراس کے باوجود محدثین اس حسن لغیرہ کے درجے میں نہیں لاتے۔جس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں:

ا۔ محدث سیمجھتاہے کہ اس حدیث کوبیان کرنے میں شاہد حدیث کے راوی نے لیطی کی ہے، لہذا غلط متابع یا غلط شاہد ضعف کے احتمال کور فع نہیں کر سکتے۔

۲۔ جن مسائل کا تعلق عقائدہے ہواس میں محدثین وہی احادیث قبول کرتے ہیں جو سیحے ہوں، حسن لغیرہ یا متعدّد طرق والی روایت سے استدلال نہیں کرتے۔

سے جس ضعیف حدیث کو بیان کرنے میں راوی اپنے شیخ سے منفر د ہو تو محدثین ایسے تفر د کو قابل تقویت نہیں سمجھتے۔

۳۰۔ جب حدیث کی کسی سند میں ایک سے زائد ضعف ہوں۔ مثلاً روایت میں انقطاع بھی ہے اور راوی ضعیف بھی ہے یا اس میں دو راویان ضعف ہیں توبسا او قات محدثین ایسی سند قبول نہیں کرتے کیونکہ اس میں شاہد بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

نتيجه

ای شخقیق ہے معلوم ہواکہ ہروہ روایت جس کی متعدّدیا چند[ دیگر] اسانید ہوتووہ حسن لغیرہ نہیں ہوتی۔اس اصول کے چند شرائط ہیں لہذا سید احمد غماری کا اس اصول کو مطلقا بتاناعلمی میدان میں غلط ہے۔آپ آگے کتاب میں سید احمد غماری کی پیش کردہ روایات کا فصل بیان ملاحظہ کریں گے۔اان کی پیش کردہ روایات میں کوئی ایسی روایت نہیں جو کذاب، متھم بالکذب، متروک یا فخش الغلط، رافضی راوی ہے مروی نہ ہویا معلول نہ ہو۔اور مندر جبالاسطور میں ب

۔ بات داشتے ہے کہ اس قسم کے راو بوں کی روایات متابعت اور شواہد میں بھی قابل قبول نہیں ہوتیں۔اور جواسانید سید احمد غماری نے لبنی کتاب میں نقل کیں ہیں ان سب میں سخت قسم کے ضعیف راوی یادیگر علتیں موجود ہیں۔

#### غمارى كاتضاد

دوران تحقیق مجھے احمد صدیق الغماری کی کتاب" المسهم فی بیان حال حدیث: طلب العلم فریضة علی کل مسلم" بروضے کا انفاق ہوا۔ یہ حدیث تقریبًا نوصحابہ کرام سے گئی روایات سے مروی ہے۔ اور بہت مارے روایات میں کثیر متابعات اور شواہد موجود تھے جس کا تذکرہ خود احمد الغماری نے بھی کیا اور محدثین کرام نے اس حدیث کو متواز کے درج میں بھی رکھا۔ مگر احمد غماری صاحب نے ان تمام روایات ، متابعات اور شواہد کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس کورد کیا اور اسے مانے سے انگار کر دیا۔ میری قاریبن کو یہ دعوت فکر ہے کہ جب اپنا موقف ثابت کرنا ہو تو پھر موضوع اور شدید ضعف والی روایت کو تھے خابت کرنے کے لیے محدثین کے اقوال رو کردیے جاتے ہیں اور اصول جرح و تعدیل پس پشت رکھ دیاجاتا ہے۔ اور جب اپنے موقف کے خلاف ہو تو پھر متابعات، شواہد، نگارت، مشکر الحدیث والے اصول بھول جاتے ہیں۔ جیساکہ حدیث طلب العلم فریضة علی کل مسلم والی روایت کے ماتھ کیا۔

قاری ظہوراحمد فیضی ابنی کتاب الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ میں منکر الحدیث کوموضوع ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں جبکہ اس کے برعکس شرح اسنی المطالب اور شرح خصائص علی میں تو منکر الحدیث کی جرح تو در کنار موضوع روایات کوموضوع ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جیرائل ہے کہ ایساصرف اپنے موقف کو ہر حال میں ثابت کرنے کے لیے ہی کیا جا تا ہے ؟ کیا یہی دیانت اور صدق ہے کہ اپنے موقف کے لیے اصولوں کو توڑا جائے اور محدثین کی تذریل کی جائے اور انھیں ناصبی کہ کر پکارا جائے۔ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو ان ہاتوں کی برواہ نہیں کرتے اور مسلک اہل سنت کے برعکس اپنے نظریہ کوز بردی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔

# كيافاروق أظم باب العلم كے منتظر تھے؟

قاری ظہور احمد فیضی صاحب اپنی کتاب شرح اسنی المطالب ص ۱۳۳۱ - ۱۳۳۳ پر مقام حضرت عمر فاروق رضاعت پر حرف گیری کرتے ہوئے سائیس غلام رسول قامی صاحب کی شخصیت کو آڑ بناکر لکھتے ہیں۔

سیدناللی کالی ہر فضیلت کی اہمیت کو گھٹانے کی خاطر شیخ الحدیث والتفسیر پیرسائیں غلام رسول قائی اور ان کے ہم مزاج لوگ بہت زیادہ آنج بچے اور آئیں بائیں شائیں سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی، یہ حضرت عمر دخالفتہ کی اعلی ظرفی کا ثبوت ہے، وہ ہرا کیک کوشاباش دیتے تھے اور اس کی علمیت و دانائی کوسمرائے تھے، نہوں نے فلان صحابی کے بارے میں فلال موقعہ پر بول کہااور فلال موقع پر بول لیکن سید نافاروق اُظم کے ارشاد فماز لت کاشف کل شبعة وموضع کل حکم آپ ہمیشہ ہر شبہ کو کھو لنے والے اور ہر حکم کی وضاحت کرنے والے ہیں۔۔۔۔ قاری ظہور احمد فیضی صاحب اپنی کتاب شرح اسنی المطالب ص ۲۳۳۳ پر مزید لکھتے ہیں۔

پیرسائیں اوران کے ہم مزاج لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا فاردق عظیم خالفیڈی اعلی ظرفی برحق ہے لیکن انہوں نے ایسے زور دار اور دقیع الفاظ کسی بھی دوسرے صحابی کے بارے میں نہیں فرمائے جیسے انہوں نے سیدناعلی خالفیڈ کے حق میں فرمائے ہیں۔ بتلائے ، انہوں نے اور کسی صحابی کی شان میں ایسے الفاظ اوافرمائے ہیں؟

حضرت ابوسعیدالحذری خالفیرا سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب خالفیرائے نے سیدناعلی خالفیرا ہے کوئی بات بوچھی توانہوں نے اس کا شافی جواب دیا،اس پر حضرت عمر خالفیرائے سیدناعلی خالفیرا سے کہا:

[أَخْبَرْنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهَّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْكِيلِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ أَبِي عَمْرِ و الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، ....

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي نا أبو محمد الجوهري أملاء أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ حدثني أبي نا هارون بن يوسف نا ابن أبي عمر نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون عن أبي سعيد الحدري أنه سمع عمر يقول.... تاريخ دمشق ٢٤/ ٤٠٥ ] فقال عُمَرُ: أعُوذُ بِاللهُ أَنْ أعِيشَ فِي قَوْمٍ لَسْتَ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسَنٍ - دمشق ٢٤/ ٤٠٥ ] فقال عُمَرُ: أعُوذُ بِاللهُ أَنْ أعِيشَ فِي قَوْمٍ لَسْتَ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسَنٍ - بم الله تعالى پناه ميس آتے بيس كه ميس ايس قوم ميس زنده رمول جَس ميس احابوالحن آپ موجود نه مول - (شرح اين المطالب ص ٣٣٣ بحواله المتدرك الحاكم المحدد مقم ٢٤٥، وطبع ١٨٢٨ رقم ١٨٨٢، تاريخ وشق (شرح اين المطالب ص ١٨٨٢، ألم المعشعب الايمان ١٨٥٥)، وطبع ١٨٨١ رقم ١٨٨٢ وقم ٢٥٥٥)

فیضی کی پیش کرده روایت ہی متروک ہے

گذارش ہے کہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب پیش کردہ روایت کی اسنادی حیثیت کو بھی توعوام الناس کو بتلائے کہ بیہ روایت کی اسنادی حیثیت کو بھی توعوام الناس کو بتلائے کہ بیہ روایت کیسی ہے؟ قاری ظہور احمد صاحب توہر متروک ووائی روایت کو بیش کرنے کے ماہر ہیں اور جب الیمی روایات کی اسنادی حیثیت کو واضح کمیا جائے تو پھر فتوی ناصبیت لے کر شور کرنا شروع کردیتے ہیں حالاتکہ خود انہوں نے لینی روسری کتاب حقیقة التفضیل [ جس کی اصل حقیقت عوام کے سامنے شائع ہوگی ] میں حضرات شیخین کر بمین کی دوسری کتاب حقیقة التفضیل [ جس کی اصل حقیقت عوام کے سامنے شائع ہوگی ] میں حضرات شیخین کر بمین کی

افضلیت والی مردایات پر جرح کی ہے اور اس کو موضوع و متروک ثابت کرنے کی ناکام اور دھوکے سے بھر پور تحریر افضلیت والی مردایات پر جرح کی ہے۔ اور اس کو موضوع و متروک ثابت کریمین پر جرح کریں تووہ درست اور جب لکھنے کی کوشش کی ہے۔ جب موصوف قاری ظہور احادیث فضائل شیخین کریمین پر جرح کریں تووہ درست اور جب ان گفشیلیوں ان کی بیش کردہ روایات کی حقیقت واضح کی جائے تو ناصبیت کا فتوی۔ اچھا طریقہ داردات ہے ان تفضیلیوں کا۔ بہر حال اس دوایت کی تحقیق محدثین کرام کے اقوال سے واضح کی جاتی ہے۔

اول:اس روایت کوبیان کرنے والے امام حاکم خوداس راوی کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

وفي "تاريخ نيسابور"للحاكم: قال إسهاعيل بن علية: كان أبو هارون يكذب في الحديث المحديث المحديث من حجموثا ب المام المم كان تاريخ نيشا پور مين مجموثا ہے۔ الم حاكم كى تاريخ نيشا پور ميں ہے كہ الم السام الم ميل بن عليہ نے كہاكہ ابوبارون العبدى حديث ميں حجموثا ہے۔ (اكہال على تهذيب الكہال ١٠/ ٩ رقم ٢٩١٦)

دوم: حافظ ابن ملقن اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

قلت: أبو هارون ساقط.

تعنی میں کہتا ہوں کہ ابوہارون عمارہ بن جوین ساقط راوی ہے۔

(مختصير تلخيص الذہبي، ٣٤٣/١ رقع،١٥٨)

سوم: امام بیھتی نے اس روایت کولین کتاب شعب الایمان سا/۵۱م رقم ۴۰۴۰ پر نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

قال الشيخ أحمد: أبو هارون العبدي غير قوي

لعنى شيخ احمد نے فرما ياكه ابوہارون العبرى قوى نہيں ہے۔ (شعب الايمان ٣/ ٥١ ١ رقم ٤٠٤)

#### ابوبارون العبدى عمارة بن جوين متروك راوى

قاری ظہور کی پیش کردہ روایت کی سند میں ایک راوی ابوہارون العبدی ہے جس کا نام عمارہ بن جوین ہے،اس کے بارے میں محدثین کرام کی تحقیق پیش خدمت ہے تاکہ حقیقت حال واضح ہوسکے۔

ا المام بخاری فرماتے ہیں۔

تركه يحيى القَطَّان. يعني يحي تن قطان في است روايت ليناترك كرويا

(التاريخ الكبير ٦/ ٣١٠٧، التاريخ الصغير ٢/ ٦٧ الضعفاء الصغير" ٢٨٢)

٢-١١م ابوزرعد الرزاى في ال كوضعيف راويول مين شاركيا ٢- (أسامي الضعفاء ٢٥٤)

۳-مام ترمذی فرماتے ہیں۔

قال أبو بكر العطار: قال عليٌّ بن المديني: قال يحيى بن سعيد: ضَعَّفَ شُعبة أبا هارون العدي. يعنى يجي بن سعيد نے فرماياك امام شعبہ نے ابوہارون العبرى كوضعيف كہا۔

(سنن ترمذی حدیث ۱۹۵۰)

~ – مام نسائی لکھتے ہیں۔

متروكُ الحديثِ بعنى متروك الحديث - (الضعفاء والمتروكون ٥٠٠) ٥-امام دارقطنى فرماتے ہیں۔

ﷺ یَتَلُوّن، خار جیٌّ و شیعیٌّ، یَصْلح أن یُعتبر به بها پر ویه عنه الثوری و الحیادان. به خارجی اور شیعه دونول سے متصف تھا،اوراس کی وہ روایت صرف اعتبار کے لیے نہ کہ احتجاج کے لیے لکھی جاسکتی ہے جوثوری یاحماد بن سلمتہ یاحماد بن زید نے روایت کی ہو۔

(الضعفاء والمتروكون٣٨١)

٢ -حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں۔

عارة بن جُوَيْن، بجيم، مصغر، أبو هارون العَبْدِي، مشهورٌ بكنيته: متروكٌ ومنهم من كذَّبَه، شِيعِيٌّ،

عماره بن جوین۔۔ابوہارون العبدی جولبتی کنیت ہے مشہور ہے متروک اور اس میں شامل ہے جو جھوٹ بولتے ہیں ،اور شیعہ ہے . (تقریب التھذیب ٤٨٤٠) حافظ ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں لکھتے ہیں۔

"مجمع على ضعفه" لينى اس كے ضعف پراتفاق ہے۔

(لسان الميزان ١/ ١٢٢ ترجمه ابراهيم بن العلاء الغنوي)

حافظ بن جرعسقلانی اس کے ترجمہ میں لبنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

شیعی متروك و منهم من كذبه بین شیعه متروك اور بعض نے اے كذاب كہا-(لسان الميزان ۹/ ٤٥٠)

حافظ ابن حجر عسقلانی نتائج الافکار میں لکھتے ہیں۔

"ضعيف جدَّا اتفقوا على تضعيفه وكذبه بعضهم".

یعنی بیہ سخت ضعف ہے اور اس کی تضعیف پر محدثین کرام کااتفاق ہے اور بعض نے اس کو جھوٹ بولنے والوں میں بھی شار کیاہے۔ (متاثب الاف کار ۲/ ۳۰۱) حافظ ابن حجرابی کتاب تلخیص الحبیر میں لکھتے ہیں۔ (التلخيص الحبير ٢/ ١٥٧)

"متروك" ليعنى متروك راوى ہے۔

2-علامه ذبى لكھتے ہیں-

متروی کی معزوک راوی ہے۔ (الکاشف: ٤٠٠٣)

٨-محدث اب معين فرماتي بين-

قَال ابن الجنيد عن ابن مَعِين: غير ثقة يكذب

محدث ابن معین نے کہاکہ بیراوی تقد نہیں بلکہ جھوٹ بولتا ہے۔ (سؤ الات ابن الجنید: ١)

٩-محدث عثمان بن الي شيبه فرماتي بيل-

وقال عثمان بن أبي شيبة: كان أبو هارون العبدي كذاباً-

ابوارون العبرى كذاب تقاد (تاريخ اسماء الضعفاء و الكذابين رقم ٤٥٨)

۱۰ - مام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

سألته (يعني أبا عبد الله): أبو هارون العبدي؟ قال: متروك الحديث.

یعنی امام اباعبداللہ احد بن حنبل سے ابوہارون العبدی کے بارے میں بوچھا گیا توانہوں نے کہا کہ متروک

الحديث - (سؤالاته ابن ہانى ٢٢٧٠)

اا-این حبان نے اپنی سندھے ایک قول نقل کیاہے۔

قال أبو داود السجستاني عن أحمد بن حنبل: متروك

لیعنی ام ابوداود فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے متروک کہا۔ (المجروحین لابن حبان: ۲ / ۱۷۷). ۱۲-امام شعبہ فرماتے ہیں۔

وَقَالَ شَعِيبِ بْن حربِ، عن شعبة: لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلى من أن أقول: حَدَّثَنَا أَبُو هارون.

امام شعبہ فرماتے ہیں کہ ابوہارون سے روایت لینے ہے بہترومحبوب ہے کہ میری گردن ماردی جائے۔ (ضعفاء العقیلی، ۳/ ۳۱۳ رقم ۱۳۲۷)

٣-محدث امام حماد بن زيد فرماتے ہيں۔

حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي نا محمد بن اسهاعيل بن البختري الحساني حدثني خالد بن خداش عن حماد بن زيد قال: كان أبو هارون العبدي كذابا يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا. بعنى ابوبارون العبدي جهوثا تفاوه صبح وكهاوررات كوكهه موتاتها

(الجرح والتعديل: ٦/ ٣٦٣رقم ٢٠٠٥)

۱۴-محدث الجوز جانی فرماتے ہیں۔

كذاب مفترى: بعنى كذاب اورافتراء لكانے والاتھا۔ (أحوال الرجال: رقم ١٤٢) ١٥-محدث ابن عراق الكنائى ككھتے ہیں۔

> متروک (تنزیة الشریعة المرفوعه ۲/ ۲۰۰) ۱۲-علامه بیثی لکھتے ہیں۔

و فیہ أبو هارون العبدي و أجمعوا علی ضعفہ۔ اوراس میں ابوہارون العبدی ہے جس کے ضعف پراجماع یااتفاق ہے۔

(مجمع الزوائدا/ ٦٣٠ رقم١٥٦٧)

محدث بیثمی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك-

اوراس میں ابوہارون العبدی ہے اور میہ متروک ہے۔

(مجمع الزوائد٢/ ٢٨٥رقم ٢٦٤٩، ٩٦٧٠ وقم ١٢٧٣١) ٢٦رقم ١٢٧٣١)

21-علامه سيوطي لكصة بين\_

وَفِيهِ أَبُو هَارُونَ العَبْدِي شِيعِيٌّ مَثْرُوكٌ.

اوراس روایت میں ابوہارون العبدی شیعہ متر وک راوی ہے۔

(جمع الجوامع ٣/ ٣٣٠ رقم ٩١٤٣ (٤٥٣)

٨ -امام حاكم ابواحد فرماتے ہيں۔

متروك الحديث بين متروك الحديث راوى ب- (تهذيب الكمال ٢١/ ٢٣٢ رقم ٤١٧٨)

۱۹- محدث ابن حبان فرمات بيل-كَانَ يو وى عَرَرَ أَى سَعِيد ما لِسر من حديثه لا يجل كتب حَديثه إلا عَلَى جهة التعجب.

وہ ابوسعید کی سند ہے ایسی بات نقل کرتا جو کہ ان کی حدیث میں ہوتی ہی نہی تھی، ابوہارون العبدی کی روایت

لکھناہی حلال جائز نہیں سوائے تعجب اور حیرانگی کے۔[لیعنی لوگ اس کی روایات سے واقف ہوجائیں۔] (المجر و حین ۲/ ۱۷۷)

۲۰ – بن سعدنے کہا:

كَانَ ضعيفا فِي الْحَدِيث: وه حديث مين ضعيف تفال (طبقات ابن سعد: ٧/ ٢٤٦) ٢١- محدث محمد بن طاهر المقدى لكهت بين -

و ابو هارون متروك الحديث لعني ابوبارون العبري متروك الحديث راوي --

(ذخهرة الحفاظ٥/ ٢٥٣٩)

اس تحقیق ہے واضح ہواکہ پیش کردہ روایت میں ابوہارون العبدی راوی شیعہ متروک و کذاب راوی ہے۔ اس لیے موصوف فیضی نے اس علت کوعوام الناس سے جھیایا۔ اور اگر کوئی تفضیلی روایت کے متروک ہونے پر آئیس بائیس شائیس کرے تو پھر وہ اجازت دے کہ الی متروک روایات پھر دیگر صحابہ کرام کے بارے میں پیش کی جاشیس۔ ادھر آپ چیخنا شروع کردیتے ہیں کہ ضعیف و متروک و موضوع روایات پیش کیوں کی جب کہ اپنی کتب موضوع و متروک روایات پیش کیوں کی جب کہ اپنی کتب موضوع و متروک و موضوع دوایات پیش کیوں کی جب کہ اپنی کتب موضوع و متروک روایات بیش ایمان کے جس پر چور مچائے شور والا محاورہ ہی متروک روایات ہے جس پر چور مچائے شور والا محاورہ ہی متروک دوایات ہے۔

"جس پرآپ نه مو،اے ابوالحسن" والی روایت پرملاعلی قاری کا تبصره

حضرت عمر ضائفیڈی پیش کردہ روایت کی اسنادی حیثیت واضح ہونے کے بعد مناسب ہے کہ اس کے متن پر ملاعلی قاری راسیلیہ کے اشکال بھی ملاحظہ کر لیجئے۔

قَالَ ابْنُ الْهُمُّمَ - رَحِمُهُ اللهُ : وَرَوَى الْحَاكِمُ حَدِيثَ عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، وَلُوْ عَلِمْتَ تَأْوِيلَ ذَلِكَ مِنْ كَتَابِ اللهَ لَقُلْتَ كُمَا أَقُولُ ; {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلَي} [الأعراف: ١٧٢] فَلَمَّا أَقُرُ وَا أَنَهُ الرَّبُ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلَي} [الأعراف: ٢٧٦] فَلَمَّا أَقُرُ وَا أَنَهُ الرَّبُ الْعَيْمَةِ وَجَلَّى، وَأَنَّهُ مُ الْعَيِدُ كَتَبَ مِيثَاقَهُمْ فِي رَقِّ، وَأَلْقَمَهُ فِي هَذَا الْحَجَرِ، وَأَنَّهُ يُعْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَيْنَانِ، وَلِسَانٌ، وَشَفْتَانِ يَشْهَدُ لَمِنْ وَافَاهُ، فَهُو أَمِينُ اللهُ فِي هَذَا الْحَبَرِ، وَأَنَّهُ يُعْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَيْنَانِ، وَلِسَانٌ، وَشَفْتَانِ يَشْهَدُ لَمِنْ وَافَاهُ، فَهُو أَمِينُ اللهُ فِي هَذَا الْحَبَابِ، وَلِسَانٌ، وَلِسَانٌ، وَشَفْتَانِ يَشْهَدُ لَمِنْ وَافَاهُ، فَهُو أَمِينُ اللهُ فِي هَذَا الْحَبَابِ، وَلِسَانٌ، وَلِسَانٌ، وَشَفْتَانِ يَشْهَدُ لَمِنْ وَافَاهُ، فَهُو أَمِينُ اللهُ فِي هَذَا الْحَبَابِ، وَقَالَ: لَيْسَ الْقِيَامِةِ، وَلَهُ عَمْرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللّا لَهُ عَنْهُ وَالْكَ لَهُ عَمْرَ اللهُ مِنْ فَي اللهُ عَنْهُ الْمُهُمُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَمَنَا الْعَلْمُ وَمَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ، وَلَا نَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَمَرَ فِي رَبِّي أَنْ أَقَبَلَكَ مَا قَبَلْتُكَ» " فَلْيُرَاجَعُ إِسْنَادُ الْبِنِ أَبِي شَيْعَةً، فَإِنْ صَحَّ يُحْكُمُ بِمُطْلَانِ حَدِيثِ الْحَاكِمِ لِيُعْدِ أَنْ يَصْدُرَ هَذَا الْجُوَابُ عَنْ عَلِيٍّ، أَعْنِي قَوْلَهُ: " بَلْ يَضُرُّ، وَيَنْفَعُ " بَعْدَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَضُرُّ، وَلَا يَنْفَعُ " ; لِأَنَّهُ صُورَةُ مُعَارَضَةٍ، لَا جَرَمَ أَنَّ الذَّهَبِيَ قَالَ فِي مُحْتَصَرِهِ عَنِ يَضُرُّ، وَلَا يَنْفَعُ " ; لِأَنَّهُ صُورَةُ مُعَارَضَةٍ، لَا جَرَمَ أَنَّ الذَّهَبِيَ قَالَ فِي مُحْتَصَرِهِ عَنِ اللهُ عَنْهُ - إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، أَوِ النَّبِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّالَةً لِوَهُمِ الْجُنَاهِ لِيَةً عَنِ اعْتِقَادِ الْحِجَارَةِ النِّي هِي أَصْنَامُ اهِ.

این الہام فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے حدیث عربی الحیفائی الدی ہی اصنام اھد.
حضرت علی نے فرمایابال: اے امیر المومنین بی فائدہ اور نقصان پہنچاتا ہے اور اگر اس کی تفیر ججھے اللہ کی کتاب میں معلوم ہوتی تومیں بیہ کہتا اور پھر آیت پرجی اور فرمایا کہ جب اروای نے اقرار کر لیا کہ وہ ان کارب ہیں معلوم ہوتی تومیں بیہ کہتا اور پھر آیت پرجی اور فرمایا کہ جب اروای نے اقرار کر لیا کہ وہ ان کارب ہو اور بیہ خود بندے ہیں تواللہ نے ان کے اس بیٹاتی کو ورق میں لکھا پھر اس کو پھر میں رکھا اور قیامت کے دن اس پھر کو اٹھائے گا اس کی دو انکھیں اور زبان ہوگی اور دو ہونٹ ہوں گے اور جس مخص نے اس عہد کو بوراکیا ہوا س کے لیے گوائی دے گا۔ پس بیاللہ کا امین ہے اس کتاب پر حضرت عمر رخوالفہ نے حضرت علی رضافہ نے کہا کہ اللہ مجھے اس زمین پرباقی ندر کھے جس پر آپ نہ ہوں ، اے ابوالحن ۔ حضرت علی رضافہ نے کہا کہ دیہ حدیث شیخین کی شرط پر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ابوبارون العبدی کو قابل احتجاج نہیں کہا کہ یہ حضرت علی رضافہ نے سے جواب بل یضع و ینفع صادر ہو، بعداس نہیں کہا ہے ۔ یہ بہت بعید ہے کہ حضرت علی رضافہ کے کہ نی کریم طافع کے اور ذبی نے ابو ہدون العبدی کے بارے میں کہا کہ وہ ساقط ہے اور حضرت عمر فاروق رضافہ نے یا بنی طافع کو نے یہ ہدون العبدی کے بارے میں کہا کہ وہ ساقط ہے اور حضرت عمر فاروق رضافہ نے یا بنی طافع کو نے یہ وابلیت کے وہم کوختم کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ اگر

(مرقاة المفاتيح ٥/ ١٧٩٦)

اس تحقیق ہے واضح ہواکہ قاری فیضی کے پیش کردہ روایت متناو سندا دونوں طرح سے متروک و معلول ہے،جس سے علمی میدان میں استدلال نہیر ،کہا جاسکتا۔

# حضرت عمر رضي عنه كے دوسرے قول كى شخفين

قاری ظہوراحرفیضی ابن کتاب شرح اسن المطالب ص ۱۹۳۲ پر لکھتاہے۔ حضرت سعید بن المسیب نے تواس بات کوصیغہ استمرار کے ساتھ بیان کیاہے،وہ فرماتے ہیں۔ ب ب ب ب ب المطالب ص ٢٣٣ بحواله فضائل الصحابه ١٨٠٣/ قم ١١٠٠ طبقات الكبرى ابن سعد ١١/٢ مصفة (شرح اسني المطالب ص ٢٣٣ بحواله فضائل الصحابه ١٨٠٣ مرقم ١١٠٠ طبقات الكبرى ابن سعد ١١٠/٣، صفة الصفوة ١٩٥/، تاريخ دمثق ٢٨/٣٠م، سيراعلام النبلاء ص ١٢٨ سيرة ، الاستيعاب ١١٠/٣ المسدالغابه ١١٠/١١)

جواب

موصوف قاری ظہور کی پیش کردہ روایت میں مومل بن اسائیل پر جمہور محدثین نے ضعیف ہونے کا تھم لگایا ہے، اس کے علاوہ اس کا حافظ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا اور اگر اس کو صدوق بالفرض تسلیم کیا جائے تو محدثین نے اس کی منفر دروایات سے احتجاج کرنے بھی پر اعتراضات کیے ہیں۔ پھر این عینیہ کا حافظہ بھی آخری عمر میں خراب ہوگیا تھا، یہ ثابت کرنا قاری ظہور کافرض ہے کہ وہ مومل بن اسائیل کا سائے سفیان بن عینیہ سے قدیم تھا۔

## ا-مُول بن اساعيل يرمحدثين كرام كى جرح

مندرجہذیل محدثین کرام نے مول بن اسائیل پرجر حک ہے۔

- ابن سعد . ثقة كثير الغلط . (طبقات ابن سعد ١٠٥/٥)
- ۲) ابن سفیانٌ. یروی المناکیر عن ثقات شیو خنا. (المعرفة والتاریخ۲۰/۳)
- سليمان بن حرب كان لا يصحه أن يحدث و قد يجب على اهل العلم أن يقفوا.
   سليمان بن حرب كان لا يصحه أن يحدث و قد يجب على اهل العلم أن يقفوا.
  - امام نسائی.مؤمل بن اسماعیل کثیر الخطاء. (عمل الیوم و اللیلة رقم ۸۵)
     امام نسائی : کثیر الخطاء. (سنن النسائی ج۲۲/۲)
  - امام المروذيّ المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف و يثبت فيه لأنه كان سيئي
     الحفط كثير الخطاء. (تهذيب التهذيب ٦٨٢، تعظيم قدر الصلاة ٢/٥٧٤)
    - ٢) امام احمد يخطئي. (علل المروذي رقم٥٣)
    - امام جنید. قال یحیی بن معین حدث من حفظه زیادة. (سوالات الجنید ٤٤٤)
    - امام ابن عمار -وكان بحدث حفظاً فيخطئ الكثير . (علل الحديث ص ١٠٧)

- ٩) امام ذهبئ -ذكره في المغنى في ضعفاء (المغنى ٦٨٩/٢١)
- ابن ترکیانی ماثل به تضعیف (الجواهر النقی ۳۰/۲)
- ابن قطلو بغاً. مائل به تضعیف. (تخریج الاحادیث اختیار قلمی)
  - ۱۲) ابن حجره صدق سئيي الحفظ . (تقريب التهذيب ٧٠٢٩)
  - ابوزرعه في كتبه ما خطأ كثير . (الجرح و التعديل ١٦٤/ ٨)
- ۱۳ امام ساجی. صدوق کثیر الحظاء وله او هام (تهذیب التهذیب ۱۰ / ۳۸۱)
  - ابن قانع -صالح يخطئ -(ميزان الاعتدال ٢/٥٣٢)
  - ۲۱) ابو بكرنيسابورى مؤمل حفظه فهوغريب (السنن الكبرى ۲۱۳٤)
    - ١٤) امام ابن حبات -ربماء أخطائ (كتاب اثقات ١٨٧ / ٩)
    - ۱۸) امام زرکلی فحدث من حفظه فو قع الخطاء (اعلام ۲۳۴/۷)
- ۹) حافظ الزركشي -قال البخارى منكر الحديث -(النكت للزركشي ۲۹۷۲)
  - ۲۰) امام بخاری -منکر الحدیث. (بحواله الجوهر النقی ۲۰۲)
  - ۲۱) امام جوزی. تفرد به مومل عن ثوری. (العلل المتناهیة رقم ۳۳۹)
- ٢٢) ابن ابي حاتم. وهم مؤمل في لفظ متن هذا الحديث. (علل الحديث رقم ١١١٦)
  - m) ابن نجارٌ . مائل به ضعف. (المستفاد ۲۰۷۲)
  - ۲۲) امام فاسي. الذي تفر دبه كثير الخطاء . (شفاء الغرام ١٢٢/١)
  - ٢٥) ابن ملقن .مؤمل بن اسماعيل صدوق وَقدتكلم فِيه خ. (البدر المنير ٢٥٢/٤)
    - ٢٦) ابن الفوارش. تفر دبه مؤمل بن اسماعيل عن سفيان. (البدر المنير ٥٥٣) ٧)
- ۲۷) امام دمیاطئ. دفن مؤمل کتبه و کان یحدث من حفظه فکثر خطؤه.
   (البدر المنیر ۷/۵۵۳)
  - ۲۸) علامه هیثهمتی. ضعفه الجمهور. (مجمع الزوائد ۸۰٦۸)
     مؤمل ثقة كثیر الخطأ. (مجمع الزوائد، رقم ۱۱٤٣٤)
- امام طبر اني. فإن كان مؤمل بن إسماعيل حفظه فهو غريب.
   (المعجم الصغير، رقم ۷۷۷)
  - ۳۰) امام دار قطنی. صدوق کثیر الخطاء . (سوالات الحاکم ٤٩٢)

ابن الهادى . تكلم فيه بعض الائمة و هو صدوق و لكنه كثير الخطاء.
 (سائل جزاء الصيد ٢/ ٤٥١)

۳۲) علامه مناوی.مؤمل بن اسماعیل قال البخاری منکر الحدیث. (فیض القدیر رقم ۱ ٦٨٦)

mr) شعيب الارناؤط. سئى الحفظ. (صحيح ابن حبان ٣/ ٣٨)

٣٨) ابوحاتم. صدوق شديدفي السنة كثير الخطاء يكتب حديثه.

(الجرح والتعديل ٣٧٤/ ٨)

مام ابوحاتم، امام ابن سعد، امام نسائی، امام ابن عمار، امام دارقطنی، امام مام ابوزرعد، امام ساجی، امام دمیاطی، علامه بیثی اور ام بوصیری نے بھی کثیر الخطاء کہاہے۔ اس فد کورہ بالاتحقیق سے واضح ہوگیا کہ مومل بن اسامیل پر محدثین کرام کی مفسر جرح موجودہے۔

#### ٢-سفيان بن عينيه كاحافظه متغيرٌ

پیش کرده روایت میں سفیان بن عینیه کاحافظه آخری عمر میں خراب ہو گیاتھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔ ثقة حافظ فقیه إمام حجة إلا أنه تغیر حفظه بأخرة تُقدحافظ فقیه امام حجة ہیں مگران کاآخری عمر میں حافظ میں تغیر آگیاتھا۔

(تقريب التهذيب: ٢٤٥١)

محدثین کرام کی ان جروہات کے ہوتے ہوئے حدیث کوچیح کہنا تحکم کے علاوہ کچھ نہیں۔

#### انساب الاشرف كى ببلى سند كاجائزه

اس روایت کی دیگر کتب میں مروی تمام اسانید ضعیف ہیں۔

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيبه، عن مؤمل ابن إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيِيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرَ: لا أَبْقَانِي اللهُ لَّ لِمُعْضِلَةٍ لَيْسَ هَا أَبُو حَسَنٍ.

(من انساب الاشر اف رقم ۲۹ رقم ۲۹) اجهل من انساب الاشراف میں بھی رقم ۹۹/۲ مقر ۲۹ میں مومل بن اسافیل راوی ضعیف ہے۔ ۲ – در سفیان بن عینیہ کاحافظ خراب تھا۔ (تقریب التہذیب:۲۴۵۱)

# انساب الاشرف كى دوسرى سندكاجائزه

ملامه بلازری این سندے رویت نقل کرتے ہیں۔

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد بنحوه.

(جمل من أنساب الأشر اف٢/ ٩٩) ١-جمل من انساب الانشرف ٢٩/٢رقم ٣٠٠ مين بعض اصحابنا مجبول ہے اور ابن و كيع پر محدثين نے جرح كى ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلاني لکھتے ہيں۔

كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه

سفیان بن و کیج فی نفسہ صدوق تھا مگراس کی تحریروں میں گڑبڑ ہوئی کہ اس میں وہ داخل کردیا گیا جو کہ اس معن تعبیہ و نصیحت کی گئی تواس نے مانے سے صدیث میں نبیں ہوتی تھی اور جب اس کواس کے بارے مین تعبیہ و نصیحت کی گئی تواس نے مانے سے انکار کردیا اور اِس وجہ سے اس کی حدیث ساقط ہوگئی۔ (تقریب التھذیب: ۲۶۵۲)

۶- قاری ظہور فیضی کی پیش کردہ روایت میں سفیان بن عینیہ کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیاتھا۔ حافظ این حجر عسقلهانی لکھتے ہیں۔

ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة

ثقة حافظ فقید امام جمة ہیں مگران کاآخری عمر میں حافظ میں تغیر آگیا تھا۔ (تقریب التھذیب: ۲۶۵۱) اس تحقیق سے واضح ہواکہ بلاذری کی کتاب انساب الاشراف میں بعض اصحابنا جو کہ مجبول، سفیان بن و کیج ساقط الاعتبار، اور سفیان بن عینیہ کاآخری عمر میں حافظ خراب ہونے کی وجہ سے نا قابل استدلال روایت ہے۔

#### طبقات ابن سعد کی روایت کاجائزہ

محدث این سعدنے بنی سندسے روایت نقل کی ہے۔

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهَّ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ. أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَبُو حَسَنِ! (الطبقات الكبرى٢٥٨/٢)

ابن سعد کی روایت کی سند تقریبا فضائل صحابه امام احمد بن حنبل والی ہے،جس میں مومل بن اسامیل ضعیف

ہے اور ابن سعد نے خود مومل بن اسامیل پر کثیر الخطاء کی جرح کی ہے اور سفیان بن عینیہ کا حافظہ خراب ہونے کی وجہ ہے روایت نا قابل استدلال ہے۔

ابن ابي الدنيا كى سند كى شخفيق

ابن انی الدنیاے منسوب ایک کتاب میں اس کی سندیوں نقل کی ہے۔

قال حدثنى عبد الرحمن بن صالح نا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب قال كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لعلي بن أبي طالب عندما يسأله من الأمر فيفرجه عنه لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

مقتل علي ابن أبي الدنيا ١٠٨) ابن الدنياکي کتاب مقتل علی رقم ١٠٨ کی سند میں راوی ساک بن حرب کاحافظه خراب ہوگيا تھا۔ لهام نسائی فرماتے يں۔

كان اختلط - يعني اس كاحافظ خراب موكياتها ـ (السنن المجتبي ٨/ ٣١٩)

سأك بن حرب كاحافظه خراب

امام نسائی لینی دوسرے کتاب میں لکھتے ہیں۔

ليس مِن يعتمد عليه اذا انفر دبالحديث:

جب بيرسى روايت ميس منفرد موتواس پراعتبار نهيس كياجا سكتاله

(خصائص على ص٦٤ رقم٤٣)

امام مزی لینی کتاب میں امام نسائی کاایک قول نقل کرتے ہیں۔

فإذانفر دبأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن

جب بیکسی روایت میں منفر دہو تواس کی روایت ججت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو حدیث میں تلقین کرتا توبیاس کی بات کو قبول کر اپتالہ

(تحفته الشر اف ۲۲۳۸) امام نسائی کے اقوال سے معلوم ہواکہ سماک بن حرب جب منفر دہو تواس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کاحافظ خراب ہوگیا تھااور یہ تلقین کوقبول کرتا تھا۔

# حضرت عمرفاروق خاللد، كازمانه ساك بن حرب نے نہيں پايا

مزید بیر کہ ساک بن حرب کا ساع حضرت عمرے نہیں ہے بلکہ اس نے توبید زمانہ بھی نہیں پایاتھااس لیے بیہ روایت بھی ضعیف ومعلول ہے۔

#### تفضيليه كاراك

ان روایات پراصول جرح و تعدیل کی روشی میں محدثین کے اقوال پر تفضیلیہ بہت جیں بچیں ہونگے کیونکہ ان کے پاس ان روایات پر محدثین کی جروحات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ دکھوانہیں فضائل اہل بیت کی روایت آتی ہے بیان پر جرح شروع کر دیتے ہیں اور پچھ تفضیلیہ توناصبیت کا فتو کا ہے جیب میں لے کر ہروقت گھو متے رہتے ہیں ان کے خدمت میں عرض ہیں اور پچھ تفضیلیہ توناصبیت کا فتو کا اپنے جیب میں لے کر ہروقت گھو متے رہتے ہیں ان کے خدمت میں عرض ہیں اور پچھ تفضیلیہ توناصبیت کا فتو کا اپنے جیب میں لے کر ہروقت گھو متے رہتے ہیں ان کے خدمت میں عرض ہیں تو پھر اس حضرات ہی کہ اگر آپ اپنے موقف پر ضعیف و متروک و موضوع روایات پر کیا تکیف ہوتی ہے کہ ان کے راویوں پر پچر جرح شخین کر میمین کی فضیلت اور خاص افضلیت پر مروی روایات پر کیا تکیف ہوتی ہے کہ ان کو ضعیف گا پیش کردہ ضعیف گا پیش کردہ صعیف بلکہ متروک راویوں سے استدلال کرنا ہے تو پھر اسی مسئلہ پر حضرت معاذ رضائفۂ کی فضیلت میں حضرت عمر ضائفۂ کا قول مانے سے کیاام مانع ہے؟

## "معاذ ضيعنهٔ نه ہو تا تو عمر ضائلنه، ہلاک ہوجا تا" ہے استدلال کی وجہ

اگر موصوف قاری ظہور فیضی پیش کردہ ضعیف احادیث جس میں متعدّد علتیں موجود ہیں اس کوتسلیم کرنے پر ممصِراور بصند ہے تو پھر دیگر ضعیف روایات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے جس میں ایک مجبول رادی کے علادہ کوئی علت ضعف نہیں ہے۔

#### محدث ابن اني شيبه روايت لكصة بيل-

حَدَّثِنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانْ. عَنْ أَشْيَاخِهِ الْنَّ امْرَأَةً غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءً وَهِي حَامِلٌ، فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ، فَأَمَر بِرَجْمِهَا، فَقَالَ مُعَادُّ: إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيهَا سَبِيلٌ، فَلاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: احْبِسُوهَا حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ غُلاَمًا لَهُ ثَنِيَّانِ، فَلَمَّا رَأَيهُ أَبُوهُ، قَالَ: ابني، ابني، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذِ، لَوْلاً مُعَاذُ هَلَكَ عُمَرُ.

مصنف ابن أبي شيبة ٥/ رقم: ٢٨٨١٢، كتاب (الحدود) باب: من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر مصنف ابن أبي شيبة ٥/ رقم: ٢٨٨١٢، كتاب (الحلاق) باب: التي بها حتى تضع ثم ترجمه ،مصنف عبدالوزاق ٧/ رقم ٣٥٤ (الحرى السهقم ٧/ رقم: ١٥٣٥، كتاب تضع لسنتين ، السنن الدارقطني ٣/ رقم: ٢٨١، سنز الكبرى السهقم ٧/ رقم: ١٥٣٥، كتاب (العدد) باب: ما جاء في أكثر الحمل ، تاريخ دمشق ابن عساكر ٥٨/ ٤٢٢، الاصابة ٦/ ١٣٧،

(العدد) مات. ما حاء و الده المصلا المواجه مسلم المسلم التفريح على حفرت عمر فاروق وفي عنه كالم التفريخ على مسلم والتي المسلم والمسلم وال

جناب سائیں غلام رسول قائی صاحب نے بھی ای نکتہ کولہیٰ کتاب ضرب حیدری میں پیش کیااور جناب ظہور فیضی کی بھی رگ تفضیلیت پھڑی اور ناصیت کا فتوی جڑدیا۔ ارہے کچھ توخدا کا خوف کرو، تم اپنے غلط وباطل استدلال کوکب تک سادات اور حب اہل بیت کا نام دے کرعوام الناس کے عقائد خراب کرنے کی جشجو کرو گے ؟ تم نے تو صحابہ کرام پرجوح ف گیری کی وہ تھوڑا۔ اور اس کی وجہ صحابہ کرام پرجوح ف گیری کی وہ تھوڑا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشن اور اکابرین علماء اہل سنت نے تفضیلیہ کے ایک ایک ایک اعتراض کا وہ وہ علمی جواب دیا کہ اس پر تھورے ہیں۔ تھورے پاس لعن طعن کرنے علادہ کچھ رہ نہیں جاتا۔ بہر حال اس علمی گفتگو کو مزید آگے لے کر جلتے ہیں۔

# حضرت عمر ذي عنه كاحضرت على المرتضى فالثد، على استفسار كرنا

قاری ظہوراحمد فیضی صاحب اس روایت کو نقل کرنے کے بعد دب لفظوں میں یہ اقرار کرتے ہوئے کلھتے ہیں۔ بھر فقط سے بات نہیں کہ اچانک سید ناملی ضائعہ سے کوئی ایک آدھ پیچیدہ مسئلہ حل ہوگیا تو حضرت عمر شائعہ نے اس پر واہ واہ فرماکر شاباش دے دی بلکہ وہ تو مشکل مسائل کے حل کے لیے سید ناملی ضائعہ کے منتظر رہتے ہتھے کہ ان سے ملاقات ہو تو سے مسائل ان سے حل کرائے جائیں۔ چنا چہ امام طبر انی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهَ بْنِ أَبِي حَمَّادِ الْعَطَّارُ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نَا الْأَزْهَرُ بْنُ عَبَّدِ اللَّهَ ٱلْأَوْدِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله َّبْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: يَا أَبَا حَسَن، رُبِّمَا شَهِدْتَ وَغِبْنَا، وَرُبِّمَا شَهِدْنَا وَغِبْتَ، ثَلَاثٌ أَسْأَلُكُ عَنْهُنَّ، هَلْ عِنْدِكَ مِنْهُنَّ عِلْمٌ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ خَيْرًا، وَالرَّجُلُ يُبْغِضُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ شُرًّا. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَرْوَاحَ فِي الْهُوَاءِ جُنُودٌ مُجَنَّلَةٌ تَلْتَقِي، فَتَشَامً، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرُ مِنْهَا اخْتَلَفَ" . قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ الْحَدِيثَ إِذْ نَسِية، إِذْ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبٌ، إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ، بَيْنَا الْقَمَرُ مُضِيءٌ إِذْ عَلَتْ عَلَيْهِ سَحَابَةٌ، فَأَظْلَمَ إِذْ تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ، وَبَيْنَا الرَّجُلُ يُحَدِّثُ إِذْ عَلَيْهُ سَحَابَةٌ، فَنَسِيَ إِذْ تَجَلَّتْ عَنْهُ فَذَكَرَ ٩ . فَقَالَ عُمَرُ: اثْتَتَانِ، وَقَالَ: الرَّجُلُ يَرَى الرُّؤْيَا فَمِنْهَا مَا يَصْدُقُ، وَمِنْهَا مَا يَكُذِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ وَلَا أَمَةِ يَنَامُ فَيَسْتَثْقِلُ نَوْمًا، إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَّى الْعَرْشِ، فَالَّتِي لَا تَسْتَيْقِظُ إِلَّا عِنْدَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصْدُقُ، وَالَّتِي تَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَهِيَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَكُذِبُ، ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ كُنْتُ فِي طَلَبِهِنَّ، فَالْحَمْدُ لللهُ الَّذِي أَصَبْتُهُنَّ قَبْلَ الْمُوتِ ]

ی صبیقی میں میں میں میں اللہ بن عمر خلافہ بال کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب خالتہ نے حضرت علی اللہ بن عمر خلافہ بال کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب خالتہ نے حضرت علی این ابوطالب خالته ہے کہا: اے ابوالحس، اکثر آپ موجود ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے اور ہم ہوتے ہیں تو آپ نہیں ہوتے اور ہم ہوتے ہیں تو آپ نہیں ہوتے ، تین باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں نے آپ سے دریافت کرنا ہے۔ حضرت علی خالتہ نے کہا: وہ کیا

حضرت عمر وخالتین نے فرمایا: دو ہاتیں توحل ہوگئیں۔ پھر فرمایا: انسان خواب دیکھتاہے جن میں بعض سے ہوتے ہیں اور بعض جھوٹے بخرمایا: ہاں، میں نے رسول اللہ طشکے علیا کے کوفرماتے ہوئے سناہے کہ کوئی بندہ یا بندی نیند کرتے ہیں بھر جب اس کی نیند گہری ہوتی ہے تواس کی روح عرش کی طرف پرواز کرتی ہے ، پھر جس کی آنکھ عرش کے قریب تھلتی ہے تواس کا خواب سچا ہوتا ہے اور جو عرش سے دور ہوتا ہے تواس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عمر ضائعین نے فرمایا:

فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ كُنْتُ فِي طَلَبِهِنَّ، فَالْحَمْدُ لِلهَّ الَّذِي أَصَبْتُهُنَّ قَبْلَ الْمُوْتِ تين باتيں تھيں جن کي ميں طلب ميں تقاء الحمد الله ميں نے آنہيں پاليا۔

(شرح این المطالب ص ۱۳۳۳ بخواله أبحجم الاوسط ۵/۱۵۰۱-۱۰۰ حدیث ۵۲۲۱، کتاب الروح این قیم ص ۴۲،۳۳، مجمع الزوائدا/۱۲۲وطبع ا/۱۹۹ حدیث ۵۳۸، وطبع ا/۲۱۸ حدیث ۵۳۸، جمع الجوامع ۱۰۷/۱۳)

#### جواب

گذارش ہے کہ قاری فیضی کی پیش کردہ روایت کے سند پر تو بحث الگ ہے۔ اس میں چند نکات محل نظر ہیں۔

### اول: حضرت عمرے قول کا ثبوت؟

یه روایت متدرک حاکم ۱۳۴۳ مهم قم ۸۱۹۹ پر موجود ہے مگر اس میں حضرت عمر شالٹیو کا جملہ یا قول موجود نہیں

ے . اللہ کا آخری جملہ موجود ہے مگر متدرک حاکم کے متن اور سند کو قصدا چھپالیاجس میں حضرت عمرفاروق فیالند کا آخری قول موجود ہی نہیں ہے۔

# دوم: محمد بن عبدالله الطرطوس مجهول

اً رمنجم الاوسط[ اور معرفة الصحابه ١٩٦٨/٣] كي روايت كامطالعه كريب تواس كي سند بيس ايك راوي محمد بن عبدالله بن انی حماد الطرطوی کے بارے میں حافظ بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

"مقبول "بيعنى اسكروايت بغير متابعت قبول نبين موكى - (تقريب التهذيب ٢٠١٢)

# سوم: ازهربن عبدالله خراساني عدم توثيق

پیش کرده روایت کی سندمیں ایک راوی از هربن عبدالله الاودی خراسانی کی توثیق کا کوئی حواله موجود نهیں ہے۔اس لیےاس کی توثیق و تعدیل پیش کرنااہم ہے۔

# چهارم: محدثین کاحدیث پر منکر کاحکم

علامه ذببي لكصة بين\_

حلیث منکو لینی برحدیث منکرے۔ (تلخيص المستدرك ٤/ ٤٣٩ رقم ٨١٩٩) ابن ملقن کلام نقل کرتے ہیں۔

قلت: حديث منكر، لم يصححه الحاكم، وكأن الآفة فيه من أزهر بن عبدالله الأوُّدي. یعنی سے حدیث منکرہے ،اس کی امام حاکم نے تصحیح نہیں کی اور بیہ آفت از هربن عبداللہ الاودی کی طرف سے

(مختصر تلخيص الذهبي٧/ ٣٢٠٣رقم٧٧١)

حافظ ابن حجر عسقل انى نے بھى علامہ ذہبى كے حكم كوبر قرار ركھتے ہوئے لكھتے ہيں۔

قال الذهبي في تلخيصه هذا حديث منكر لم يتكلم عليه المصنف وكان الآفة فيه من

علامہ ذہبی نے تلخیص المتدرك میں كہاكہ بير حديث منكر ہے ، مصنف حاكم پر كوئي كلام نہيں كيااور كہاكہ بير آفت ازهرین عبدالله کی طرف ہے۔ (لسان المیزان ۱/ ۳۳۹ر قم ۱۰٤۸)

#### جرح مفسروعلت قادحه

محدث عقبل لكھتے ہیں۔

أزهر بن عبد الله خراساني عن محمد بن عجلان حديثه غير محفوظ من حديث بن عحلان-

ازهر بن عبدالله خراساني كم محمد بن عجلان سے حدیث غیر محفوظ ہے۔

(ضعفاء للقيلي ١/ ١٣٥ رقم ١٦٦)

#### علامه بيثى لكھتے ہيں۔

"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أزهر بن عبد الله، قال = العقيلي: حديثه غير محفوظ عن ابن عجلان، وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على موقوفاً، وبقية رجاله موثقون".

اس حدیث کو طبراتی نے اپنی کتاب مجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس میں ازھر بن عبداللہ ہے۔ محدث عقیلی نے کہاکہ ازھر بن عبداللہ کی ابن عجلان سے روایت غیر محفوظ ہے اوپیہ حدیث اسرائیل عن الی اسحاق عن الحارث عن علی سے موقف پہچانی جاتی ہے اور اس کے بقیہ رجال موثوق ہیں۔ عن الی اسحاق عن الحارث عن علی سے موقف پہچانی جاتی ہے اور اس کے بقیہ رجال موثوق ہیں۔ (مجمع الزوائد ۱/ ۳۹۸ رقم ۷۳۸)

ان حوالہ جات ہے یہ واضح ہواکہ محدث عقیلی کی از هر بن عبداللہ عن ابن عجلان پر جرح مفسر ہے ،اور بیاعلت قادحہ اس حدیث کو منکر بناتی ہے جیسے کہ محدثین نے اس کاقول کیا ہے۔

ينجم: محمر بن عبلان طبقه ثالثه كامرلس

پیش کردہ روایت میں ایک راوی محمد بن عجلان کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے لبنی کتاب طبقات المدلسین ص ۱۳۹۵۰ پر طبقه خالشه کا مدلس لکھا ہے۔ اور موصوف قاری فیضی نے تولینی کتاب حقیعة التفضیل میں ابن جرت کی تدلیس پر بہت شور مجایااور اس علت کی وجہ سے حضرات شیخین کر بمین رضائقتہ کی افضلیت والی روایت پر طعن کیا ہے۔ فیضی کے اس روایت پر تمام اعتراضات کے جوابات پر الگ کتاب میں دے جائمنگے ان شاءاللہ۔

بہرحال بدردایت توخود فیضی کے اصول کے تحت ضعیف ثابت ہوئی۔ اس لیے اس سے استدلال کرکے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کوئی شرمندگی تومحسوس ہونی جاہیے۔

#### ميري امت كابرا قاضي؟

قارئ ظهور احد فیضی لین کتاب شرح استی المطالب ص ۵۱۹، پر لکھتے ہیں۔

"امام جزری المقری را سیطیه نے سیدناعلی المرتضی و الندائے سب سے بڑے قاضی ہونے کاؤکر فقط دو صحابہ یعنی سیدنافاروق عظم اور بن مسعود رضی اللہ عنہ جماسے نقل کیاہے ،حالا تکہ بیبات خود نی کریم مستنے قالے سے بھی ثابت ہے۔ چناچہ حضرت انس و الندائی بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مستنے قالے کم نے فرمایا:

أقضى أمتي علي

ميرى امت كاسب براقاضى على ب"الخ

(شرح اسن المطالب ص ٥١٩ ، ٥٢٨ بحواله مصابيح السنة ١٨٠ ٨ ارقم ١٨٥٧م، شرح السنة ١١٣٢/١٣ \_\_\_)

#### جواب: مرسل روایت

گذارش ہے کہ جناب قاری صاحب نے مصابیح النة ۱۸۰/مثر ح النة ۱۳۲/۱۳ المعنوی نے جو حوالہ دیااس کو مکمل اور محدث بغوی کی مصابیح النة ۱۳۵۰ الناس کے سامنے بات واضح ہوجاتی۔محدث بغوی کی مکمل اور محدث بغوی کی مکمل عبارت کچھ بوں ہے۔۔۔۔۔۔ م

قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، مُرْسَلا وَفِيهِ: وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ. بعنی: بیس کبتا ہوں اور معمر عن قتادہ سے مرسل روایت میں الفاظ اقضام علی کے الفاظ بھی ہیں۔

(مصابيح السنة ٤٤/ ١٨٠ ، شرح السنة ١٤٤/ ١٣٢)

محدث بغوی کے قول سے واضح معلوم ہوا کہ روایت میں الفاظ و اقضاعم علی ایک مرسل روایت میں ہیں۔ جبکہ محدث بغوی نے متن کے الفظ و اقضاعم علی لکھے نہ کہ اتضی امتی علی لکھے۔اس لیے محدث بغوی کی طرف اتضی امتی علی کے الفاظ کا انتشاب درست نہیں ہے۔

محدث بغوى في جس روايت كى طرف الثاره كمياء اس كومحدث عبد الرذاق في لابة قال معمر وسمعت أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي قلابة قال معمر وسمعت قتادة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ارحم أمني بأمني أبو بكر وأقواهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأمين أمني أبو عبيدة بن الجراح وأعلم أمني المحلال والحرام معاذ وأقرؤهم أبي وأفرضهم زيد قال قتادة في حديثه وأقضاهم علي بالحلال والحرام معاذ وأقرؤهم أبي وأفرضهم زيد قال قتادة في حديثه وأقضاهم علي (مصنف عبدالرزاق ١/ ٢٠٢٥ وقم ٢٠٣٨)

مذ کورہ روایت نقل کرنے کے بعد خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

وإرسال هذا الحديث عن معمر عن قتادة أصح من إيصاله-

رور میں معمون تا دہ مرسل اس میں مسلس الفاظ و اقتصال للوصل المدرج في النقل ٢/ ٦٨٧)

ال ليے يہ ثابت مواكد اصل حديث ميں الفاظ و اقتصاهم على ہے نہ كدو اقتصاهم احتى على اور يہ روايت مرسل ہے نہ كد مرفوع متصل اور قارى ظهور احمد فيضى كا شرح اسى المطالب ص ٥٢٨ ير يہ لكھناكہ "بتلائي ،كياشينين كريمين رضى الله عنهماكوامتى كے لفظ سے مستشنى كياجاسكتا ہے ؟ "بھى غلط ثابت ہوا۔ كيونكہ موصوف كى پیش كرده روايت جب ثابت نہيں اور علم حدیث واساء الرجال كے تحت يہ مرفوع نہيں بلكہ مرسل روايت ہے توس طرح اس ضعیف يامرسل روايت سے حضرت ابو بكر صدیق رضائنی اور حضرت عمرفالوق مرسل روايت ہے حضرت ابو بكر صدیق رضائی الله الله عنون والدوق

" اقضاكم على "كى تحقيق: سنن ابن ماجه كى اسنادى حيثيت

قاری ظہور احمد شرح اسٹی المطالب ص ۵۲۹ پر لکھتا ہے۔

رضی عند کوشامل کیاجا سکتاہے؟

حضرت انس وفي عند بيان كرتے ہيں كدر سول الله طلقي عليم في فرمايا:

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ اللَّجِيدِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي فِلَابَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ:]
"أَرْحَمُ أُمِّنِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ الله عَمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْصَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ كَعْب، وَأَعْدَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ كَعْب، وَأَعْرَفُهُمْ ذِيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُيْدَةً بْنُ الْجَبَل، وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُيْدَةً بْنُ الْجُورَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُيْدَةً بْنُ الْجُورَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمِينًا وَأُمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُعَمِّ وَالْمَامُهُمْ وَالْمُونُ وَلَمُ الْمُولِ اللهُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُونُ وَالْمُولُ وَالْمَامُ وَالْمَ وَالْمَالُونُ وَلَهُمْ عَلَادُ مُنْ الْمُؤْوامِ مُعَاذُ بْنُ الْمُؤْمِ

میری امت میں میری آمت پرسب نے زیادہ دیم ابو بکر ہے، دین الہی میں سب نے زیادہ سخت عمر ہے،

سب نے زیادہ باحیاعثمان ہے، سب سے بڑا قاضی علی ہے، کتاب الہی کاسب سے بڑا قاری انی بن کعب
ہے، حلال و حرام کاسب سے بڑاعالم معاذبن جبل ہے، علم میراث کا بڑاعالم زید بن ثابت ہے۔ اور یاد
رکھو، ہرامت کا ایک ایٹن ہوتا ہے اور اس امت کا ایٹن ابوعبیدہ بن الجراح ہے۔ رضی اللہ عنظم
(شرح اسی المطالب ص ۵۲۹ ہے کوالہ سنن ابن ماجہ ا/۱۰ ارقم ۱۵۲۷ المصنف عبدالرزاق ۱۱/ ۱۲۲رقم
(شرح اسی المطالب ص ۵۲۹ ہے کوالہ سنن ابن ماجہ ا/۱۰ ارقم ۱۵۲۷ المصنف عبدالرزاق ۱۱/ ۱۲۲رقم

#### روایت کی سند محقیق کے آئینہ میں

قاری ظہور کی بیش کردہ روایت تو بظاہرائیجے ہے مگر اس روایت کی علت خفی یاعلت قادحہ پر محدثین کرام نے نصر بجات بھی بیش کی بیش کردہ روایت کے بعد بھی کوئی ناصبیت یا خار جیت کا فتوی دیتا ہے تواس کوان الصر بجات بھی فتوی لگانا پڑے گا۔اور اگر ان تصریحات میں کسی ایک صحابی کی بھی نعوذ باللہ تنقیص یاان کے فضائل سے چڑنا ثابت ہوتا ہے تواس الزام سے بھی توب واستغفار ہے۔اللہ تعالی ہمیں محبت اہل بیت اور عظمت صحابہ پر قائم رہے کی ہمت وطاقت عطاکرے۔

# محدث حاکم النیشالوری کے نزدیک روایت معلول ہے

محدث حاكم نيشابورى صاحب المتدرك ابن دوسرى كتاب ميس لكهت بير

قال أبو عبد الله: وهذا من نوع آخر علته فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح إنها روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: [أرحم أمتي] مرسلا وأسند ووصل [إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة] هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء و عاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين).

امام حاکم فرماتے ہیں کہ علّت حدیث کی بید دوسری قسم ہے اگر بید روایت ابنی سند کے لحاظ ہے سیحے ہوتی توضیح میں بھی لائی جاتی ۔ خالد الحذاء ، ابو قلابہ ہے حضور اکر م مطنع بلائم کا بیدار شاد کہ ارحم امتی ۔ ۔ ۔ ۔ الخ مرسلا مردی ہے ۔ جے مسند بناکر پیش کر دیا گیا ہے اور ان لکل امدہ امینا و ابو عبیدہ امین ہذہ الامدہ کو بھی ساتھی ہی جوڑ دیا گیا ہے ۔ بھری حفاظ نے خالد الحذاء اور عاصم دونوں نے اسی طرح اسے روایت کیا ہے اور ان میں سیار سال نہیں ہے۔ [بعنی سیحی ساتھ جومتھ لی روایات ہے اس میں بیدار سال نہیں ہے۔ [بعنی سیحی سیل میں صرف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وزائد کے کا ذکر ہے]

(معرفة علوم الحديث ١٧٤ / ١٧٤ معرفة علل الحديث)

محدث حاكم كے كلام سے واضح ہواكہ ارحم امتى \_\_\_ الخوالى روايت مرسل ہے۔

حافظ ابن حجر كاكلام كهروايت مرسل ب

وَقَدْ أُعِلَ بِالْإِرْسَالِ وَسَهَاعُ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ أَنْسٍ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الإِخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي الْعِلَلِ وَرَجَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ كَالْبَيْهَقِيِّ و الخطيب في المُلْوَجِ أَنَّ المُوْصُولَ مِنْهُ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةً وَالْبَاقِي مُرْسَلٌ –
اس وايت بيس ملت ارسال بيان بولى، اور راوى ابوقلابه كاحضرت الس بن مالك ضائقة ہے ہما توضيح

الله بيان بولى اور الله بيان بولى، اور راوى ابوقلابه كاحضرت الس بن مالك ضائقة ہے ہما توضيح

ابوقلابہ ہے مروى بونے اختلاف نقل كيا ہے اور اس كورائح قرار ديا ہے جو محدث بي قى اور خطيب بغدادى

ابوقلابہ ہے مروى بونے اختلاف نقل كيا ہے اور اس كورائح قرار ديا ہے جو محدث بي قى اور خطيب بغدادى

ابوقلابہ ہے مروى بونے اختلاف نقل كيا ہے اور اس كورائح قرار ديا ہے جو محدث بي قلى اور خطيب بغدادى

ابوقلاب ہے مروى بونے اختلاف میں کہا كہ بيروايت جس میں حضرت ابوعبيده رضافته کا اصرف اور کرے وہ موصول ہے اور اس کے علاوہ باتی روایات مرسل جی ۔ (التلخیص الحبیر ۳/ ۱۸۰)

عافظ ابن جر عسقل انی کے کلام ہے واضح ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ رضافتہ کا جس روایت میں خاص ذکر ہے وہ موصول ہے اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کاذکر مرسل روایات میں ہے ہے۔

امام دراطنى كي شخفيق مين منقطع

محدث دارقطنی فرماتے ہیں۔

قَالَ الدَّارَقُطُنِيّ: لِأَن ذَلِك لم يسمعهُ أَبُو قلاَبَة من أنس، وَإِنَّهَا هُوَ مُنْقَطع. كه يه روايت [ارحم امتى ـــالخ]ابو قلامبه نے حضرت انسُ رضاً عَنهُ سے نہيں سى اور بيمنقطع روايت بــر(البدر المنبر ٧/ ١٩٠)

## خطيب بغدادى كي شخفين ميس مرسل

خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قِلاَبَةَ فَالصَّحِيحُ مِنْهُ المُسْنَدُ الْتَصِلُ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَسُبُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مُرْسَلٌ غَيْرُ مُتَّصِل، وَاللهُ أَعْلَمُ.

اور حدیث ابوقلاب میں مندمتصل وہ روایت صحیح ہے جس میں صرف حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ضائفیہ کا ذکر ہے۔اس کے علاوہ دیگر روایات [جس میں دیگر صحابہ کرام کا ذکر ہے] مرسل غیرمتصل ہیں۔واللہ اعلم (الفص للوصل المدرج فی نقل ۲/ ۱۸۷۷)

## محدث ابونعيم كي شخقين كے مطابق غير ثابت

محدث الوقعيم لكصة بين-

أَنَّ الْحَلِيثَ الَّذِي اعْتَلَلْتَ بِهِ حَدِيثٌ غَيْرٌ ثَابِتٍ،

ب شك بيش كرده حديث [جس سے وليل بكرى] غير ثابت براتبيت الامامة و ترتيب الخلافة ا/٢٥٩)

#### محدث ابن عبدالبركي محقيق كے مطابق مرسل

وروي من حديث أبي قلابة عن أنس ومنهم من يوريه مرسلاً وهو الأكثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان أقضاهم على بن أبي طالب وأقرأهم أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحراح.

(الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ۱ ۲۲ ترجمه ابی بن کعب)
محدث ابن عبدالبری تحقیق سے بھی یہ وائے ہواکہ اکثر جوروایت فضائل میں ارحم امتی بیان کی جاتی ہے وہ مرسل
ہے۔ دیگر محدثین کرام کی تحقیق سے یہ نکتہ وائے ہواکہ حدیث ارحم امتی۔ الحکی کوئی سند متصل صحیح نہیں ہے اور جو
دیگر محتقصل مرویات ہیں ان میں اقضائم علی کے الفاظ موجود نہیں ہیں اور یہ قول مرفوع متصل روایت سے ثابت
نہیں ہیں۔

روایت کی مزید تحقیق علامہ سخاوی نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ ص ۱۳۵ پر تفصیل ہے گی ہے، صاحبان مطالعہ علامہ سخاوی کی کتاب پڑھ کر خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حدیث ارتم امتی ۔۔ النے پراصول اساء الرجال و حدیث کے تحت کلام کرنے پر کیا خارجیت یاناصبیت کا الزام درست ہو سکتا ہے ؟علامہ سخاوی نے اقضام علی کے بارے میں یہ واضح لکھا ہے کہ یہ حدیث متصل مرفوع ہے ثابت نہیں مگر انہوں نے حضرت عمر فرافی نے قول ہے اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرافی نے کا حضرت علی الرقضی فرافی نے کہ واقعام علی کہنے پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ مگر تاری ظہور احمد فیضی صاحب کا دعوی تھا کہ یہ قول نی کریم طافی تھے کہ اواقعام علی کہنے پر کیا اشکال ہو سکتا ہے واری ظہور احمد فیضی صاحب کا دعوی تھا کہ یہ قول نی کریم طافی تھے اور دھو ہے۔ اس لیے موصوف کے دعوی کا مطابق یہ روایت کے ہم منکر نہیں ہیں۔ اور یہ ثابت ہوا کہ علیاء نے بالکل در ست فرمایا کہ اس قول کو بالفرض مان بھی لیا جائے توشین کریمین اس سے مستشنی ہونگے ۔ یعنی حضرات شخین کریمین فرمائی گیا کہ اس قول کو بالفرض مان بھی لیا جائے توشینی نے بین اس سے مستشنی ہونگے ۔ یعنی حضرات شخین کریمین فرمائی گیا اس سے بڑے قاضی شخصیات میں ہے ہیں۔

مندانې ليعلى كى روايت كانتحقيق جائزه-" اقضاهم على "كى اسنادى حيثت

قاری ظہوراحمراس کے متصل شرح ای المطالب ص ٥٢٩ پھر لکھتے ہیں۔

یہ بی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرض عند سے بھی روایت ہے،البتداس کے شروع کے الفاظ ارحم امتی کی بجائے اروف امتی ہیں۔ملاحظہ فرمائیں۔

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكُو، وَأَصَدَّقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُ أَبُو بَكُو بُو بُكُو بُو مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَا أَوْ بَنْ أَبِي طَالِب، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحُرَّامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَفُهُم أَبِي طَالِب، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحُرَّامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَفُهُمْ أَبِي طَالِب، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحُرَّامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَفُهُمْ أَبِي بُلُكِ مَا أَنِي طَالِب، وَأَفْرَضُهُمْ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّامِ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَوهُهُمْ أَبِي بُوكَ مِنْ الْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَوهُهُمْ أَبِي بُوكَ مَنْ الْمُسْلِلِ مَا مُعَادُ بُنُ مَا أُمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُومُ مَا أُمِينَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِمِ اللهِ الْعَالِبُ مُ مُعَادِدُ مَا الْمُعَلِي مُلْمُ الْمُوالِبِ العالِيهِ مُهُمِلِهِ الْعَلَى ١٩٠٥/ ["تاريخُوشُ " (١٩/١٣٩) (١٩٥/ ٩٩)])

سند مخقیق کے آئینہ میں

قاری ظہور کی پیش کردہ دوسری مندانی تعلی کی پیش کردہ روایت ضعیف و متروک ہے۔

محمد بن الحارث الحارثي متروك راوي

اول:اس روایت میں محمداین الحارث الحارثی کومحدثین کرام نے ضعیف اور متروک کہاہے۔ ا۔ابن مجرعسقلانی لکھتے ہیں۔ضعیف-(تقریب اُنتھذیب:۵۷۹۷)

٢- محدث ابن معين فرماتي بين-

ليس بشيء. لعِنْ *سي كه حيثيت نبين رك*قاله

(تاريخ الدوري ٤/ ٢٢٩ رقم ٤٠٩٢)

سو محدث فلاس فرماتے ہیں۔

روی عن ابن البیلمانی أحادیث منکرة، متروك الحدیث. یعنی بیابن البیلمانی سے متکراحادیث بیان کرتا، متروک الحدیث ہے۔

(الكامل لابن عدي ٧/ ٣٧٨)

س\_محدث ابن عدى فرماتے ہيں۔

عامة ما يرويه غير محفوظ بيه جوعام روايات بيان كرتاب وه غير محفوظ ہيں۔ (الكامل ٧/ ٣٨٢) ٥ ـ محدث ابن حبان فرماتے ہيں۔

منكر الحديث جدًّا ليعني سخت مُثَرَالِديث ٢- (المجروحين ٢/ ٢٩٣ ،الثقات ٩/ ٥٧)

محمربن عبدالرحمن البيلماني متروك راوي

دوم: مذکورہ روایت میں محمد بن الحارث الحارثی کاشنے محمد بن عبدالرحمن البیلمانی بھی ضعیف و متروک راوی ہے۔ ا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

اتفقوا على ضعفه اس كے ضعيف ہونے پراتفاق ہے۔ (نتائج الافكار ١/ ٢٤٨)

🕏 حافظ ابن حجر عسقلانی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

"ضعيف جدًا، قال ابن عدي: "كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء منه"، وقال ابن حبان: "روى عن أبيه نسخة قدر ماثتي حديث كلها موضوعة.

سخت ضعیف ہے اور ابن عدی نے کہاکہ وہ تمام روایات جوائن البیلمانی سے مروی ہیں وہ آفت اس کی طرف سے ہوارابن حبان نے کہاکہ محمد بن عبدالرحمن البیلمانی عن البید کے نسخہ سے تقریبا • • اروایات بیان کرتا ہے وہ تمام موضوع ہیں۔ (النتائج ۲/ ۳۹۳)

٢- اين معين فرماتے ہيں:

ليس بشيء : حديث ميں کچھ چيز نہيں ہے۔ (تاریخ الدار مي رقم ٧٤٠) سالام بخاري فرماتے ہيں۔

منكر الحديث بيم منكر الحديث ب- (الضعفاء الصغير رقم ٣٢٩) المام نسائى فرماتي بين ر

منكر الحديث. يم منكر الحديث ب- (الضعفاء والمتروكين رقم ٥٥١) ٥- الم ابوحاتم فرماتي بين:

منکر الحدیث. بیمنکرالحدیث ہے۔ (الجرح والتعدیل ۷/ ۱۱۱) ۱- محدث این عدی فرماتے ہیں۔

الضعف على حديثه بيَّن الكي صديث كاضعف صاف واضح بـ (لكامل ٧/ ٣٨٦)

#### 2\_ محدث ابن حبان فرماتے ہیں۔

حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب.

ای نے اپنے والد کے نسخہ سے سور وایات بیان کیں اور ان میں تمام روایات موضوع ہیں، اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں اور نہ بی کتاب میں اس کا ذکر کیا جائے، مگر اس کی روایات بطور تعجب[ لوگوں پر عیال کرنے کے لیے]۔ (المجروحین ۲/ ۲۶۶) کے لیے]۔ (المجروحین ۲/ ۲۶۶) ۸۔ امام ابوقعیم فرماتے ہیں۔

منكر الحديث-منكرالحديث--(الضعفاء للابونعيم: رقم٢١٦)

پیش کردہ تحقیق سے واقعے ہواکہ مندانی بیعلی کی حدیث موضوع و متروک ہے۔ اس کے ساتھ محدث ابن حبان کے حوالہ میں اہم بات یہ ہے کہ اس حوالہ سے ان لوگوں کا جواب بھی ہوجاتا ہے کہ جو طوطے کی طرح رٹا لگاتے ہیں کہ اگر راوی کذاب تھایاروایت موضوع تھی تو پھر محدثین کرام نے اس کولیٹی کتاب میں کیوں نقل کیا؟اکثر کذاب راوی کی روایات کو محدثین کرام اس لیے نقل کرتے ہیں تاکہ اس کوبطور تعجب دیگر لوگوں پرواضح کرنے کے لیے نقل کی جائیں۔

# اقضاكم على كاير تكلف معنى ياحقائق سے چشم بوشى؟

اس تحقیق ہے بیہ بات واضح ہوئی کہ موصوف قاری صاحب نے اپنی کتاب شرح اسنی المطالب ص ۵۲۵ پر جو علامہ نووی اور "قضاکم علی کا پر تکلف معنی "کاعنوان قائم کر کے شرح اسنی المطالب ص ۵۲۵ تاص ۲۵۰۰ پر جو علامہ نووی اور علامہ باقلانی کے قائم کردہ اشکالات پر طعن کیا ہے وہ بھی رفع ہوگئے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے یہ دعوی کیا تھا کہ اقضاکم علی کے الفاظ حدیث مرفوع ہے ثابت ہیں جبکہ علامہ سخاوی نے المقصد الحسنہ میں اس کے بارے میں تحقیق طور پر لکھا ہے کہ یہ موقف ہی درست نہیں ہے اور متعذد محدثین سے اس کی اسنادی حیثیت پر بھی کلام پیش کر دیا گیا ہے۔ جس کے بعد علامہ نووی کا تھم بالکل درست ہے۔

### امام باقلاني كاقول

مام باقلانی لکھتے ہیں۔

فان قالوا: فانه قال: اقضاكم على،قيل لحهم يحتمل ان يكون عن جماعة منهم دون سائرهم. پس اگروہ کہیں کہ حضور ملتنے علیے م کارشادہ بعلی تمھارااتھنی ہے توانہیں رو کا جائے گا:احتمال ہے کہ اس ب حضور منت علیم کی مرادسب صحابہ کی بجائے ان میں سے پچھ لوگ ہوں۔

(مناقب الاثمه اربعه ص٢٧٨)

امام باقلانی کے قول سے معلوم ہواکہ ان کے نزدیک بھی قابل بحث الفاظ اقضاکم علی تصے ند کہ اقضاکم امتی۔اس لے دیگر غیر ثابت روایات کو پیش کر کے ان علماء و متعظمین کے کلام کو تکلف کہنا شامد خود ایک تکلف ہے۔

امام نووى كى تحقيق

امام نووی لکھتے ہیں۔

وأما حديث: "أقْضَاكُمْ عليِّ" فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما؛ فإنه يقتضي أنه أقضى من المخاطبين، ولم يثبت كونهما كانا من المخاطبين ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة؛ أن يكون أقضى من كل واحد، ولايلزم من كونه أقضى أن قلده غيره-

اور باقی رہی حدیث اقضاکم علی تواس میں بیر نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو بکرو حضرت عمر رضی اللہ عنهما ہے بھی بڑے قاضِی تھے کیونکہ اس فرمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بڑے قاضِی ہوں جو اس وقت مخاطب نتھے،اور بیہ ثابت نہیں ہے کہ وہ دونوں حضرات بھی مخاطبین حاضرین میں موجود تھے۔اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص ایک جماعت سے اتصنی ہو یعنی بڑا قاضِی ہو تووہ ہر ایک سے بڑا قاضِی ہو،اور نہ بیہ لازم ہے کہ اتضی کی دوسر المخص تقلید کرے۔ (فتاوی الام نووی ص ۲۵)

امام نووی کے کلام ہے بھی واضح ہواکہ اقضاکم علی حدیث میں اقضاکم امنی کے الفاظ غیر معتبر ہیں۔ ان غیر معتبر روایات کوعوام الناس کے سامنے پیش کر کے بیہ تا تردینا[کہ اس میں حضرات شیخین کریمین ضافین شامل ہیں] غلط اور تکلفات کے قبیل سے بی ہے۔ قاری ظہور احمر فیضی نے لین کتاب شرح اسی الطالب ص مست تاص مس تک قاضی کی شرائظ اور اس کی استعداد پر مختلف حوالہ جات پیش کیے ہیں،ان تمام حوالہ جات کاماحاصل ہے ہی ہے اتصنی میں علم اور فراست سب سے زیادہ ہوتی ہے۔جبکہ سے دونوں امور حضرت عمر فاروق زبانتینہ میں بتام و کمال موجود تھیں۔نبی کریم طلنے علیم کی احادیث میں حصرات شیخین کریمین ضائند، حصرت ابو بکر صدیق ضائند، (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١ / ٢٦٩ رقم ٦٨٥٤) اور حضرت عمر فاروق والند، توضيح بخاری: ۸۲،۳۹۸ کوسب سے زیادہ علم عطاکرنے کی واضح تصریح موجود ہے۔ جبکہ سیحے بخاری میں ایک دوسری روایت

بھی موجود ہے۔

حدَثَنَا يَخْنَى بُنْ بُكَيْرِ حَدَثَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيلَ عَنْ ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو أَمَامَةَ بُنُ سَهُل بَن حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَنْلُغُ التَّهُ يَ وَمَلَيْهِمُ قَمُصٌ اجْتَرَّهُ قَالُوا فَهَا أَوَّلْتَهُ يَا التَّهُ يَ وَمِنْهَا مَا يَنْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ قَالُوا فَهَا أَوَّلْتَهُ يَا اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللّهِ اللهُ قَالُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهِ اللهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابوسعید خدری فرانتی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ طافعہ کے اساء آپ نے فرہایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کئے گئے جو قمیص بینے ہوئے تھے ان میں سے بعض کی قیص صرف بینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی اور میرے سامنے عمر پیش کئے گئے تووہ آئی لئے گئے تووہ آئی لئے میں بینے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے زمین پر لگتی تھی ، صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے اس کی تعبیر کیا لی جھنور طافعہ بی نے فرمایا کہ دین مرادے۔

صحیح بدخاری: ۳۶۹۱ بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، صحیح مسلم: ۲۳۹) حضرت عمرفاروق خالفنگذ کومحدث یعنی صاحب فہم و فراست کہنا واضح طور پر ثابت ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی حضرات شیخین کریمین کی اعلمیت یا اضی ہونے پر شک کرے تو پھراحادیث صحیحہ کا دوبارہ صحیح اور ترتیب وہاج سے مطالعہ کرے۔

### شيخين كريمين كوقاضى بناكرنه بضيجنے كى وجه

قاری ظہور احمد فیضی نے اپنی کتاب شرح اسنی المطالب ص ۵۳۱ پریہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ کسی دوسرے صابی کو حضرت علی المرتضی خالفی خالفی نہیں بنایا گیا۔ اس مقام پریہ نکتہ قابل تحقیق ہے کہ کیا بنی کریم طفی و حضرت علی المرتضی خالفی خالفی علاقہ کا قاضی نہ بناتا اس وقت عدم شرائط یا اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے تھایا اس کی کوئی دوسری وجہ تھی۔ اس کی کوئی دوسری وجہ تھی۔

أَخْبَرَنَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَوْوَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْآفَاقِ رِجَالًا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، كَمَا بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ»، قِيلَ لَهُ: فَأَيْنَ أَنَّتَ مِنْ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لَا غِنَى بِي عَنْهُمَا، إِنَّهُمَا مِنَ الدِّينِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ.

رجہ: حضرت صدیفہ بن میان رخانی فرماتے ہیں کہ میں نے سناکہ رسول اللہ طلط قریم فرماتے سے کہ: البتہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ جیجوں ہر طرف لوگوں کو، کہ سکھائیں لوگوں کوسنن و فرائض جیساکہ بھیجاتھا حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام نے اپنے حوار ہوں کو لوگوں نے عرض کی کہ آپ طلط قریم خضرت ابو کرصد بق رخانی اور حضرت عمر فاروق و خان فرکوں نہیں جیجے ؟ بی کریم طلط قریم آنے فرمایا کہ میں ان کہرصد بق رخانی ہو اور حضرت عمر فاروق و خان فرکوں نہیں جیجے ؟ بی کریم طلط قریم آنے فرمایا کہ میں ان دونوں سے بے برواہ [ مینی ان کے بغیر] نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ یہ دونوں امور دین میں مشل می وبھر ہیں بین کان اور آنکھ۔

المستدرک حاکم ۲/ ۷۸ رقم، ۶۶۶ مسند الشامین (۱/ ۲۸۳ ، رقم ۶۹۶) . السنة ابن ابی عاصم (۲/ ۵۷۵ ، رقم ۱۲۲۲)، تاریخ دمشق ابن عساکر (۶۶/ ۶۹)،معجم ابن الاعرابی ۱۹۸/۱ رقم ۳۵۰

نذ کورہ روایت میں حفص بن عمر ضعیف رادی ہے،جس کی دوسری سندالسنۃ ابن البعاصم میں بھی موجود ہے۔ جبکہ اس کامتن دیگر روایات سے ثابت ہے۔اس کے علاوہ اس مقام پر مذکورہ روایت کوبطور الزام فریق مخالف کے لیے پیش کیا گیا ۔

اک دوایت سے ان لوگوں کا اعتراض دفع ہوجاتا ہے جولوگوں کے اذبان میں بیشک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی کریم طفیع علیم نے کسی دوسرے صحابی کو یمن کا قاضی بناکر کیوں نہیں بھیجا جس سے بیہ تاثر دینامقصد ہوتا ہے کہ شاید کسی دوسرے صحابی میں بیہ قاضی کی شرائط ہی نہیں تھیں ۔ فد کورہ روایت سے شاید کسی دوسرے صحابی میں بیہ قاضی کی شرائط ہی نہیں بناکر بھیجا بیرواضح ہو گیا کہ بی کریم طفیع کی تحرات شیخین کریمین رفائع کا کور نریا قاضی نہیں بناکر بھیجا کہ ان شخصیات سے بی کریم طفیع کیونکہ حضرات شیخین کریمین کا حیثیت دین میں کا ان اور آنکھ کی تھی۔ کان اور آنکھ کی تھی۔

ندگورہ حدیث ہے یہ مکت بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم طشنے علیم کے زمانہ میں صحابہ کرام قاضی اور گورنر کی اعلی صفات کو حضرات شیخین کریمین سے متصف کرتے تھے اور وہ تمام صحابہ میں حضرات شیخین کریمین کواس کااہل سمجھتے تھے اس لیے صحابہ کرام نے نبی کریم طشنے علیم کے سامنے حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنھما کا ہی نام لیا۔

حصرت عمرز خلی فنه کی فراست

لام بخارى ايك حديث لكھتے ہيں۔

حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَكُمْ مِنْ الْأَمْمَ مُحَدَّثُونَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَكُمْ مِنْ الْأَمْمَ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي مَنْ سَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي فَإِنْ يَكُنْ فِيمَا فَيْكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُرَيْرَةً قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُرَيْرَةً قَالَ النَّي مَنْ عَيْم أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَعُمْرُ قَالَ ابْنُ رَجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْر أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَعُمَرُ قَالَ ابْنُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَالًا النَّي مَنْ عَيْر أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَعُمَرُ قَالَ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ أَحَدُ فَعُمْرُ قَالَ ابْنُ

حضرت ابوہریرہ ضافقہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طلفے علیے نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں محدث ہواکرتے تھے ،اوراگر میری امت میں کوئی ایس شخص ہے تووہ عمر ہیں۔۔۔ حضرت ابوہریرہ ضافقہ نے کہا کہ بی کریم طلفے علیے نے فرمایا: تم سے جہلے بن اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہواکرتے تھے کہ بی نہیں ہوتے تھے اوراگر میری امت میں کوئی ایس شخص نہیں ہوتے تھے اوراگر میری امت میں کوئی ایس شخص ہوسکتا ہے تودہ حضرت عمر ہیں۔۔۔

(صحيح بخارى رقم ٣٦٨٩ كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب عمر، صحيح مسلم ٢٣٩٨ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر)

## محدثون كامطلب جس پرالهام كياكيا

محد ثون کے مطلب کوعلماءاور محدثین نے بہت واضح انداز سے بیان کیا ہے۔ محدث ابن وہب فرماتے ہیں۔ قَالَ ابْنُ وَهْبِ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ

امام ابن وبب نے فرمایاکہ لفظ محدثون کالمعنی ہے: ملھمون یعنی وہ نفوس جس پر الہام کیا گیا ہو۔

(صحيح مسلم:۲۳۹۸)

## محدثون كامطلب جن كى زبان پر فرشة كلام كري

حافظابن حجرعسقلاني لكصةبين

قَوْلُهُ مُحَدَّثُونَ بِفَتْحِ الدَّالِ جَمْعُ مُحَدَّثِ وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ فَقِيلَ مُلْهَمٌ قَالَهُ الْأَكْثُرُ قَالُوا المُحَدَّثُ بِالْفَتْحِ هُوَ الرَّجُلُ الصَّادِقُ الظَّنِّ وَهُوَ مَنْ أَلْقِيَ فِي رُوعِهِ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ المُلَاِ الْأَعْلَى فَيَكُونُ كَالَّذِي حَدَّثَهُ غَيْرُهُ بِهِ وَبِهَذَا جَزَمَ أَيُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ وَقِيلَ مَنْ يَجْرِي الصَّوَابُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَقِيلَ مُكَلَّمٌ أَيْ تُكَلِّمُهُ المُلَائِكَةُ بِغَيْرٍ نُبُوَّةٍ وَهَذَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْدِيِّ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهَ وَكَيْفَ يُحَدَّثُ قَالَ تَتَكَلَّمُ الْمُلَائِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ.

محدث میں دال پرزبرہ، اور محد ثون محدث کی جمع ہے۔ اس کی تاویل میں انتلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صاحب الہام ہے اور اکٹر علماء نے کہا کہ محدث وقحض ہے جس کا گمان صادق ہواوروہ شخص جس کے دل میں کوئی بات ملاء اکلی سے القاء کی گئی ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ جس کی زبان پر بلا قصد سمج جات آجائے۔ اور یہ بھی قول ہے کہ محدث سے مراد مکلم ہے یعنی جو نبی نہ ہو گراس سے فرشتے کلام کریں بات آجائے۔ اور ایس کے الفاظ یہ بیں: اور یہ تفییر حضرت ابو سعید الحذری خالفہ کی مرفوع صدیث میں وارد ہوئی ہے اور ایس کے الفاظ یہ بیں: اور یہ تفییر حضرت ابو سعید الحذری خالفہ کی مرفوع صدیث میں وارد ہوئی ہے اور ایس کے الفاظ یہ بیں: عرض کی گئی کہ یار سول اللہ طبخ تی محدث کون ہے ؟ فرمایا جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہوں۔ مرض کی گئی کہ یار سول اللہ طبخ تا ہے العالم کرتے ہوں۔ (فتح البادی ۷/ ۵۰ و طبع ۸/ ۵۳ طبع دار الکتب العلمیہ)

اصحاب سفيان بن عينيه كاقول محدثون سے مرادفهم وفراست

امام ترمذی فرماتے ہیں:

أخبرني بعض أصحاب ابن عيينة قال "محدثون": يعني: مفهمون . بعض اصحاب ابن عينيه نے كہاكہ محدثون سے مراوفهم والے ہے۔ (سنن التر مذي ٣٦٩٣)

## ابن قتیبہ کے نزدیک محدثون کامعنی

ابن قتيبه لبني كتاب مين محدثون كامعني كجهديول لكھتے ہيں۔

يصيبون إذا ظنوا وحدسوا

جوخیال کرے یامحسوس کرے وہ درست وضیح ہو۔ (غریب الحدیث ۱/ ۳۱۲)

علامهابن التين كاقول كم محدثون سے مرادصاحب فراست

علامه ابن التين محدثون كامعنى كرتي بين كه

يعني: متفر سون: اورابن التين نے كہاكد يعنى فراست والے۔

(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٩/ ٦٣٨)

علامه القابى كاقول كه محدثون وه جس سے ملائكه كلام كريں

محدث ابن ملقن ابني كتاب التوضيح ميس علامه القابسي كاقول نقل كرتے ہيں۔

و قال القابسي: تكلمهم الملائكة اورعلامه القابسي نے كہاكہ جس سے ملائكہ گفتگوكريں۔

(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٩/ ٦٣٨)

## قاضِی شوکانی کاقول محدث صاحب فراست ہو تاہے

قاضِی شوکانی لکھتاہے۔

والمحدَّث الصَّادِق الظَّن المُصِيب الفراسة. وَحَدِيث: " اتَّقُوا فراسة المُؤمن فَإِنَّهُ يرى بنور الله " أخرجه الِتَّرْمِذِيّ وَحسنه.

آور محدث جس کا گمان سیح و درست اور فراست ہو۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ مومون کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔

(قطر الولى للشوكاني ١/ ٢٣٥)

### امام مناوی کے نزدیک محدثون کامعنی جس کی زبان پردرست بات

امام مناوی، روایت میں محدث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

(قد كَانَ فِيَا مضى قبلكُمْ من الْأُمَم أناس محدثون) بِفَتْح الدَّال المُشَدَّدَة جمع مُحدث بِالْفَتْح: أي ملهم أو صَادِق الظَّن أو من يجْرِي الصَّوَاب على لِسَانه بِلَا قصد أو تكلمه المُلَائِكَة بلَا نبوة

تم ہے پہلی قوموں میں ایسے لوگ تھے جن میں لوگ محدث ہوتے تھے۔۔ محدث ہے مراد جس پر الہام ہویا جس کا گمان بھی سچاو درست ہویا جس کی زبان پر بغیر ارادہ کے ہی صحیح بات جاری ہو، یا جس کے ساتھ فرشتہ کلام کریں بغیر نبوت کے۔

(التيسير بشرح جامع الصغير ٢/ ١٩٣)

#### شاهولى الله ديلوى كأكلام

شاهولیالله دہلوی <u>لکھتے</u> ہیں۔

اور محدث کے نفس کوعلم کے بعض معاون پرجوملکوت کے اندر پائے جاتے ہیں بہت جلدرسائی ہوجاتی ہاور دہاں سے وہ مخص ان چیزوں کے علوم کواخذ کرلیتا ہے جن کوخداتعالی نے دہاں نی کریم طاشتے علیم کی شریعت مقرر کرنے اور نظام بی آدم کے لیے مقرر کیا ہے اگر چہ آنحضرت طاشتے علیم نے برہنوز ان علوم کے متعلق وحی نہیں نازل ہوتی جیسے کوئی شخص اپنے خواب میں بہت سے حوادث کا معائد کرتا ہے کہ ملکوت میں جن کے پیدا کرنے کا ارداہ کر لیا گیا ہے اور محدث کا خاصہ ہوتا ہے کہ بہت سے حوادث میں قران اس کی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے اور آنحضرت ملئے ملائے اپنے خواب میں اس قسم کا معائد کرتے ہیں کہ اپنی سیر ہونے کے بعد آپ نے اسے دودھ دیا ہے۔ (حدجة الله البالغه ص ٤٤٥ طبع لا ھور)

امام مناوى اور حضرت عمر ضائلية برالهام اور فرشتول كأكلام كرنا

امام مناوی لبنی دوسرے کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔

(قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم) في رواية من بني إسرائيل (أناس محدثون) قال القرطبي: الرواية بفتح الدال اسم مفعول جمع محدث بالفتح أي ملهم أو صادق الظن وهو من ألقى في نفسه شيء على وجه الإلهام والمكاشفة من الملا الأعلى أو من يجري الصواب على لسانه بلا قصد أو تكلمه الملائكة بلا نبوة أو من إذا رأى رأيا أو ظن ظنا أصاب كأنه حدث به وألقى في روعه من عالم الملكوت فيظهر على نحو ما وقع له وهذه كرامة يكرم الله بها من شاء من صالح عباده وهذه منزلة جليلة من منازل الأولياء.

حدیث سابقدائم میں اور روایت میں بی اسرائیل میں ہے لوگ محدث ہوتے۔ لمام قرطبی فرماتے ہیں:
محدثون روایت میں فتح حرف دال کے ساتھ اسم مفعول اور محدث کی جمع فتحہ کے ساتھ۔ محدث کا
مطلب، جس پر البہام ہویااس کا ظن شیح ہو، جواس کے نفس پر القاء ہواور جو ملاء اعلی کا مکاشفہ کرتا ہویا جس کہ
زبان پر بغیر قصدیا ادادہ کے حق بات جاری ہویا جس نے فرشتہ بات کریں بغیر نبوت کے یا پھر وہ کہ جب وہ
کوئی دائے دے یااس کا ظن اس طرح درست ہوجیہے اس کو بتایا گیایا عالم الملکوت سے اس کے دل میں وہ
ڈالاجاتا ہے اور اس پر ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ اس کے ساتھ ہوا ہو۔ اور ایس کر امت اللہ کی طرف
سے کرم ہے جواہی صالح لوگوں میں سے جسے چاہے دیتا ہے اور یہ منزلت ور تبہ ولایت میں بہت بلندو
عالی مقام ہے۔ (فیض القدیر ٤/ ۷۰ ٥)

امام قرطبی کے نزدیک محدثون کامعنی فراست اور سمجھداری

لهام قرطبی لکھتے ہیں۔

ومحدَّثون - بفتح الدال - هي الرواية اسم مفعول، وقد فسَّر ابن وهب المحدَّثين بالمهمين، أي: يُحدَّثون في ضهائرهم بأحاديث صحيحة، هي من نوع الغيب، فيظهر على نحو ما وقع لهم، وهذه كرامة يكرم الله تعالى بها من يشاء من صالحي عباده، ومن هدا النوع ما يقال عليه: فراسة وتوسُّم، كها قد رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقوا فراسة المؤمن، فإنَّه ينظر بنور الله، ثم قرأ: {إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ}

اوراین وہب نے محدثین کی وضاحت جن پرالہام ہو، ہے کی ہے۔۔۔ یہ غیب کی ایک قسم ہے اور ان محدثین پر ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ ان پر وقوع ہو۔ اور یہ کرامت خاص اللہ کے کرم ہے ان صالح لوگوں پر ہوتا ہے جسے وہ ان پر وقوع ہو۔ اور یہ کرامت اور سمجھداری ہے ہے تشبیہ دی گئی ہے لوگوں پر ہوتا ہے جس اللہ چاہے۔ اور اس کی ایک قسم جے فراست اور سمجھداری ہے تشبیہ دی گئی ہے جسے کہ امام ترمذی نے حدیث انی سعید الحذری وظائمتہ روایت کی کہ نبی کریم طابقہ اللہ مومن کی فراست سے ڈروکیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے پھر آپ نے قران کی آیت تلاوت کی کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھداروں کے لیے۔ (المفہم للقرطبی ۲ / ۲۲۰)

#### صدنق پرامور غيبيه كاالقاء

شاهولى الله والوى لكصة بين-

صدیق و محدث میں بیے فرق ہے کہ صدیق کانفس ہی کے نفس سے قریبة الاخذ ہوتا ہے جیسے گندک کوآگ کے ساتھ نسبت قریبہ ہے ، پھر جب وہ خض آسے کوئی خبر سنتا ہے تواس کے نفس میں اس بات کی بے انتہاء وقعت ہوتی ہے اوراس کے دلی شہادت سے قبول کرلیتا ہے بہاں تک کہ گویااس کاعلم اس کے نفس میں بغیر تقلید کے حاصل ہوا ہے اوراس معنی کی طرف اشارہ ہے جس میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت برائیل تعلیہ السلام آپ پروحی لاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضافیڈ اس کی آواز کی بھن بھناہ ہے سنتے جبرائیل تعلیہ السلام آپ پروحی لاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضافیڈ اس کی آواز کی بھن بھناہ ہے سنتے تھے اور صدیق رضافیڈ کے دل میں لا محالہ رسول کی محبت اس درجہ پیدا ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ درجہ نہیں ہے بس دہ محف اپنے جان ومال کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ہر حال میں اس کے ساتھ موافقت نہیں رہتا ہے بہاں تک کہ آخصرت مطافیق آس کے حال سے خبر دیتے ہیں اس بات کی کہ اپنے میں دہ محض سب سے زیادہ احسان کر نیوالا ہے اور حتی کی نی مطافی قبلے نے انکے لیے گواہی دی مال اور محبت میں وہ محض سب سے زیادہ احسان کر نیوالا ہے اور حتی کی نی مطافی تھی دوجہ ہے کہ آخی خسرت میں کہ آگر آمیوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو صداتی اس کا اہل تھا، اوراس کی بیہ وجہ ہے کہ آخی خسرت میں کہ آگر آمیوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو صداتی اس کا اہل تھا، اوراس کی بیہ وجہ ہے کہ آخی خسرت

میں۔ منتفظ میں کا درود ہے در ہے صدیق کے نفس کی طرف انوار وجی کا درود ہے در ہے ہوتا تھا پھر جبکہ تاثيرو تا ثراور فعل اور انفعال مكرر موتا باس لياس كوفنااور فداكارر تبه حاصل موتا باور جب كه اس كا کمال جواس کاغایت مقصود ہے آپ کی صحبت میں رہنے اور آپ کے کلام کے سننے سے حاصل ہو تا ہے اس لیے وہ مخص بنسبت اور صحابہ کرام کے آپ کی خدمت بابرکت میں زیادہ رہتا ہے۔ اور صدیق کی علامت ہے کہ بدنسبت اوروں کے خواب کی تغییر میں اس کو زیادہ مناسبت ہوکہ اس کی سمرشت میں ہی بات داخل ہوتی ہے کہ اول سبب سے امور غیبیہ کا اسپر القاء ہوتا ہے۔ اور اس سبب نے انحضرت المنطقة أكثرواقعات مين حضرت صديق والنداس تعبير دريافت فرمات تص اور مجمله علامات صديق کے ریجھی ہے کہ سب سے بہلے ایمان لانے ولا ہواور بغیر معجزہ دیکھے ایمان لائے۔

(حجة الله البالغه ص ٤٤٤ ص ٤٤٥)

علماء کے اقوال سے سیربات واضح ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضائٹیز کی زبان و دل پر حق البہام ہوتا تھا اور بیہ خاص و ہی مقام الله کی طرف سے عطاکردہ ہے۔ اور جس کاعلم وہی ہواس کی در تنگی اور اعلمیت پر کیااعتراض ہوسکتا ے ؟ اور بیریادرے کہ محدثیت کے اس مقام سے بلندوبالاصدیقیت کا مقام ہے۔ اس لیے کوئی بیر شک نہ کرے کہ حضرت عمرفاروق خالتيد توحضرت ابوبكر صديق خالتيز سيجمى بزے علم واقضى ہیں۔

## حضرت عمرضی عنہ کے دونوں آنکھوں کے در میان فرشتہ

محدث ابن فی شیبه روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثِنا وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: مَا رَأَيْت عُمَرَ إِلاَّ وَكَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًّا يُسَدِّدُهُ.

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے تبھی بھی حضرت عمر ضالتیہ کونہیں دیکھامگر یہ کہ ان کی دونوں آنکھوں کے در میان ایک فرشتہ ہوتا جوانہیں سیدھی راہ دکھا تاتھا۔

(مصنف ابن ابی شیبه۱۸/ ۲۵ رقم ۲۲۲۴–۱۵۱ ۳۲)

علامه طبی نے شرح طبی علی مشکوۃ المصابح ۱۱/۲۲۹ اور ملاعلی قاری نے مرقاۃ المفاتیح ۱۱/۹۱ پر محدث کا ای معنی کو بیان کیاہے کہ ایک فرشتہ حضرت عمرفاروق خالتیں کی آنکھوں کے در میان ہو تاجس ان کوحق بات دکھا تا تھا۔اس لیے میہ نکتہ تو ثابت ہواکہ حضرت عمر کاکلام حق اور صواب پر ہی مبنی ہو تاتھا۔ ذہول یانسیان یاعدم توجہ علم کی نفی کو ثابت نہیں کر تا یادوسرے کوفائق ثابت نہیں کر تا۔

## حضرت عمرفاروق ضالثية كى زبان اور دل پرحق

محدث كي ارت مين مزيدواضح تصريح حديث نبوى طفياً قَالَمْ مَن موجود براام ترفدى روايت لكهة بين حدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَالِ فِيهِ عَمَرُ أَوْ قَالَ لِيسَانِ عُمَرَ وَقَالِ فِيهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ لِيسَانِ عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ. اللهُ عَمَرُ اللهُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ. وَعَلَى اللهُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ.

حضرت عبدالله بن عمر وظائفهٔ فرماتے ہیں کہ بی کریم طلطے اللہ نے ارشاد فرمایا: بے شک الله تعالی نے عمر کی زبان اور دل پر حق دال دیا۔ عبدالله بن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں: مجھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں لوگوں نے لینی رائیں پیش کیں ہوں اور عمر بن خطاب رضی الله عند نے بھی رائے دی ہو، مگر قر آن اس واقعہ سے متعلق عمر رضی الله عنہ کی لینی رائے کے موافق نہ اتر اہو۔

(سنن ترمذی، وقع الحدیث ۳۶۸۲) عرب محقق شعیب الار نووط مندامام احمد بن حنبل کی حدیث ۱۳۵۵ کے حاشیہ میں لکھتا ہے حدیث صحیح۔

#### تخرج

مسنده أحمد (٥/ ١٤٥ رقم ٢١٢٩) ، فضائل الصحابة (١/ ٢٥٢ رقم ٣١٧) التدوين الرافعي (٣/ ٢٧١) ، تاريخ ابن عساكر (٤٨/ ٧١) ، مسند الشاميين الطبراني (٢/ ٣٨٢ رقم ١٥٣ ) الحلية المستدرك الحاكم (٣/ ٨٦٠) ، المدخل إلى السُّنن الكبرى البيهقي (ص ١٢٤ رقم ٢٦) ، الحلية الاولياء أبو نعيم (٥/ ١٩١) ، أصول الاعتقاد اللالكائي (٢٤٩٠) ، سنن أبو داود (٢٩٦٢) في الخراج، باب في تدوين العطاء، سنن ابن ماجه (١٠٨) باب فضل عمر، طبقات ابن سعد (٢/ ٣٦٥) مسند امام أحمد (٥/ ١٦٥) ، فضائل الصحابة (١/ ٢٥١، ٢٥١ رقم ٣١٦، ٢١٥)، المعرفة والتاريخ الفَسوي (١/ ٢٦١) ، ابن أبي شبية (٦/ ٣٥٦ رقم ٣١٩، ٣٥١) باب ما ذُكر في فضل عمر ، السُّنة ابن أبي عاصم (٢/ ٤٦١) ، ابن أبي شبية (٦/ ٣٥٦ رقم ٣١٩٥) باب ما ذُكر في فضل عمر ، السُّنة ابن أبي عاصم (٢/ ٥٨١ رقم ٩٥٦) ، شرح السُّنة البغوي (١٤ / ٥٥ رقم ٩٥١) ، شرح السُّنة البغوي (١٤ / ٥٥ رقم ٣٨٧)

اس تحقیق ہے واضح ہوا کہ بی اکرم ملطنے علیم کے فرمان سے ثابت ہے کہ حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق نازل ہو تا تھا۔ جس کے دل اور زبان پر حق البام ہو تا ہواس کے بارے میں نتیجہ اخذ کرنابہت آسان ہے۔

## فرشتول كاكلام حضرت عمرضي عندكي زبان پر

اماحد بن حنبل لهني سندے روايت نقل كرتے ہيں۔

حُدَّنَا عَبْدُ الله، حَدَّنَا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ الْبَحِلِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيَ، عَنْ وَهْبِ السُّوائِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا الطَّنَافِيتِيُّ، حَدَّنَا عَبْدَ اللهُ وَالْبِي مَنَّا أَيُوبَ الْبَحِلِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ وَهْبِ السُّوائِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ، فَقَالَ: " مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهًا؟ " فَقُلْتُ: أَنْتَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَالَ: " لَا عَلِيٌّ، فَقَالَ: " مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهًا؟ " فَقُلْتُ: أَنْتَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَالَ: " لَا عَلِيٌّ، فَقَالَ: " مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهُ اللهُ وَيَنْ مَا أُنَّةً بَعْدَ نَبِيهًا أَبُو بَكُرِ، ثُمَّ عُمَرُ، وَمَا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ عَرْفَى اللهُ عَمْرَ عَلَى السَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ عَلَى اللهُ عَمْرَ مَا مَا أَنْ السَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ عَمْرَ مَا عَلَى السَّولِي عَمْرَ عَلَى السَّولِي عَمْرَ مَا اللهُ عَلَى السَّولِي اللهُ عَلَى السَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ مَا عَرْفَى وَمَا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَلَ مَلَ عَلَى السَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ مَا عَمْرَ مَا اللهُ عَلَى السَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمْرَالَ عَمْرَ وَمَا لَهُ وَلِي مُنْ السَّكِينَةُ مَا السَّولَ عَلَى السَّولَ عَمْرَ الْمَالِ مُنْ السَّكِينَةُ وَاللَّا عَلَى السَّذِي عَلَى الْمِي الْمُؤْمِنِينَ قَالَ السَّكِينَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ الْمَالُونَ عَلَى السَّولَ عَلَى السَّعَلَى السَّقَ عَلَى السَّعَلَى السَّعَ عَلَى السَّعَلَى السَّعَ اللَّهُ السَّعَ عَلَى السَّعَ الْمُعْلَى السَّعَلَى السَّعَ الْمُؤْمِ السَّعِلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَ الْمُعْلَى السَّعَ السَّعَلَى السَّعَ السَّعَ الْمُعْلِي السَّعَ الْمُعَلِي السَّعِلَى السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ المُعْلَى السَّعَ السَاعِمُ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السُلَعَ السَّعَ السُوالِ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَلَعَ السَّ

(مسندامام احمد بن حنبل ۲/ ۲۰۱ رقم ۸۳۶ طبع الرساله)

عرب محقق شعيب الار نووط لكهتاب. اسناده قوى-

(حاشيه مسند امام احمد بن حنبل رقم ٨٣٤)

#### علامه سندهى لكصة بين-

قوله:"جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه: "قال السندي:أي أن الله تعالى ألهمه الحق، ووفقه للتكلم به.

تعین مذکورہ روایت کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی حق بات کو الہام کرتا ہے اور اس متعلم کے کلام کے مطابق ہی کرتا ہے۔ (حاشیہ مسند امام احمد بن حنبل رقم 834)

علامة توربشتى لفظ سكيينك بارے ميں فرماتے ہيں۔

قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ أَيْ: لَمْ يَكُنْ نُبْعِدُ أَنَّهُ يَنْطِقُ بِمَا يَسْتَحِقُّ أَنْ تَسْكُنَ إِلَيْهِ النَّفُوسُ، وَتَطْمَئِنَّ بِهِ الْقُلُوبُ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ غَيْبِيٌّ أَلْقِيَ عَلَى لِسَانِهِ، وَيُخْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسَّكِينَةِ اللَّكَ الَّذِي يُلْهِمُهُ ذَلكَ الْقَوْلَ.

حضرت علی المرتضی و الند کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی المرتضی و الند کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے کہ حضرت عمر و النه ایسا کلام کرتے ہیں جس کے ساتھ نفوس کو تسکین اور قلوب کا طمانیت اور اطمینان ملتا اور وہ فیبی بات تھی جو آپ کی زبان پر جاری ہوئی یاسکینہ ہے مراد فرشتہ بھی ہوسکتا ہے جو حق اور موزوں بات دل میں فرات ہے۔

زالتا ہے۔

(مر قاۃ جلد ۱۹۱/ ۱۹۰ و طبع ۹/ ۳۸۹۹)

#### حضرت عمر خالثیر جس طرح گمان کرتے ویسے ہی ہوتا

امام بخاری روایت لکھتے ہیں۔

حدَّثُنَا يَحُنِي مِّنْ سُلَيُهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُب قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ سَالِاً حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ
اللّهُ مَن عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لَشَيْءٍ قَطُّ بَقُولُ إِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُرُّ بَسُنَا ...
حضرت عبدالله بن عمر فِلْ فَهُ فَ بِيان كياكه جب بهي حضرت عمر فِلْ فَذَ نَ كَى چيز كَ متعلق كهاكه ميرا
خيال ہے كہ يداس طرح ہے تووہ اى طرح مولى جيباوہ اس كے متعلق اپناخيال ظاہر كرتے تھے۔

(صحیح بخاری۳۸۶۱)

ان پیش کردہ اقوال سے میدواضح ہواکہ حضرت عمر فاروق و التید؛ کوعالم ظاہر وباطن کا وافر حصہ ملااور احادیث سے ان کی فہم و فراست کے ساتھ ان پر البہام خاص ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ان کوسب سے بڑے قاضی نہ مانے تواس کو کیا کہا جاسکتا ہے ؟ جب اقصنی کی بیان کر دہ شرائط حضرت عمر فاروق و خالفتہ میں بتام و کمال موجود ہیں تو اقضاکم کے عموم میں ال ، کو کسبے داخل کیا حاسکتا ہے ؟ جبکہ مقام صداتی تواس سے بھی مقدم اور فائق ترہے۔

## حضرت عمرفاروق فالثين كى رائع بهى يقين

محدث ابن عساكرابى سندے روايت كرتے ہيں۔

أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك أنا أبو الفضل بن خيرون أنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد أنا أبو علي بن الصواف نا محمد بن عثمان نا أبي وعمي أبو بكر قالا نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كان رأي عمر كيقين غيره -آخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو نصر بن موسى أنا يحيى بن إسهاعيل أنا عبد الله بن محمد بن الحسن نا عبد الله بن هاشم نا وكيع نا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كان رأي عمر كيتين

حضرت طارق بن شہاب نے فرمایاکہ حصرت عمر رضافتہ کی رائے ان کے غیر کے لیے یقین کی طرح ہے۔ (تاریخ دمشق ٤٤/ ٢٨١)

حضرت عمرفاروق وضائلد كوجھوٹ وسيج كے تفريق كى وہبى صلاحيت

أخبرنا أبو البركات الأنهاطي أنا أحمد بن الحسن أنا عبد الملك أنا أبو على نا محمد بن الحسين بن عبد الأول نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال إن كان أحد یعرف الکذب إذا حدث به أنه کذب فهو عمر بن الخطاب اشعث بن عبدالملک الحمرانی از حفرت حسن بصری بنهایمند فرماتے بیں که اگر کسی شخص کو گفتگومیں جھوٹ کی پہچان ہوجایاکرتی تھی تودہ امیرالمومنین حضرت سید ناعمرفاروق ضائعۂ کی ذات مبارکہ تھی۔

(تاریخ دمشق ۶۶/ ۲۸۱)

امام حسن بھری رہائیں ہے۔ من کو حضرت علی المرتضی رضائیں نے باطنی خلافت و ولایت سے سر فراز کیا اور کثیر سلاس اولیاء کی انتہاء انہی پر ہموتی ہے، ان کے اس باطنی ولایت سے بیے ظاہر ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضائی میں ایک ایساملکہ تفاجس سے وہ بول رہاہے یا تجے۔ جبکہ موصوف قاری تفاجس سے وہ بول رہاہے یا تجے۔ جبکہ موصوف قاری ظہور احمد عہدہ قضا کے لیے فہم و فراست کی اہمیت کے متعدّ و حوالہ جات دیے۔ اب ان سے کوئی بیری چھے کہ جناب یہ وہبی فہم و فراست بھی بڑے کوئیا ثابت نہیں کرتے ؟

جبکہ اس قول کی تائید صحابی طارق بن شہاب رضائٹیو' [ جنہوں نے بی کریم طلطے علیے آم کی زیارت توکی مگر کوئی روایت منقول نہیں ہے،مگر خلفاءار بعدے ساع وروایت ثابت ہے ]کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

## حضرت عمر رضي عنه كافهم وفراست وادراك حقيقت

حافظ ابن عساكرا پن سندے روايت لکھتے ہيں۔

أخبرنا أبو الحسن بختيار بن عبد الله ببوسنج أنا أبو القاسم عبد الملك بن علي بن خلف بن شعبة الحافظ بالبصرة نا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي نا أبو العباس محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد المقرى الأثرم نا علي بن حرب الطائي سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذب الكذبة فيقول احبس هذه ثم يحدثه بالحديث فيقول احبس هذه فيقول له كلما حدثتك حق إلا ما أمرتني أن أحبسه-

حضرت سید طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق و النیمنین حضرت سیدنا عمر فاروق و النیمنین کے سامنے کوئی بات بیان کرتا اور اس میں جھوٹ ملا ہوتا تو آپ و النیمنی اس کوروک دیتے ، وہ پھر بیان کرتا پھر روک دیتے ، جب وہ بیان کرلیتا تو کہتا کہ میں نے جو کچھ بیان کیاوہ حق ہے مگر جینے جھے کے بارے میں آپ و خالفید نے فرمایا کہ اس کوروک دوں وہ حق نہیں تھا۔ (تاریخ حمشق ٤٤/ ۲۸۲)

### امام مناوی کے نزدیک محدثون کامعنی

الم مناوى،روايت ميس محدث كے بارے ميس لكھتے ہيں۔

(قد كَانَ فِيَا مضى قبلكُمْ من الْأُمَم أناس محدثون) بِفَتْح الدَّال الْمُشَدَّدَة جمع مُحدث بِالْفَتْح: أي ملهم أو صَادِق الظَّن أو من يُجْرِي الصَّوَابِ على لِسَانه بِلَا قصد أو تكلمه الْمُلائِكَة بلَا نبوة

تم نے پہلی قوموں میں ایسے لوگ تھے جن میں لوگ محدث ہوتے تھے۔۔۔ محدث سے مرادجس پر الہام ہویاجس کا گمان بھی سچاو درست ہویاجس کی زبان پر بغیر ارادہ کے ہی صحیح بات جاری ہو، یاجس کے ساتھ فرشتہ کلام کریں بغیر نبوت کے۔(التیسیر بشرح جامع الصغیر ۲/ ۱۹۳)

امام مناوی کے قول کے الفاظ[تکلمه المُلَائِکَة بِلَا نبوۃ لَعِنی جس کے ساتھ فرشتہ کلام کریں بغیر نبوت کے] قابل غور ہیں۔ یہ ایسامقام اور وصف ہے جس کا نہ کوئی موازنہ اور نہ تقابل ہوسکتا ہے۔اس مقام سے بلندو بالا صرف مقام صدیقیت ہے جس پر حضرت ابو بکر صدیق ضائعہ ہی فائز ہیں۔

نکتہ تحقیق بیہے کہ حضرت عمرفاروق رضائند کو محد شیت، زبان و دل پر حق بات کاالقاء ہونا، فہم و فراست اور معاملہ فہمی توضیح روایات سے ثابت ہو گیا،ان میں سے کون ساایساوصف ہے جو کمال پر نہیں اور ایک بڑے قاضی کے شرط پروہ اور انہیں اترتے ؟

## شيخين كريمين مين قاضي كي شرائط

بلکہ خود موصوف قاری فیضی نے شرح اسی المطالب ص۵۳۵۔۵۳۳ پرعلامہ ابوالحن سندھی کاکلام" اقضکم علی" کے تحت نقل کیاہے۔

قِيلَ: هَذِهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحُقِّ وَالْفَصْلَ بِيهٌ وَبَبْنَ الْبَاطِلِ يَقْتَضِي عِلْمًا كَثِيرًا وَقُوَّةً عَظِيمَةً فِي النَّفْس

" بيغظيم فضيلت ٢٠٠٧ كيك حق كافيصله اورحق وباطل كے مابين فرق كرناكثير علم كا اورباطن ميں عظيم قوت كاتقاضه كرتا ہے۔" (شرح سنن ابن ماجه ١/ ١٠٢)

جب قضاء کے بنیادی نکات حق وباطل کے مابین فرق اور حق فیصلہ کرنا حضرت عمر فاروق وخالفیڈ کے لیے بطور اسن ثابت ہے توکیسے حضرت عمر فاروق وخالفیڈ کے کمال اتھنی پر حرف گیری یااعتراض ہوسکتا ہے؟ کیوں ان کی ملمی حیثیت اور فراست کوایئے مقام ہے الگ پیش کیاجانے لگاہے؟

## امام قرافی اور شیخ ابوغدہ کے کلام پرایک نظر

جناب خلیل الرحمن قادری صاحب کا ایک مضمون سوئے جہاز مارچ ۲۰۱۰ میں شائع ہواجس کے سے ۱۳۳۳ میں ہے۔ تک انہوں نے اقضاکم علی کے بارے میں امام قرانی کی کتاب الاحکام کی عبارت پر حاشیہ الاحکام س ۲۳۱۱ تک سے شیخ ابوغدہ کا کلام نقل کیاہے، جس میں قاضی کا علم ہونا ثابت کیا گیا۔

گذارش ہے کہ علامہ قرانی اور شیخ ابوغدہ کے کلام کوسیات و سباق سے ہے کر پیش کیا گیا ہے۔

علامه قرافى كے كلام كاسباق

علامة قرافى البيخ كلام كے ابتداء كچھ يول كرتے ہيں۔

"مفتی اور قاضی کے اختیارات کے در میان تو فرق واضح ہوجیا ہے ان دونوں اور سربراہ مملکت کے اختیارات میں کیافرق ہے؟

جواب: مفتی، قاضی اور سربراہ مملکت کے اختیارات میں وہی نسبت ہے جو کل کی نسبت جزء یامرکب کی نسبت الني بعض اجزاء كى طرف موتى ب جيماكه وبهلي صفحات مين لكعاجا حكاب كيونكم سريراه مملكت کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے اور فتوی وینے کا بھی۔اور اس کے علاوہ بھی اختیارات اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق افتاء اور قضاء ہے نہیں ہوتا۔۔۔ ہر سربراہ مملکت قاضی اور مفتی ہوتا ہے جبكة قاضي اورمفتى برسربراه مملكت كالطلاق نهيس موسكتا\_رسول الله طلني عليم كارشاد كرام ي بهي ان امتیازات و کمالات کے بارے میں روشنی ملتی ہے آپ نے فرمایا:اقضاکم علی و اعلمکم بالحلال و الحرام معاذبن جبل تم میں ہے سب سے زیادہ سیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی ضائند، میں اور حلال وحرام کے مسائل کوسب سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے والے حضرت معاذبن جبل ف الند بير رسول الله طال الله طال الله طال الله عضرت الوكر صداق والله كالفت كي طرف الثاره كرتے موت فرمایا: مروا ابا بکر یصلی بالناس-لوگوں حضرت ابو بکر صدیق خاللہ، کو حکم وہ کہ وہ لوگوں کو نماز پر معائیں علماء کا کہناہے کہ رسول اللہ طلطے علاقم اس کے منتظر تھے حضرت ابو بکر صدیق ضائعہ کی امامت وخلافت کے بارے میں صراحۃ وحی نازل ہو کہ جو کہ نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق ضائنید کو نماز میں نائب بنانے کے بارے میں رسول اللہ ملط علیم کوالہام ہوا تھا۔ اس معاملہ میں مصلحت کا تقاضہ بھی سے ہی تھاکہ صراحة تھم دینے کی بجائے حضرت ابو بمر صدیق فالنیز کی امامت کے بارے میں اشارة آپ طانت علیہ کے ذہن میں بیات ڈال دی جائے اور ذات باری تعالی کے اوب کا بھی یہی تقاضہ تھا کہ صراحت

نہ کی جائے۔ چناچہ حضرت ابو بمرصد بی رضائینہ کو امت کی امامت و خلافت کا بید شرف حاصل ہو گیا اور امت کی مصلحت بھی اس طرح کے فیصلہ میں بوشیدہ تھی۔ علاء کا بید بھی کہنا ہے کہ جب حضرت معاذر خلائینہ حلال و حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جانے والے تھے جس کا واضح نتیجہ بید نکلتا ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام میں سے بہترین قاضی ہوئے تو پھر رسول اللہ طائع کے ارشاد اقضا کم علی کا کیامطلب ہے؟
علاء نے اس اشکال کا بید جو اب دیا ہے کہ قضاء کے لیے خصوصی ذہانت و زکاوت اور فریقین کے طرز استدلال سے آگاہی اور بحث و مباحثہ کے انداز کو بچھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان حلال و حرام کے مسائل سے تو بخو بی وقف ہوتا ہے لیکن فریقین مقدمہ کی چالوں اور دھوکہ وہی سے بچنے کی مہارت نہیں مسائل سے تو بخو بی وقف ہوتا ہے لیکن فریقین مقدمہ کی چالوں اور دھوکہ وہی سے بچنے کی مہارت نہیں ہوتی ، جس کی وجہ سے فریقین کے دلائل کی حقیقت تک رسائی مشکل ہوجاتی ہے۔ الح

(الاحکام للقرافی ص ٤٦ مترجم، و ٥٣ مترجم، ص ٥٥ مترجم ص ٥٥ مترجم ص ٥٥ مترجم ص ٥٥ مترجم)
علامه قرافی مالکی کا عبارت میں امامت کبری، قاضی اور مفتی کے در میان نسبت کوواضح کیا ہے۔علامہ قرافی مالکی
نے امامت کبری کو حضرت ابو بکر صدیق خالفتہ کے لیے ، قاضی کو حضرت علی المرتضی خالفتہ کے لیے، اور عہدہ مفتی کو حضرت معاذبن جبل خالفتہ کے لیے ثابت کیا۔ اور ابتداء میں ہی علامہ قرافی نے امامت کبری کے اضیارات میں فتوی اور قضاء کوشائل کیا۔

### علامه قرافى كى عبارت كاسياق

علامه قرافی اس عبارت کے بعد موازانہ کے نتیجہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"منصب قضاء اور فہم و فراست: چونکہ قضاء ایک الگ شعبہ ہے جوبہت بڑی فراست، زبردست ذکادت، انتیازی اوصاف والا مزاج، ملکہ راسخہ، کار آمد تجربہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید و نصرت کا متقاضی ہے۔ فتاوی کے حصول کے بعد بھی ان تمام اوصاف کی ضرورت شدیدہ ہوتی ہے ، کیونکہ بسا اوقات ایسابھی ہوتا ہے کم فتوی والا بہت زیادہ بہتر انداز میں فیصلہ کرنے والا ہوسکتا ہے۔ لہذار سول اللہ معافرین جبل کے در میان کوئی تضاو معنفہ کی قول اقضاکہ علی و اعلمہ کم بالحلال والحو الم معافرین جبل کے در میان کوئی تضاو نہیں ہے۔ اس سے واضح ہورہا ہے کہ قضاء کا دارومدار گواہوں کی شہاد توں یامد عی علیہ کے اقراروا ذکار پر ہے جب کہ افتاء کا دارومدار ادلہ شرعیہ پر ہوتا ہے۔ البتہ حاکم اس سے بڑھ کر جہاں اپنااختیار استعال کر سکتا ہے۔ اس میں دلائل، گواہوں، مدعی علیہ، کے بیان کاکوئی دخل نہیں ہوگا۔ اور اس سے بید بھی ثابت ہورہا ہے کہ امت کے مفادعامہ کے پیش علیہ، کے بیان کاکوئی دخل نہیں ہوگا۔ اور اس سے بید بھی ثابت ہورہا ہے کہ امت کے مفادعامہ کے پیش

# نظر المامت كبرى كے تصرفات واختيارات، قضاء اور افتاء كے مناصب كى به نسبت زيادہ ہول مے اور سے اضافی اختيارات جاج اور اللہ كے علاوہ ہیں۔ "الح

(الاحكام للقرافي ص٦٠-٦١ مترجم)

اس عبارت سے داشتے ہواکہ امامت کبری کے تصرفات اور اختیارات دنوں قاضی اور مفتی کے نسبت زیادہ بھی ہیں اور ہاتم موجود بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رفائیڈ اور حضرت عمر فاروق رفیائیڈ کے فہم و فراست، ذکاوت، ملکہ راسخہ اور کالآمد تجربہ پر احادیث و آثار صحیحہ سے احتدالال پیش کیا گیا ہے۔

اس کے بعدامام قرافی مالکی قضاء اور امامت کبری [حضرت ابو بکر صدیق رضائیڈ کامقام ہے] کے در میان فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"قضاءاورانتاء،امامت كبرى كاحصه بين:اس حقيقت بيديجى واضح بهوكى بى كه قضاءاورافتاء،امامت كبرى كاليك جزو بين بيدى وجه به كهاميررياست كه ليه اتن كرى كاليك جزو بين بين جوقضاءاورافتاء كي اين كرى كاليك جزو بين بين "مائخ والاحكام للقرافي ص ٦٦ مترجم)

علامہ قرافی مالکی کے اس قول سے بیرواضح ہواکہ امامت کبری جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضائفیۂ کوحاصل ہے ، بیہ مقام کل ہے اور افتاء[مفتی]وقضاء[قاضِی]اس کے جزء ہیں۔جب جزء کا اتنابلند مقام ہے تواس کے کل کامقام کا کیاعالم ہوگا؟

ال بارے میں ایک مکت ذہن نشین رہے کہ اول تو حضرت علی المرتضی رہائتہ کو بیمن کا قاضی بناکر جب بھیجا گیا تو اس کا مطلب سے ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ ب اللہ حضرات شیخین کریمین رضائقہ میں قاضی بننے کی صلاحیت یا شرائط نہ تھیں بلکہ ان کو نہ بھیج کا مقصد احادیث میں موجود ہے کہ بی کریم طلفے قریم ان دونوں کی ہمہ وقت مختلف امور کی مشاورت حاصل کرتے تھے ، اس لیے بی کریم طلفے قریم نے ابنی حیات میں ان کو اپنے سے دور جانے نہیں دیا حالا نکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم انجمین نے استفسار بھی کیا آپ حضرات شیخین کریمین و النتی کو دیگر علاقوں میں کیوں نہیں جیجے ، اس پر بی کریم طلفے آپ نے ان کو اپنے کان و آ تکھیں کہا اور ان کی مشاورت کو اہم قرار میں کیوں نہیں جیجے ، اس پر بی کریم طلفے بیت ان میں باتم واکمل طور پر موجود تھیں جس کی تفصیل متعلقہ بحث میں دیا۔ حالا نکہ قاضی کے شرائط اور صلاحیت ان میں باتم واکمل طور پر موجود تھیں جس کی تفصیل متعلقہ بحث میں احادیث و آثار سے بیان کردی گئی ہے۔

دوم: حضرت على المرتضى و النيد كوكونك قاضى كے عهده ير فائز كيا تھااوروه اس عهده پر خلفاءراشدين كے زمانه ميں بھى تھے،اس ليے ديگر قاضيوں كے مقابلے ميں ان كے بارے ميں حضرت عمر فاروق و النيد اور حضرت عبدالله بن مسعود و النيد كي قضى ہونے كے الفاظ منقول ہيں۔جوكه حضرت على المرتضى و النيد كا بلند مقام ہونا ظاہر کرتا ہے مگراس سے حضرات شیخین کریمین دلائل کی روشنی میں خارج اور مستشنی ہیں۔ کیونکہ امامت کبری اور خاص میں مفتی اور قاضی کی صلاحیت باتم موجود ہوتی ہیں اور یہ قاضی کے عہدے سے ممتاز امامت کبری پر فائز ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ ثابت کبری پر فائز ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ ثابت نہیں۔ جبکہ مرفوع روایت میں اس طرح کے الفاظ ثابت نہیں جس کی اسادی حیثیت پیش کردی گئے ہے تفصیل متعلقہ بحث کے تحت ملاحظہ سیجے۔

خدارا، اس فتوی بازی اور اکابرین پر طعن و تشنیع سے اجتناب کیجے اور دیگر دلائل کو بھی بغور پر میے اور بیجھنے کی کوشش کیجے۔ یہ نکتہ بھی ذبن نثین رہے کہ مقام محد ثیت اور فہم و فراست کی وجہ جو کہ قضاء کے لیے بنیادی امور ہیں، سے حضرت عمر فاروق رضاعت نہ دیگر محالہ کرام کی علمی تربیت بھی کی اور یہ بیان بود پاہے کہ مقام محد ثیت سے بلندو ارفع مقام صدیقیت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضاعت کا حضرت ابو بکر صدیق رضائین سے اعلم ہونے کا اعتراض بھی لغو ہوا۔ مقام صدیقیت علم و ممل کے اعتبار سے ہر مرتبہ سے بلندوار فع ہے، اس لیے یہ دیگر دلائل کے اطلاق سے خارج اور مستشنی ہے۔

### حضرت عمره كاحضرت ابن عباس المائك علمى تربيت كرنا

حضرت عبدالله بن عباس ضالله کا علمی شان و مقام کے لیے متعدّد احادیث منقول ہیں۔ امام بخاری ایک روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ الْحِكْمَةَ. النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَمْهُ الْحِكْمَةَ. مَعْرَت ابْن عَبَاسَ فِلْ ثَهَا فَي كَمْ اللَّهُ عَلَمْهُ الْحِكْمَةَ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَا فَرَالِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ عَلَا فَرَالِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ عَلَا فَرَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ عَلَا فَرَالُهُ اللهُ ا

(صحح بخاری ،رقم الحدیث ۳۷۵ باب ذکر ابن عباس شائند)

المام بخارى في الك دوسر بروايت نقل كى ب:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ مُحُمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللهَّ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ الْبَنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقُهْهُ فِي الدِّينِ

حضرت ابن عباس فالتفها بیان کرتے ہیں کہ نی کریم طلقے علیہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں خضرت ابن عباس فالله ا نے) بیت الخلاء کے قریب باہر نکل کر آپ طلقے علیہ کم نے پوچھاریس نے رکھا؟ جب آپ طلقے علیہ کم بتلایا گیاتوآپ نے) میرے لیے دعائی اور (فرمایا» اللهم فقهه فی الدین «اےاللہ! اس کودین کی مجھ عظافرمانا۔

(صحیح بخاری:۱۶۳، صحیح مسلم:۲٤۷۷، النسائي الکبری:۸۱۲۱) امام ترفدی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ حَاتِم الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزِنِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيُهَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَنَهُ اللهُ الْحِكْمَةَ مَرَّ تَبْن.

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول الله ملت میں اللہ نے دوبار مجھے حکمت سے نوازے جانے کی دعافرمائی۔ (جامع تر مذی: ٣٨٢٣)

امام ترمذی ایک دو سرے سندے روایت بیان کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْحَكْمَةَ.

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کہتے ہیں که رسول الله طلقی آنے مجھے اپنے سینے سے لگاکر فرمایا: اللهم علمه الحکمة" اے اللہ! اسے حکمت سکھادے"۔ (جامع تو مذی: 3824) محدث! بن ماجه روایت بیان کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَدُّ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَدُّ اللهُّ عَلَيْهِ خَالِدٌ الحُنَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهُ ۖ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَهُ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الحُكْمَةَ وَتَأْوِياً الْكَتَابِ"

عبدالله بن عباس ضائع بين كه رسول الله طلط الله على عند الله عند الكاياء اوربيه دعافرمائي» :اللهم علمه الحدكمة و تأويل الكتاب "اكالله! اس كوميري سنت اور قرآن كي تفسير كاعلم عطاء فرما" ـ

(سنن ابن ماجه: ١٦٦، سنن ترمذي ١٥٩: ١٥٩، النسائي الكبرى: ٨١٢١)

اَی مَفْہُوم کی روایت کو محدثین مسندامام أحمد ۱/۳۲۸ و ۲۶۲/۳۳۵،۱ و ۳۱۶، فضائل الصحابه ۱۸۵۸،۱۸۵ و ۱۸۸۲،المعرفة والتاریخ ۱/۴۹۳ – ۶۹۶،الطبرانی ۱۰۵۸۷ نے سندسے بیان کیاہے۔

## حضرت عبدالله بن عباس ضالله وكالمافصل علم و حكمت حاصل كرنا

امام ترمذى لبنى سندسے روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزِنِّ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيُهَانَ، عَنْ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِنَى اللهُ الحَكْمَةَ مَرَّتَنْ.

یعنی:عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول الله طلنے علیم نے دوبار مجھے حکمت سے نوازے جانے کی دعافرمائی۔ (جامع تر مذی:۳۸۲۳)

ال حدیث ہے یہ معلوم ہواکہ حکمۃ ان کوبراہ راست بلافصل بی کریم طنے علیے ہوئے یہ دعادی تھی۔ اور یہ دعا و رود میں یہ واضح ہے کہ ایک مرتبہ تو بی کریم طنے علیم نے ان کو تنہائی میں وضوکراتے ہوئے یہ دعادی تھی۔ اور یہ دعا اسی طرح ہے جیسے حضرت ابوہریہ وہی عنہ کوعلم کے خزانوں کے بارے میں دی تھی۔ اور یہ حکمت اور علم اسرار حضرت حذیفہ وظائفہ کو کو افسے علیہ کی حملہ اس لیے یہ ثابت ہواکہ حکمت اور علم دیگر صحابہ کرام کوان کے مرتبہ کے مطابق بھی نی کریم طابقہ کے بارک میں کردہ ہے۔ جس طرح ان صحابہ کو حکمت، علم اسرار، علوم کے خزانے کو ملنا باب العلم نی اباب الحکمۃ کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح باب الحکمۃ اور باب العلم سے حضرات شیخین کریمین فرائے بھی مستشنی ہیں۔

مزید بیرکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضائی ہے۔ کوبراہ راست نبی کریم صلی اللہ سے حکمت ملی، پھراس کے بعد حضرت عمرفاروق رضائی ہے۔ خاصل عمرفاروق رضائی ہے۔ خاصل کی تربیت کی اور پھر حضرت علی المرتضی رضائی ہے علم وحکمت کو بھر پور طریقہ سے حاصل کیا۔ اس اللہ بن عبداللہ بن عباس رضائی ہے۔ کابلافصل اور براہ راست علم اور حکمت نبی کریم ملتے علیے ہے حاصل کرناان کا دوسرے جلیل القدر صحابہ پر اعلم ہونا ثابت نہیں کرتا۔ احادیث اور علماء کی تحقیق سے بیرواضح ہے کہ علم و فراست کی انتہاء محد ثون پر ہے اور مقام صدیقیت تومقام محد ثون سے بھی فائز و بلند ترہے۔

یہ نکتہ بھی ذہن نشین رہے کہ عدم توجہ ، ذہول یانسیان یامشاورت میں کسی کے مشورہ کوماننایا ترجیح دینے یہ ثابت نہیں ہوتاکہ مشورہ کوماننایا ترجیح دینے سے بات نہیں ہوتاکہ مشورہ پر عمل کرنے والا یاعلمی نکتہ کی طرف توجہ دلانے والاعلی الاطلاق اعلم بھی ہوگا۔ خود نبی کریم علیہ علیہ نے متعدّد مقامات میں دیگر صحابہ کرام ہے مشاورت کی اور ان کے بہتر مشورہ کو ترجیح دی۔

حضرت عبدالله بن عباس خالله كا" سلوني "كهناروايت ميس

المام بخاری روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي يَيْتِهِ، إِذْ قَالَ: سَلُونِي-

خضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس خالفیو کے پاک ان کے گھر میں تھے کہ آپ نے فرمایا بجھ سے سوال کیجئے۔۔۔ (صحیح بخاری:٤٧٢٦)

نی کریم طانسکے علیم کے دعافرہانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس زمانی کا علم کا بیہ مقام تھاکہ وہ اپنے شاگر دکو خود کہتے کہ سلونی بوچھوں مجھ سے۔اب اس قول سے جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضافتہ کاعلم حضرت علی المرتضی رضافتہ کے قول سلونی میں حضرات شیخین المرتضی رضافتہ کے قول سلونی میں حضرات شیخین المرتضی رضافتہ کے قول سلونی میں حضرات شیخین کریمین کیے شامل ہو سکتے ہیں؟

## حضرت عبداللدبن عباس فالليه في تين صحابه كرام سے علم ليا

محدث ابن عساكر سندے روايت لكھتے ہيں۔

أخبرنا أبو القاسم بن السمر قندي أنا عمر بن عبيد الله أنا علي بن محمد نا عثمان بن أحمد نا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله نا عبد الرزاق قال قال معمر عامة علم ابن عباس من ثلاثة عمر وعلي وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين عباس من ثلاثة عمر وعلي وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين بعنى: معمر فرمات عمر فرات عبد الله بن عباس فالله عنه كالكرملم تين افراد حضرت عمر فرات عمر فرات عند الله بن كعب والله بن عباس فرائع الارافذ بوتا -

(تاريخ دمشق ٧/ ٣٤٣،سير اعلام النبلاء ١/ ٣٩٨)

واضح ہواکہ حضرت عبداللہ بن عباس مضی اللہ نے علم زیادہ تران تین صحابہ کرام سے لیا۔اور ان کی اولین تربیت خاص حضرت عمرِفاروق وضافین نے کی اور پھر اس تربیت کو حضرت علی المرتضی وضافین نے مزیدروشن کیا۔

## حضرت عبدالله بن عباس خالفه، کی تربیت حضرت عمرفاروق خالفه، سے۔

الم بخارى ايك روايت لكھتے ہيں۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَ تَرَوْنَ]
هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ: { أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ } [البقرة: 266]؟ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ،
فَعَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: "قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا فَعَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: "قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمْنِ اللهُ مِنْ اللهُ عَمَرُ: "أَيُ ابْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَعْقِرْ نَفْسَكِ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَمْلًا لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: "أَيُّ عَمَلٍ؟ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: "لِرَجُلٍ غَنِيً مَمْلًا لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: "لِرَجُلٍ غَنِيً لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالمُعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ وَجَلَّ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالمُعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْلَهُ"

حفرت عبید بن عمیرے روایت کرتے تھے کہ ایک دن عمر فائٹیڈ نے بی کریم طانتے علیہ آئے۔ اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہویہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے » آیود اُحد کم اُن تکون ار جزیہ " سیار کوئی ہے ہوئی یہ بہند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو۔ "سب نے کہا کہ اللہ زیادہ جانے والا ہے۔ یہ س کر عمر فیائٹیڈ بہت خفاہو گئے اور کہا، صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یانہیں۔ این عباس فیائٹیڈ نے عرض کیا: امیر المومنین! میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ عمر فیائٹیڈ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال ہے نے فرمایا: بیٹے! تنہیں کہواور اپنے کو حقیر نہ مجھول این عباس فیائٹیڈ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال ہیں گئی ہے۔ عمر فیائٹیڈ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ عمر فیائٹیڈ کے موائٹیڈ کی اطاعت میں نیک عمل کر تار ہتا ہے۔ پھر اللہ شیطان کو اس پر کہاکہ سیالیک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کر تار ہتا ہے۔ پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے ، وہ گناہوں میں مصروف ہوجاتا ہے اور اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہوجاتے غالب کر دیتا ہے ، وہ گناہوں میں مصروف ہوجاتا ہے اور اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہوجاتے ہیں۔ ہیں۔

پیش کردہ روایت میں واضح ہے کہ کس طرح حضرت عمر فاروق وظائند؛ جلیل القدر صحابہ کرام کی محفل میں حضرت عبداللہ بن عباس وظائند؛ کی وعوت دیتے اور ان کی حوصلہ عبداللہ بن عباس وظائند؛ کی تربیت کرتے اور ان کو فقہ کی معاملہ میں مذاکرہ کرنے کی وعوت دیتے اور ان کی حوصلہ آفزائی کرتے۔ اس لیے ثابت ہواکہ حضرت عمر فاروق وظائند؛ سے حضرت عبداللہ بن عباس وظائند؛ نے علم وفقہ کی تربیت مے بعدانہوں نے حضرت علی المرتضی وظائند؛ سے بھی تربیت مام و حکمت کا فیض لیا۔

حضرت عمروی عنه کا حضرت این عباس ضالتین سے مسائل میں مشاورت قاری فیضی صاحب بن کتاب شرح ای المطالب ص ۲۳۵ پر لکھتے ہیں۔ "سیدناعلی المرتضی رضی عنه کونیم قرآن، تغییر قرآن، اور تاویل قرآن میں اس قدر حکمت و مهارت تامه حاصل تھی کہ صحابہ کرام میں اس علم میں جو حضرات سب سے زیادہ مشہور تھے وہ بھی سیدناعلی رضی نئے: کے شاگر د تھے۔ "الح

پھر موصوف قاری صاحب اپنی کتاب شرح ائ المطالب ص ۱۹۸۹ پر کھھ یوں فرماتے ہیں۔

[أخبرنا أبو محمد بن أبي القاسم، أخبرنا أبي أُخبَرَتْنَا أُمُّ الْبَهَاءِ فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَخبَرَنَا أُبُو طَاهِرٍ النَّقْفِيُّ، أَخبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الزَّرَّادُ، حَدَّثَنَا مُعْدِ اللهَ الزَّرَادُ، عَنْ أبيه، عن عبيد الله ابن عُبِيدُ اللهَ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعُهُانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الزِّنَادِ، عَنْ أبيه، عن عبيد الله ابن عَبِيدُ اللهَ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعُهُانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الزِّنَادِ، عَنْ أبيه، عن عبيد الله ابن عَبْد الله بن عُتبة أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَتُهُ الأَقْضِيةُ المُعْضِلَةُ قَالَ لا بْنِ عَبَّاسٍ: "إنها] قد طرَت علينا أَقْضِيةٌ وَعُضِلَ، فَأَنْتَ لَمَا وَلأَمْثَالِهَا» . ثُمَّ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ، وَمَا كَانَ يَدْعُولُلُهُ الذَلِكَ أَحَدًا سِهَاهُ.

اور سیدنافاروق اعظم رضائفی مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، چناچہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس رضائفی ہے بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنافاروق اظم کے ہاں جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تووہ ابن عباس رضائفی ہے فرمائے ہوئے بہی تم ہی اس کواور اس کی مانندوشوار مسائل فرمائے ہوئے جروہ ابن عباس رضائل کے قول کو لیتے۔ الح

(بحواله اسد الغابه ۱۹۹/۱۹۹، معرفة الصحابه ۱۸۲/۱ رقم ۳۲۷۸،الاستیعاب ۱۸۸۴، سیر اعلام النبلاء ۱۳۴۷، و ۱۳۴۸/۲۲)

#### جواب:

گذارش ہے کہ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے جو مکمل بات کہی،اس کو موصوف قاری ظہور نے حذف کردیا۔اس قول کے بعد حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں:

قال عبيد الله : "وعمر عُمَر". يعني في حذقه واجتهاده لله وللمسلمين.

ترجمہ: حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ عمر تو پھر عمر ہیں۔ بعنی صداقت میں اور الله اور

مسلمانوں کے لیے اجہتاد کرنے میں دولینی شان رکھتے تھے۔

(اسدالغابه ۴/ ۱۸۷ رقم ۳۰۳۵)

جس قول میں راوی خود ہی حضرت عمر فاروق ضائفی<sup>ا</sup> کی علمی شان واجتہادی ملکہ کوکسی تقابل ہے ہی الگ بیان کر

حضرت عمر فی عند اگر حضرت عبدالله بن عباس فی عند سے ہی مشکل اور پیچیدہ مسائل میں اپنے دور خلافت میں پر چھتے تھے ،اور اگراس قول کو مطلقا بغیر استشناء مان لیاجائے تو پھر توبیہ حضرت علی المرتضی فیالله کی شان علم پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے ؟ کہ حضرت عمر فاروق فی گئی نئے ان مسائل میں حضرت علی المرتضی وفی عند سے نہیں بوچھا وہ کیوں حضرت عبداللہ بن عباس فیاللہ کے سے تھے ۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

ایک طرف قاری ظہور صاحب حضرت عمر وخالفید؛ کو مشکل مسائل میں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف رجوع کرنے کے دعوی کرتے ہیں جبکہ اپنی کتاب میں متعدّد مقامات پر حضرت عمر وضی عند کو مشکل مسائل میں حضرت علی المرتضی وخالفید؛ ہے رجوع کرنے کا لکھتے ہیں۔

نی کریم طلنے علی منتف امور میں اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کرتے اور علمی مسائل میں ان کی رائے کو قبول کریم طلنے علی ان کی رائے کو قبول فرماکراس پر عمل بھی کیا۔ اب اس سے یہ نتیجہ نعوذ باللہ من ذلک ثکالنا کہ نبی کریم طلنے علی صحابہ سے علمی مسائل اخذکرتے تھے۔ جبکہ یہ حقیقت ہے حضرت عمرفاروق رضائعہ علمی معاملات پر صحابہ کرام سے مشاورت کیا کرتے تھے اور ان کی علمی مذکراہ عمومی طور پر موتاتھا۔ عجب علمی انحطاط ہے کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ انجمعین کی اگر علمی شان کو اہل سنت و جماعت بیان کریں تواس پر ناصیب کافتوی داغ دیاجاتا ہے۔

### علامه غلام رسول قاسمى صاحب يرموازنه كرف كاالزام

اورائی کتاب میں ایک مقام پرشکوہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"ہمارے ایک معاصر جوخود کو شیخ الحدیث والتفسیر کہلواتے ہیں، وہ سیدناعلی المرتضی ضائلید، کا حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضائلیو، سے موازنہ کر ہیڑھ گئے اور لینی کتاب کی کئی صفحات اس سلسلہ میں سیاہ کرڈالے۔"الخ۔

(شرح اسنی المطالب ص ٣٤٨) جب موصوف فیضی خود حضرت عمر رض الله عنه کا تقابل حضرت عبدالله بن عباس رضی فئه سے صرف کرتے نبیں بلکہ موصوف تو حضرت عمر رضی فئه کو مشکل مسائل میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله سے رجوع کرنے کا تول لکھ رہے ہیں۔اب بیہ بتائے کہ کہاں تقابل و موازنہ کا الزام دوسروں پرلگانا اور کہاں خود خلفاء ماشدین کودیگر صحابہ کرام ہے علم حاصل کرنے کاموازنہ کرنا؟

فيضى كى متروك وضعيف احاديث سے استدلال

قاری ظہوراحد فیضی نے پیش کردہ حوالہ بھی عمومی طور پر بغیر حقیق ہی پیش کرنے میں عافیت سمجھی۔جب کہ اس قول کی سند میں متعدّد علتیں ہیں جس کہ وجہ سے یہ قول ہی ضعیف ہے۔

روایت مرسل ہے

ا اول: بیاروایت مرسل ہے کیونکہ حضرت عبید الله بن عبدالله بن عتبہ نے حضرت عمر فاروق رضاعهٔ کا زمانہ نہیں پایا۔

امام بیھتی فرماتے ہیں۔

لم يدرك أيام عمر - (السنن الكبرى: ٣/ ٢٩٤)

تعنى عبيدالله بن عبدالله بن عتبين حضرت عمرفاروق رضالله كازمانه نهيس يايا-

محدث ابوزعه الرازي فرماتے ہیں۔

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن عمر رضي الله عنه قال أبو زرعة مرسل-

لعنی عبیدالله بن عبدالله بن عتبه سات فقهاء میں ایک فقید تھے۔ ابوزرعدالرازی نے کہاکہ حضرت عمر رضی الله عنہ سے مرسل بیان کرتے تھے۔ (جامع التحصیل ۱/ ۲۳۲ رقم ٤٨٦)

عبدالرحمن بن الى الزناد سخت ضعيف راوى

ووم: پیش کرده روایت میں ایک راوی عبد الرحن بن الی الزناد پر سخت جروحات ہیں۔
 عبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق تَغَيَّرَ حفظُه لما قَدِمَ بغدادَ و كان فقيها عبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق تَغَيَّرَ حفظُه لما قَدِمَ بغدادَ و كان فقيها (نتمر یب التهذیب ۳۸٦۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی کے قول پر محتقین تعلیقالکھتے ہیں۔

بل: ضعيفٌ يعتبر به في المتابعات والشواهد، ضعَّفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعبد الرّحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، والفلّاس، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، والنسائيُّ، وابن عديٌ، وابن حبَّان، والساجي، وروى له مسلم في مقدمة كتابه، ووثقه الترمذي والعجلي، ومالك. على أن ما حدث به في المدينة أصحّ مما حدَّث ببغداد، ذكر ذلك غير واحد ممن ضعفه.

(تحرير تقريب التهذيب٢/٣١٨رقم٣٨٦١)

#### عبدالرحمن بن الي زناد كاحافظه خراب

سوم: اس کے راوی عبدالرحمن بن الی زناد کاآخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیاتھا۔
 (الکو کب النیر ات ص ٤٧٧ رقم ٢١)

عبدالرحن بن الى الزناد كے بارے ميں مزيد تفصيل كے ليے ملاحظہ يجيئے۔

طبقات ابن سعد: ٥ / ٤١٥ و ٧ / ٣٢٤ و ٩ / الورقة ٢٦٤، وتاريخ الدوري: ٢ / ٣٤٧، والدارمي: الترجمة ٢٥٥، وابن محرز الترجمة ١٨٥ - ١٨٩، وسؤ الات ابن أبي شَيِية: الترجمة ١٦٥، وطبقات خليفة: ٢٧٥، وابن محرز الترجمة ١٨٥، وعلل أحمد: ١ / ٢٧، وتاريخ البخاري الكبير: ٥ / الترجمة ٩٩٧، وأبو زُرْعَة الرازي: ٤٢٤، والترفيقي: ٤ / ٣٢٠، حديث ١٧٥٥، والمعرفة والتاريخ: ١ / ١٦٥، وابو رُرْعَة الرازي: ٤٢٤، والترفيقي: ٤ / ٣٣٤، ٥٥٠، ٥٧٩، ٥٥٠، و٢ / ٣٣٣، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي: ٢٠٤، ١٦٥، ١٤٥، ١٤٥، والمحرودين أبي زرعة الدمشقي: ٢٠٤، ١٦٥، ١٤٥، ١٥٠، والحرح والتعديل: ٥ / الترجمة ١٠٠١ والمجرودين الترجمة ١٢٠، والحمودين الترجمة ١٢٠، والحرودين الترجمة ١٢٠، والحرودين الترجمة ١٢٠، والمحرودين الترجمة ١٢٠، والمحرودين الترجمة ١٢٠، والكامل لابن عدي: ٢ / الورقة ١٣٠، وأقات ابن شاهين: الترجمة ٥٠٨، وتاريخ بغداد: ١٠ / ٢٨، والسابق واللاحق: ٣٣٨، وإكمال ابن ماكو لا: ٤ / ٢٠٠، وضعفاء ابن الجوزي، الورقة ٤٤، وأنساب القرشيين: ٣٣٦، وسير أعلام النبلاء: ٨ / ١٥٠، والكاشف: ٢ / الترجمة ١٣٥٨، وميزان الاعتدال: المترجمة ١٣٥٨، وبهاية السول، ٢٠١، وتهذيب التهذيب: ٢ / الورقة ٢١، وشرح علل التَّزِيذِيّ لابن رجب: ٢٥، ونهاية السول، ٢٠١، وتهذيب التهذيب: ٢ / الورقة ٢١، والتقريب: ١ / الترجمة ١٢٠، والتقريب: ١ / المرجوب: ٢٥، ونهاية السول، ٢٠، وتهذيب التهذيب: ٢ / المردة ٢٠٠، والتقريب: ١ / ١٠٠، وتهذيب التهذيب: ١ / ١٠٠، والتقريب: ١ / ١٠٠.

جمہورے مقابلہ میں ایک دو محدثین کرام نے عبدالرحمن بن الی زناد کوحسن الحدیث کہاہے مگر اول توجرح مفسر کے مقابلہ میں ایسی توثیق کوقبول کرنابہت احتیاط کامقام ہے۔ دوم اس پر جرح مفسر بھی ہے۔

عبدالرحمن بن اني الزنادي كوفى راوى كابيان وجه ضعف

اً رعبدالرحمن بن الى زناد كو بالفرض بطور تنزل حسن راوى تسليم كرليا بهى جال . و محدثين كرام نے اس كى وضاحت

ک ہے کہ عبدالرحمن بن الب زنادہے کوفی راویوں کی روایت ضعیف اور فسادہ بھری ہوئی ہیں۔

جب که موصوف قاری ظہور نے جو روایت پیش کی اس کی دونوں اسانید میں کوفی راوی ہیں۔اسد الغابہ ۱۳/ ۱۸۷ شریح بن النعمان الکوفی | اور معرفۃ الصحابہ ۱۳/۱۲مار قم ۱۳۶۲م[اساعیل بن النعمان الکوفی] میں بیہ دو کوفی راوی موجود ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی تقریب التهذیب ۲۷۷۷ سد الغابه کی سند میں عبدالرحمن بن ابی الزناد سے روایت بیان کرنے والے راوک شریح بن النعمان کے بارے میں "الکوفی" لکھاہے۔ جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے نے تقریب التبذیب: ۱۰م الم میں اسٹیل بن ابان کے نام کے دونوں راوبوں کو"الکوفی" لکھاہے۔ جس سے عبدالرحمن بن ابی الزناد کی کوفی شاگر دول سے روایات ضعیف ثابت ہوئی۔

اس شخقیق سے واضح ہواکہ موصوف قاری ظہور کی پیش کردہ روایات ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔

### حضرت على المرتضى رضى عنه كاحضرت ابن عباس كے قول كو ي كہنا

ایک روایت میں حضرت علی المرتضی ضائند؛ نے حضرت عبداللہ بن عباس خالند؛ کے فتوی کواپنے قول پرترجیح دی۔امام ترمذی روایت لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَم، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله، فَبَلَغَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله، فَبَلَغَ وَلَمَ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله، فَبَلَغَ وَلَكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله، فَبَلَغَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَالْمَا عَلَيْهُ وَسَلَقُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقِ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَاعِمُ اللهُ الْمَلْعَالَ الْمَاعَلَاءُ الْمَلْمَ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْعَلَالَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمِؤْمِلُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْم

عرمہ ہے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے پھے ایسے لوگوں کوزندہ جلادیا جو اسلام ہے مرتد ہوگئے تھے، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اکویہ بات معلوم ہوئی توانہوں نے کہا: اگر میں ہوتا توانہیں قتل کرتا، کیونکہ رسول اللہ طلقے علیم کافرمان ہے" :جوایئے دین کوبدل ڈالے اسے قتل کرد"، اور میں انہیں جلاتا نہیں کیونکہ رسول اللہ طلقے علیم کافرمان ہے" :اللہ کے عذاب خاص جیساتم لوگ عذاب نہ دو۔، جب اس بات کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوہوئی توانہوں نے کہا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے بھی کہا۔

(سنن ترمذی ۳/ ۱۱۱رقم ۱٤٥٨ بشار آعز اداصحیح بخاری ۲۹۲۲)

## حضرت على المرتضى ضافته كاحضرت عمرت عند كے علم كور قرار ركھنا

حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابُك بِيَدِكَ وَشَفَاعَتُك بِلِسَانِكَ أَخْرَجَنَاعُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا فَارْدُدْنَا إلَيْهَا فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: وَيُحَكُمْ إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأَمْرِ وَلا أُغَيِّرُ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرُ.

ترجمہ: حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضائفۂ نے اہل نجران کوملک بدر کر دیا۔ حضرت علی المرتضی رضائفۂ کے دور خلافت میں وہ لوگ آپ رضائفۂ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اب کاغذی کارروائی آپ کے ہاتھ میں ہے، شفاعت آپ کی زبان پر ہے، حضرت عمر رضائفۂ نے ہمیں ہماری زمین سے فکال دیا تھا، آپ ہمیں دوبارہ لو شنے کی اجازت وید دیجئے۔ یہ من کر حضرت علی المرتضی رضائفۂ نے فرمایا: کہ بے شک حضرت عمر فاروق رضائفۂ بالکل درست فیصلہ فرمانے والے تھے اور یادر کھوکہ حضرت عمر فاروق رضائعہ بالکل درست فیصلہ فرمانے والے تھے اور یادر کھوکہ حضرت عمر فاروق رضائیں اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کروگا۔

(مصنف ابن ابي شبية: ١٧٢ ٣٤ -٣٢٦٦٧)

حضرت عمر فاروق والنين کاعلم و فیصله کامقام وہ تھاکہ حضرت علی المرتضی و النین اس کوبر قرار رکھتے۔ جبکہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے اپنی کتاب شرح استی المطالب میں بیہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ خلیفہ بنتے وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف و خالفتہ نے سیرت شیخین کریمین پر عمل کرنے کی شرط پیش کی تو حضرت علی المرتضی و خالفتہ نے انکار کر دیا۔ جب کہ ابن الی شیبہ کی پیش کردہ روایت اس کے برعکس کو ثابت کرتی ہے۔ اور جیرانگی تو ہیہ کہ موصوف ظہور لبنی دو سرے کتاب سلح امام حسن میں صلح کی شرائط میں سے ایک شرط سیرت شیخین کریمین کے مطابق حکم ان کرناکو پیش کیا گیا ہے۔ موصوف ظہور کی بھی ہی گرشمہ سازی ہے کہ ایک کتاب میں ایک موقف کوغلط اور دو سری کتاب میں ایک موقف کوغلط اور دو سری کتاب میں ایک صوف خابت کرنا۔

#### علامه ابن اثیر سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

قَالَ: وَأَنْبَأَنَا ابْنُ مَرْدُويْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِيْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِم الْبَزَّ ارُ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْبَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: " إِنَّ اللهَّ جَعَلَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الْوُلاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَسَبَقَا وَالله سَبْقًا بَعِيدًا، وَأَتْعَبَا وَالله مَنْ بَعْدَهُمَا إِنْعَابًا شَدِيدًا، فَذِكْرُهُمَا حُزْنُ لِلأُمَّةِ، وَطَعْنٌ عَلَى الأَيْمَةِ" وَأَنْعَبَا وَالله مَنْ بَعْلَ الله مَنْ بَعْدَهُمَا إِنْعَابًا شَدِيدًا، فَذِكْرُهُمُا حُزْنُ لِلأُمَّةِ، وَطَعْنٌ عَلَى الأَيْمَةِ" اور ترجمہ: حضرت علی المرتضی فِالنَّهُ نَهُ اور شاو فرمایا: ب شک الله نے حضرت سیدناصدیق اکبر فراننی اور حضرت عمر فاروق وظاف وال کوال کے بعد آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جمعنہ بنادیا۔ الله کی قسم یہ دونوں بہت دور تک سبقت لے گئے اور انہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کو بہت تفکادیا۔

(اسد الغابه ٤/ ١٥٦ رقم ١٢٣٦ طبع دار لكتب العلميه) اس روايت كے بعد بھى كى شخص كا حضرت على المرتضى خان عند كو طريقه حكومت وخلافت پر عمل كرنے سے الكار كى بات كرناايك دھوكائى ہوسكتا ہے۔

## حضرت ابن عباس كاحضرات شيخين كريمين سے علمي استفاده

محدث حافظ ابن عبدالبرروايت لكصفه بين-

أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثَمَانَ، ثنا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْم، ثنا أَبُو جَعْفَرِ الدَّيْئِيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْم، ثنا أَبُو جَعْفَرِ الدَّيْئِيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ الله الله عَنْ شَعْيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ الله قَالَ بِهِ بَنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ﴿إِذَا سُئِلَ عَنْ شَعْيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ الله قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَكَانَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَكَانَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ رَضِي فَا لَهُ عَنْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَلَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ مَسُلَى الله عَنْ مَسَلَى الله عَنْ مَسَلَى الله عَنْ عَمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيهُ وَلَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ عَمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيهُ وَلَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ مَا الله عَنْ عُمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيه وَلَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ عَمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيه وَاللّه وَلَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ عَمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيه وَلَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ الله وَلَا عَنْ عَمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيهُ وَلَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ الله عَنْ عَمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيهُ وَلَا عَنْ رَسُولِ الله وَلَا عَنْ عَمْرَ اجْتَهَدَ رَأَيهُ وَلَا عَنْ رَسُولِ الله وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَلَهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَنْ الله وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَنْ عَلَيْهِ اللله وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَالِهُ الله وَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ الله وَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنَا

ترجمہ: جب عالم ہے کوئی مسئلہ بوچھاجائے اور وہ کتاب اللہ میں مذکورہ ہو تواہے بیان کرے ،اگر کتاب اللہ میں نہ ملے اور رسول اللہ طبیعی علیے علیہ مروی ہو تو وہ بیان کرے اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ طبیعی علیہ میں نہ ملے اور رسول اللہ طبیعی علیہ مروی ہو تو وہ بیان کرے اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ طبیعی علیہ میں ظاہرا مذکور نہ ہواور حضرت ابو بحر صدایق رضافی عنہ و حضرت عمر ذکر کرے اور اگر کتاب اللہ ،سنت رسول اللہ طبیعی علیہ میں اور کلام حضرت ابو بحر صدایق رضافی عنہ و حضرت عمر والندہ میں بھی اس مسئلہ تک رسائی نہ ہو تو بھر اپنی رائے پراجتہاد کرلے۔

(جامع البيان العلم و فضله ٢/ ٩٤ ٨رقم ١٦٠٠)

## حضرت ابن عباس خالله، كاشخين كريمين كى رائع كولين كى نصحيت

لهام دار می روایت لکھتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهَّ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: "كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْ آنِ أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ وَ أَيْهِ "-

لَّغَنَّ: حضرت عبیداللہ بن ابی یزید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس ضائعیہ ہے کوئی مسئلہ بوجھاجا تا تقااگر قران میں ہوتا توبادے تھے۔اگر قران میں نہ ہوتا اور رسول اللہ طائعی علیم کی طرف سے ہوتا تووہ بتادیے اور اگریہ بھی نہ ہوتا توابو بکراور عمر ضائعی سے کہتے تھے۔

- کہتے تھے۔ (سنن دار می ۱/ ۹۰ در قیم ۱۳۸۸)

تخرئ: (المصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٤٢، رقم ٤٠٣٦) (المستدرك الحاكم / ١٢٧) و (الطبقات ابن سعد ٢/ ٣٦٦) (السنن الكبير البيهقي ١٠/ ١١٥) و (الفقيه المتفقه الخطيب ١/ ٢٠٣) و (جامع بيان العلم ابن عبد البر٢/ ٧١)

ان دلائل سے واضح ہواکہ حضرت عبداللہ بن عباس ضائعیہ خود جب کسی مشکل مسئلہ میں ہوتے تووہ قران وسنت کے بعد حضرات شخین کر میمین کے بی قول کواخذ کرتے شخصہ اس کے بعد جھی بیہ تاثر دیناکہ حضرت عمر ضائلیہ ان سے مشکل مسائل میں رائے لیتے ،علمی دیانت کے خلاف ہوگا۔

## حضرت عبداللدبن عباس الشيخين كريمين كے بعد مرجع علم كون؟

قاری ظہور احمد فیضی صاحب لین کتاب شرح اسن الطالب ص۳۹۹-۳۵۹ پر لکھتے ہیں۔ "یہاں بیہ خیال رہے کہ ابن عباس ضائعہ سوال توہر ایک سے کرتے تھے۔لیکن ان کے نزدیک رسول

میہاں میہ حیاں رہے کہ بین مباس ری دید موان وہر ایک سے سرے سے یہ کان سے سردیاں المتعدد کو دیک رویک روی اللہ کے اللہ کے بعد جو ذات حرف آخر کی حیثیت رکھتی تھی وہ باب العلم سیدناعلی المرتضی رضی عند کی ذات بابر کت سختی ۔ چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضائعتہ نے فرمایا:

[قال ونا علي بن حكيم أنا شريك عن ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال]انا إذا ثبت لنا الشئ عن علي لم نعدل به إلى غيره حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا:جب ہمیں سیدناعلی سے کوئی بات پہنچی توہم اس کے برابر کسی بات کو نہ پاتے"۔الخ

(بحواله تبذيب الكمال ٢٠/٢٨٦،الاصابه ١/١٨٩٤،الاستيعاب ١٠٥٤، تاريخ دشق ٢٠/٧٠، ١٠٥.

#### جواب

گذارش ہے کہ قاری ظہور فیضی نے اس عبارت کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ ترجمہ کچھ بوں بنتا ہے کہ "جب کوئی بات حضرت علی المرتضی رضی عند سے ہمیں صحت کے ساتھ ثابت ہوتی توہم کسی اور کی طرف عدول نہ کرتے یعنی دو سری طرف تجاوز نہ کرتے "۔

مزید عرض ہے کہ موصوف کی تمام تصانیف میں یہ بی وطیرہ رہاہے کہ وہ بہم اور مستشنی اقوال کو علی الاطلاق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فالنیم کے اس قول کا پس منظر ہی حضرت علی المرتضی فی کوئی قول ہو تا تو وہ کی دو سرے کے قول کی طرف النقات نہ کرتے۔اگر تائی فی مسئلہ میں فتوی یا بطور قاضی کوئی قول ہو تا تو وہ کی دو سرے کے قول کی طرف النقات نہ کرتے۔اگر تاری ظہور صاحب پیش کردہ دیگر حوالہ جات کے متن کو ہی پیش کردیتے تو حقیقت واضح ہوجاتی ۔ ان کے حوالہ جات میں تاریخ دمش کا ۱۲ کی من فتیا او جات میں تاریخ دمش کا ۱۲ کی من فتیا او قضاء و ثبت کم نجواوزہ إلی غیرہ اور عن ابن عباس قال إذا حدثنا ثقة عن علی بقینا لا فضاء و ثبت کم نجواوزہ إلی غیرہ اور عن ابن عباس فال إذا حدثنا ثقة عن علی بقینا لا نعدو ھاکو بھی نقل کردیتے تاکہ حضرت عبداللہ بن عباس فالی آنفی فی تی تول کی سمجھ آجاتی ۔ اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فی المرتضی و النتین کے فتاوی سے ایک طرف جہال انقاق کیا دوسری طرف تقریبا ۱۲ فقتمی معاملات میں اختلاف بھی موجود ہے۔اس لیے ہر قول کو اس کے تناظر میں پر کھنا ضروری ہے۔

یے نکتہ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بنالینڈ کابیہ قول حضرت علی المرتضی بنائیڈ کے زمانہ پرمحمول ہے. حضرات شیخین کریمین کادوراس سے مستشنی ہے، کیونکہ حضرت ابؤ بکر صدیق بنالٹنڈ کے دور میں وہ کم سن تھے جبکہ حضرت عمرفاروق بنائیڈ نے ان کی جوانی کے دور میں ان کی علمی تربیت کی اور ان کوایک علمی ماحول ان کی صلاحیت کے پیش نظر مہاکیا۔

مزید ہیہ کہ اس قول ہے یہ کیسے ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضائنیڈ کے قول کی طرف التفات نہ کرتے؟۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضائنیڈ کو تو حضرت عمرفاروق رضائنیڈ لین محافل میں بیٹھاتے اور ان کی تربیت بھی کرتے اور دیگر صحابہ کرام کو بھی سکھانے کاموقع میسر کرتے۔ جبیباکہ چہلے روایات صحیحہ سے تفصیل سے بیان بھی ۔ ہو چکا ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس ضائفہ تولوگوں کو کتاب وسنت کے بعد حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنھماکے اقوال سے استدلال کرنے کا حکم دیتے تھے۔

الم دار مي روايت لكھتے ہيں۔

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ عُينْنَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: "كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ اللَّهُ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: "كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهُ إِذَا سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عليه وسلم - أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ رَاهُ اللهُ اللهُ عليه وسلم - أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ رَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نَعِنَّ، حضرت عبیداللہ بن الی یزید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس ضائفیہ ہے کوئی مسئلہ بوچھا جاتا تھااگر قران میں ہوتا توبتادیے تھے۔اگر قران میں نہ ہوتا اور رسول اللہ طلقے علیم کی طرف سے ہوتا تو وہ بتادیے اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ابو بکر رضائفیہ اور حضرت عمر ضائفیہ سے نقل کرتے۔اوراگر یہ بھی نہ ہوتا تو لبنی دائے سے کہتے تھے۔

(سنن دارمی۱/۹۰۱ رقم۱۲۸)

#### محدث ابن عساكر سندسے روايت لکھتے ہيں۔

(تاريخ دمشق٧/ ٣٤٣،سير اعلام النبلاء١/٣٩٨)

اس تحقیق ہے واضح ہواکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے علم زیادہ تران تین صحابہ کرام ہے لیااور اخذ
کیا۔اور ان کی اولین تربیت خاص حضرت عمرفاروق رضافتہ نے کی اور پھر اپنے دور میں حضرت علی المرتضی رضافتہ ہے
علم کی فنون میں مزید مہارے حاصل کی۔کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضافتہ کا قول حضرت علی المرتضی رضافتہ و اللہ بن عباس رضافتہ کا قول حضرت علی المرتضی رضافتہ کے بارے میں ،ان کے دور کا تھا۔ اس لیے اس قول سے حضرت عمرفاروق رضافتہ کی علمی مقام کی نفی ہر گرز مراد نہیں

## حضرت عبدالله بن مسعود ضالله كاختم قران؟

قارى ظهوراحمد فيضى صاحب لين كتاب شرح ائن المطالب ص ٣٥٠ پر لكھتے ہيں۔

"صاحب ضرب حیدری نے سیدنا این مسعود خالفیڈ کی قران منہی کی تعریف بھی کی ہے اوروہ برحق ہے بلیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ بھی بایں مقام و مرتبہ سیدناملی خالفیڈ کے شاگر دہیں۔ چناچہ محدثین کرام لکھتے ہیں۔

[حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرِ التَّهَارُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الجُنيَّدِ قَالَ: نَا يَخْمَى بُنُ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَةً. عَنْ هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرِ، عَنْ زَاذَانَ،]

عَنْ عَبْدِ اللَّهَ قَالَ: "قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةَ، وَخَتَسْتُ الْقُرْ آنَ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبَ»

سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں: میں نے ستر سور قیس رسول اللہ ملت اللہ سے پر صیب اور میں نے قران کا ختم تمام لوگول سے بہتر شخص علی بن الی طالب کے پاس کیا۔ "

(شرح اسنی المطالب ص۳۵۰ بحواله المجم الکبیر۳/۸۳۵ مرقم (۸۳۳۱ م۸۳۱۵، مجمع الزوائد ۴۸۸۸، و ۳۷۲/۹ حدیث ۱۵۵۱، مجمع البحرین ۱۳۵۳ حدیث ۳۱۹۱ الرناقب للخوارزی، \_ \_ )

#### جواب:

جناب قاری ظہور صاحب ابنی کتاب میں مختلف مقامات پرعلامہ بیٹی کے حوالہ جات دیتے ہیں مگر جہال روایت ضعیف ہوادھر موصوف کمال مہارت سے جرح والی عبارت کو نقل نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔

## روايت ميس يحيى بن سالم ضعيف راوى

موصوف کی پیش کردہ روایت کے بارے میں علامہ بیٹی فرماتے ہیں۔

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه و سلم سبعين سورة و ختمت القرآن على خير الناس: علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلت: هو في الصحيح غير قوله: و ختمت القرآن إلى آخره-

ر و اہ الطبر انی و فیہ بحیبی بن سالم و هو ضعیف ۔ لعنی: میں کہتا ہوں کہ بیے روایت|ستر سورتیں پڑھیں، تک|صحیح ہے،سوآے اس کے علاوہ قران کاختم|تمام لوگوں ہے بہتر شخص علی بن الی طالب کے پاس | سے لے کرآخری تک۔ [لعنی بیے الفاظ ضعیف ہیں۔ ] اس کوطبرانی نے روایت کیااوراس میں بچی بن سالم ضعیف ہے۔

(مجمع الزوائد –الهيثمي٩/ ٤٧٢رقم ١٥٥٦٠)

اگر قاری ظہور احمد تفضیلی عوام الناس کو دھوکا دینے کی لیے محدثین کے اقوال پیش نہ کریں اور ان احادیث کی استادی حیثیت کے اقوال پیش نہ کریں اور ان احادیث کی استادی حیثیت وضح کیے بغیر ہی پیش کریں جو کہ ان کے علم میں بھی ضرور ہوتی ہے توعلمی خیانت توواضح ہوجاتی ہے، گذارش ہے کہ ابنی ان حرکات پر نظر ٹائی کریں اور اس طرح کی علمی شعبدہ بازی کرکے عوام کے ساتھ خواص کو بھی گھراہ کرنے ہے گریز کریں۔

پھریہ نکتہ بیان کرنابھی اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خالفید تو حضرت عمر خالفید کے علم کے ۱۰ حصوں میں ہے ۹ حصہ کا اقرار و بیان کرتے تھے، حضرت عمر فاروق خلافید کے ساتھ ایک لمحہ گذارنے کو ایک سال کے علم وعبادات ہے بہتر کہتے تھے بلکہ وہ تو حضرت عمر فاروق رضافید کے کتے سے بھی بیار کرتے تھے۔

محدث طبرانی ایک حدیث لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ اُعَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: إِذَا فَكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلاَ بِعُمَرَ إِنَّ إِسْلامَهُ كَانَ نَصْرًا وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتَحَاوَ أَيْمُ الله مَا ذُكِرَ الصَّالِخُونَ فَحَيَّ هَلاَ بِعُمَرَ إِنَّ إِسْلامَهُ كَانَ نَصْرًا وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتَحَاوَ أَيْمُ الله مَا أَعْلَمُ عَلَى الأَرْضِ شَيْئًا إِلاَّ وَقَدْ وَجَدَ فَقُدَ عُمَرَ حَتَّى الْعِضَاهُ وَايْمُ الله إِنِّ لأَحْسَبُ بَيْنَ عَلَى الْأَرْضِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ وَجَدَ فَقُد عُمَرَ حَتَّى الْعِضَاهُ وَايْمُ الله إِنَّا لاَحْسَبُ بَيْنَ عَلَى اللَّا يُعْرَقُ أَنْ كُنْهُ إِنِّ لاَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَفْرَقُ أَنْ يُخْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ فَيَرُدَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَايْمُ الله لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ كُلْبًا يُحِبُّ عُمَرَ لاَ حْبَبْتِه.

یعنی: حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتو حضرت عمر کا ذکر کرو، بیشک ان کا اسلام ، مدو تھا، انکی امارات و خلافت فتح تھی، قسم بخدا! زمین پر کسی می ٹی کونہیں جانتا گراس نے حضرت عمر کی عدم موجودگی کو محسوس کیا حق کہ خاردار درخت نے بھی ، قسم بخدا! میراید خیال ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے در میان ایک فرشتہ موجود رہتا تھا جوائ کوسید ھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا۔ قسم بخدا! میرا ممان ہے کہ شیطان ان سے ڈرتا تھا کہ وہ اسلام میں کوئی نئی بات کرے گر حضرت عمر اس کا رد کر دیتے۔ قسم بخدا! اگر مجھے معلوم ہوکہ کوئی کتا بھی ان سے محبت کرتا ہے تواس سے بھی میں محبت کروں۔ دیتے۔ قسم بخدا! اگر مجھے معلوم ہوکہ کوئی کتا بھی ان سے محبت کرتا ہے تواس سے بھی میں محبت کروں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۱۲ / ۲۷ رقم ۳۲۶۵۲ تحقیق شیخ محمد عوامه،معجم الکبیر طبرانی ۸ / ۷۷ رقم ۲۵٬۸۷۲ مرکز معجم الکبیر ۹ / ۱۶۶ رقم ۸۸۱۳)

بیش کرده روایت کی سند کے راولوں کی مختصر توثیق یا توصیف ملاحظہ سیجئے۔

١) المحيين بن ملى الجعفى- القه عابد الماسية به ١٠٠٠) المحيين بن ملى المجعفى-

٢) زائده بن قدامه الثقفي - ثقه ثبت. تقريب التهذيب: ١٩٨٢

٣) عاصم بن الى بهدله صدوق له اوهام. تقريب التهذيب ٢٠٥٣

۲۰۰۸: نرین حبیش بن حباشه شه و شه و جلیل مخزم.

ای روایت سے بیہ تومعلوم ہواکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رالتین کس طرح حضرت عمرفاروق رضائنی علیٰ کا دب اور ان کی علمی حیثیت کوتسلیم کرتے تھے۔

باشم بن البريد شيعه راوي

اس کے برعکس قاری ظہوراحمہ نے جو قول نقل کیا ہے،اس کی سند ہی شیعہ اور مجہول واہی راویوں سے بھری ہوئی ہے۔ طبر انی کی روایت کو توعلامہ بیثی نے متن کے لحاظ ہے بھی ضعیف کہااور اس کے راوی بچی بن سالم بن انی حفصہ کو بھی ضعیف کہا۔ اس کے ساتھ علامہ یعقوب فسوی نے اپنی کتاب المرفة والتاریخ سام ۱۹۳۴ اور محدث عجلی حفصہ کو بھی ضعیف کہا۔ اس کے ساتھ علامہ یعقوب فسوی نے اپنی کتاب المرفة والتاریخ سام ۱۹۳۴ اور محدث عجلی کے کتاب الشقات :۱۳۹۴ پراس کے بنیادی راوی ہائے بن البرید کوشیعہ لکھا۔

بيان بن بشرالطائي مجبول راوي

کیجی بن سالم بن الی حفصه کی متابعت میں ایک راوی اساعیل بن اسحاق ہے جس کی روایت المنقق والمتفرق ۲/ ۱۳۳۲ رقم ۲۹۷ پر موجود ہے۔

أخبرنا أبو نعيم الحافظ... سليمان... العثماني حدثنا غندر حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا هاشم بن بريد عن بيان بن بشر [طائي] عن زاذان عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبدالله قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعين سورة وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال ابن قانع على خير الناس قيل له من هو قال علي بن أبي طالب. (المتفق والمفترق2/ 123رقم 297) عير الناس قيل له من هو قال علي بن أبي طالب. (المتفق والمفترق2/ 123رقم 297) عمراس روايت كي ضعف كى بنيادى علت دونول روايات مين ايك جيسى ب

اول: ہشام بن بریدالکوفی دونوں روایات میں ہے جس کومحدثین نے شیعہ لکھاہے۔

دوم:ہاشم بن بریدیہ روایت اپنے شیخ بیان بن بشر الطائی ہے روایت کرتا ہے اور بیان بن بشر مجہول راوی ہے۔اس مقام پر بیہ نکتہ اہم ہے کہ بیان بن بشر الطائی اور بیان بن بشر الاحمسی البحلی دوالگ الگ راوی ہیں۔

ای لیے بعض لوگ دھوکا دینے کے لیے بیان بن بشرالطائی الکوفی کو بیان بن بشرالاحمی بناکر توثیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔ بیان أبو بشر الطائي الکوفي روی عن زادان و عکرمة روی عنه هاشم بن البرید قال الدار قطني في المؤتلف و المختلف لا أعلم روی عنه غیره و قبل أنه بیان بن بشر أبو بشر اللاار قطني في المؤتلف و المختلف لا أعلم روی عنه غیره و قبل أنه بیان بن بشر أبو بشر الطائي موافق للأجمسي البجلي في الاسم والکنیة و الأب انتهی و کذا قال الخطیب في المتفق و المفتر ق روی عنه هاشم بن البرید خاصة ولیس لهاشم روایة عن الأجمسي مین بیان ابوبشر الطائی الکونی ، روایت زاذان ، اور عمرمه برتا به اوراس به روایت باشم بن برید کرتا به محدث واقطنی اینی کتاب الموتلف و المختلف مین فرمات بین که مین نبین جانتاکه باشم بن برید کی علاوه کوئی اس به روایت کرتا بود اور کها گیاکه بیان بن بشر ابوالبشر الطائی موافق ب بیان بن بشر الاحمی علاوه کوئی اس به روایگ راوی بین اور کنیت بظاہر ایک جیسی به حقیقت میں دوالگ راوی بین اور الله می دوایت نبین کرتا به ای طرح خطیب بغدادی اینی کتاب المتقی والمتفرق مین کهته بین که بیان بن بشر الطائی الکوفی به روایت نبین کرتا دوایت کرتا دوایت کرتا دوایت کرتا دوایت کرتا دوایت کرتا دوایت کرتا د

(لسان الميزان - ابن حجر ۲/ ٦٩ رقم ٢٦٣) مالاتين على المرتضى خالتين سرقيان سرقيان سرقيان سرقيان

اس تحقیق ہے یہ واضح ہواکہ حضرت عبداللہ بن عباس ضائند کی روایت میں حضرت علی المرتضی ضائند کے قران پاک ختم کرنے والی تصریح ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔

#### حضرت عبداللد بن مسعود وخالفه، كاحضرت على سے پر صفى كى روايت كاجائزه قارى ظهوراحمد مزيد لكھتاہے۔

"أيك اورمقام پرے كه سيرنالبن مسعود فالند نے فرمايا:

[أخبرنا أبو طالب بن أبي عقيل أنا علي بن الحسن الفقيه أنا أبو محمد المصري أنا أحمد بن محمد بن زياد نا الحسين بن حكم بن مسلم الحبري نا إسهاعيل بن صبيح عن جناب بن نسطاس عن محمد العرزمي عن أبي إسحاق السبيعي عن عبيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود] لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا قال فقال له رجل فأين أنت عن على قال به بدأت إنى قرأت عليه

اگر میں کسی کواپنے سے زیادہ قران کریم کاعالم جانتاتو پہنچ جاتے اس،اس پرایک شخص نے کہا،آپ حضرت علی ہے کیوں غافل ہیں ؟ فرمایا: میں نے انہی سے ابتداء کی تھی اور میں ان کے پاس پڑھ دیکا ہوں۔ (شرح اسٹی المطالب ص ۳۵۰ بحوالہ مختصر تاریخ ڈمشق ۱۳۳/۸۸)

قارى ظهوراحم فيضى صاحب لكھتے ہيں كه

اک انزقول صحابی سے معلوم ہواکہ سیرناعبداللہ بن مسعود فیانند نے مدینة العلم سے قران حاصل کرنے کے بعد میں باب مدینة العلم کی طرف بھی رجوع کیا۔ الخ (شرح اسنی المطالب ص ٢٥١)

جواب

گذارش ہے کہ موصوف قاری ظہور صاحب کو یہ اچھی طرح معلوم تھاکہ اس روایت کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اس
لیے اصل کتاب تاریخ دشق ۴۳۰، ۴۳۰ کا حوالہ دینے کی بجائے مختصر تاریخ دشق ۱۳۳/۵ کا دیا، کیونکہ مختصر تاریخ دشق
میں روایت کی اسمانید کو حذف کیا گیا ہے۔ جبکہ اصل کتاب تاریخ دشق میں اسمانید مذکور ہیں۔ موصوف قاری نے یہ
عافیت سمجھی کہ بغیر سند کے ہی حوالہ دے دیا جائے، ویسے بھی علماء نے کون سااس کی سند کی تحقیق کرنی ہے ؟ جب علماء
نے تحقیق نہیں کرنی توعوام الناس کہاں ان اصل کتب کی رسائی رکھتے ہیں اور کون اس کی سند کی تحقیق کرتا پھرے گا۔

روایت کی اسنادی حیثیت

بہر حال موصوف کی بہ چالاکیاں اور پھر تیاں ایک طرف، مذکورہ روایت کے سند کوبر کیٹ میں لکھ دیا گیا ہے جوکہ موصوف قاری صاحب نے حذف کر دی تھی۔ اس سند کی تحقیق عوام کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔

الهجناب بن نسطاس مجهول راوي

موصوف قاری صاحب کی پیش کردہ روایت میں ایک راوی جناب بن نسطاس مجبول راوی ہے،جس کے شیخ اور شاگر د کا تو معلوم ہوجا تا ہے جیسے کہ محدث دارتطنی نے الموئلیف والمحتلیف السسس پر بیان کیا ہے مگر اس کی توثیق مصادر میں موجود نہیں ہے۔اگر کسی محقق کواس کی توثیق مل جائے تو پھر موقف سے رجوع کیا جائے گا۔

### ٢\_ محمد بن عبدالله العزر مي متروك راوي

محربن عبداللہ العزر می متروک روای ہے۔

المام بخارى فرماتے ہیں۔: تَركَهُ ابن المبارك و يحيى.

(التاريخ الكبير ١/ ١٣ ٥ والتاريخ الصغير ٨/ ١٠٢. والضعفاء الصغير ٣٣٣)

۲) اس طرح ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

متروكٌ لا نقربه.

ر. (التاريخ الكبير ٢/ ٢٨٣٥، التاريخ الصغير ٢/ ١١٠، الضعفاء الصغير ٧٥) ٤) المملم فرماتے بیں متروك الحدیث. (الكنى ص ٦٩)

م) الم مجلى فرماتي بين د ضعيفُ الحديثِ. وهو عمّ عبد الملك بن أبي سُليمان. (الثقات ١٢٦٧)

۵) امام ابوزرعدرازی نے اس کوضعیف راویوں میں شارکیا ہے۔ (أسامي الضعفاء ۲۹۹)

٢) الم ترزى فرماتے ہيں:

يُضَعَّفُ في الحديثِ من قِبَل حفظه، ضَعَّفَهُ ابن المبارك وغيره. عافظ كى وجهال كى تضعيف كى كئ اور حضرت عبدالله بن مبارك وغيره نے اس كى تضعيف كى-(جامع التر مذى" ١٣٤١)

مورث بزار فرمات بين - قد حَدَّث عنه شُعبة وغيره، وهو لَيِّنُ الحديث.
 العنى اس ع شعبه روايت ليت بين اور وه حديث مين نرم ب - (كشف الأستار ١٦٣٤)

٨) الم نائل فرمايا: متروك الحديث. (الضعفاء والمتروكون" ٥٤٦)

٩) محدث دارقطنی فرماتے ہیں۔ متروك . (سؤالات البرقانی " ٤٤٣)
 محدث دارقطنی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

10) ترکہ ابن المبارك و يحيى القطّان و ابن مَهْدي. اسے حضرت عبدالله بن مبارك، يجي بن سعيدالقطان اور حضرت عبدالرحمن بن مهدى نے

روایت لیناترک کردیا- (سنن دار قطنی" ۴/ ۱۳۰) ۱۱) حافظ این حجر عسقل انی لکھتے ہیں۔ "متروك" (تقریب التهذیب ۲۱۰۸)

حافظ ابن حجراً یک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔ "ضعیف جدًا".

فتح الباري (٩/ ٣٥٨ و ٤٢٣)، الإصابة (٤/ ٤٧١)، المطالب العاليه (٣/ ٢٣)

🤲 ، پھرایک مقام پر فرماتے ہیں۔

"ضعيف جدًا حتى قال الحاكم: أجمعوا على تركه".

یہ سخت ترین ضعیف راوی ہے اور یہاں تک امام حاکم نے کہاکہ اس سے روایت نہ لینے پراجماع ہے۔ (المتائج الافکار ۳/ ۱۳۰)

و حافظ ابن حجر عسقل انی ایک دوسرے کتاب میں لکھتے ہیں۔ "متروك". (التلخیص ۲/ ۳۰۸ و ۳۲۳ و ۳۴۸ الدرایة ۲/ ۲۹۱) اس تحقیق سے واضح ہواکہ میہ محمد بن عبیداللہ العزری متروک راوی ہے اور موصوف قاری ظہور احمد کی پیش کردہ روایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔

## سيدنا عبداللدبن مسعود ضالفيه كالفذعلم

امام بخاری ایک حدیث لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَاللهَ اللّهَ اللّهِ عَبْرُهُ مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهَ ۚ إلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلَتْ وَلَا أَنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهَ ۚ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أَنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنَى بِكِتَابِ اللهَ تَبُلِّغُهُ الْإِبْلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

مشہور تابعی مسروق کا قول کے کہ عبداللہ بن مسعود والٹین نے فرمایاکہ اس ذات کی قتم جس کے سواء کوئی معبود نہیں قرال کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کب اور کہاں معبود نہیں قرال کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ تفسیر قران میں مجھے سے بہتر جانتا ہے اور مازل ہوئی۔ اور اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ تفسیر قران میں مجھے سے بہتر جانتا ہے اور سواری وہال پہنچ سکتی ہے تومیں اس کے یہال حاضری دے کراستفادہ کرتا۔

(صحیح بخاری، رقم ۵۰۰۲ کتاب فضائل قران، صحیح مسلم ۲۳۳۳) قاری صاحب این کتاب شرح ای المطالب ص۳۵۲ پرصاحب ضرب حیدری علامہ غلام رسول قاسمی صاحب کے جواب میں لکھتے ہیں۔

رجس میں انہوں نے سیدناعلی المرتضی خالند کو حضرت عبداللہ بن مسعود خالنوز سے علماً کم وکھانے کی کوشش کی ہے"۔ الخ

قاری صاحب مزید این کتاب شرح ای المطالب ص ۳۵۳ پر صاحب ضرب حیدری علامه غلام رسول قامی پر غصه کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"میں پوچھتا ہوں کہ سیدنا ابن مسعود نے بیا علان کہاں فرمایا تھا، مدینہ میں یاکوفہ میں ؟ دراصل انہوں نے بیا علان کوفہ میں کیا تھا۔۔۔۔لہذا ان کے مذکورہ بالادعوی سے خلیفہ ثالث پر بھی ان کی علمی برتری ثابت ہوتی ہے اور بیہ سائیں ہیر وغیرہ کے موقف کے خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہر طرح کی فضیلت خلافت کی ترتیب کے مطابق ہوتو کیا سائیں ہیر خلافت کی ترتیب کے مطابق موتو کیا سائیں ہیر کے دجس کے موقف کے موابق خلیفہ وقت کی خلافت جائزہے ؟ اگر جواب اثبات میں ہوتو بھر ہم کہیں گے کہ جس

طرح املم ابن مسعود رضائند؛ کی موجود گی میں خلیفه ثالث کی خلافت درست تھی،ای طرح اعلم علی المرتضی کی موجود گی میں بھی خلیفه اول کی خلافت درست تھی"۔الخ

(شرح اسنى المطالب ص٣٥٣)

جواب

گذارش ہے کہ جناب علامہ غلام رسول قائی صاحب اپنے موقف کی وضاحت توخود بہتر انداز میں کرسکتے ہیں کہ مگران کی تحریبی حضرت علی المرتضی بنائید کی علمی حیثیت کو کسی طرح بھی کم بیان نہیں کیا گیا۔ یہ توموصوف قاری ظہور صاحب کی ابنی فہم ہے کہ وہ کس طرح کر شمہ سازی کر تاہے۔ غلام رسول قائمی صاحب تو مسئلہ افضلیت پر علم المرتضی بنائند کا تقابل نہیں بلکہ الزامایہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تفضیلیہ ایسی مردیات پیش کر کے افضلیت سیدنا علی المرتضی بنائند کو ثابت کرناچاہتے ہیں تو پھر متعدّ داقوال تودیگر صحابہ کرام کی علمی حیثیت کواجا گراور واضح کرتے ہیں ، توکیاد گرصحابہ کرام کی علمی حیثیت کواجا گراور واضح کرتے ہیں ، توکیاد گرصحابہ کرام کی علمی حیثیت کواجا گراور واضح کرتے ہیں قابل کرنے کا فیل خواب کرام کی فیل افضلیت کیا جائے گا؟ مگر موصوف قاری ظہور نے اس کو حضرت علی المرتضی و الندی کے علم میں تقابل کرنے کا الزام لگا دیا۔ اور یہ الزام اس لیے لگا یا کہ مسئلہ اضلیت پر توان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے ، مگر عوام الناس میں کسی شخص پر بغض اہل ہیت یا ناصبیت کا اثر لیے ہوئے کا اعتراض کرکے مسئلہ کا رخید لاجا سکے۔

مزید بیر که حضرت علی المرتضی و النفیز کا قران اور سنت کاسب سے زیادہ علم رکھنے کے فرامین کو آپ حضرت ابو بکر صداقی بنوائنڈ اور حضرت عمرفاروق و فرائند کی علمی شان سے تقابل کرنے میں پیش کریں اور اس کو انصاف کی بات قرار دیں۔ بلکہ حضرت عمرفاروق و فرائنڈ کو تو آپ حضرت عبداللہ بن عباس و فرائنڈ سے مشکل مسائل میں استفادہ کرنے کا واضح بیان بھی کر چکے ہیں۔ اور یہ تقابل آپ کو در ست اور جائز کگے۔

جبکہ قران اور سنت کے علم کے سب نے زیادہ اقرار کرنے کا دعوی توخود حضرت عبداللہ بن مسعود ضالتہ نے کیا ہے،اس کو حضرت علی المرتضی بنائنٹ سے تقابل بھی نہیں کیا اور اس قول کو پیش کرنے کو آپ حضرت علی المرتضی بنائنٹ کے علمی حیثت کو کم کرنے کا الزام لگاتے پھریں۔کیا یہی علمی دیانت اور تحقیق ہے؟

مزید ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضافتہ کے اس قول کالیک خاص پس منظر تھاجس کو زہن نشین کرنابہت اہم ہے۔ مورخ ابن شبدروایت لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدِّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: " لَمَّا شَقَ عُثْهَانْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المُصَاحِفَ بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهَ فَقَالَ: «قَدْ عَلَمَ أَصْحَابُ مُحَمَّد أَنَّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهَ مِنْ تَبَلَّغُنِيهِ الْإِبُلُ لَأَتَيْتُهُ » ، قَالَ أَبُو وَائِلُ: فَقَعَدْتُ إِلَى الْخَلْقِ لِأَسْمَعَ مَا يَقُولُونَ ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ "

یعنی: ابو وائل شقیق فرماتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی ضائعتیٰ نے مصحف عثانی کے سواء باقی مصحف پھاڑ
دیے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ضائعتیٰ کویہ خبر پینچی تو فرمایا: اصحاب محمد طلطے عقوم جائے ہیں کہ میں
ان سب سے بڑھ کر قران کریم کاعلم رکھتا ہوں مگران سے افضل نہیں ہوں، اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی شخص
مجھ سے بڑھ کر قران کا عالم ہے اور اونٹ وہاں پہنچ کتے ہیں تو میں اس کے یہاں ضرور حاضری
دوں۔ابوائل کہتے ہیں کہ میں یہ سننے کے لیے لوگوں کے حلقہ میں تھس گیا کہ وہ اس بارے میں کیا
دول۔ابوائل کہتے ہیں کہ میں یہ سننے کے لیے لوگوں کے حلقہ میں تھس گیا کہ وہ اس بارے میں کیا
کہتے ہیں جنانچہ میں نے کسی کوبھی اس کی تردید کرتے ہوئے نہ بایا۔

(تار يخ مدينه ابن شبه ٣/ ١٠٠٧)

اس روایت میں یہ واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وخالفہ کا یہ فرمان حضرت عثمان عنی وخالفہ کے دور کا ہے، اور یہ قران کے مصحف کو جمع کرنے کے تناظر میں بات ہو کی تھی۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود وخالفہ قران کریم کاملم رکھتے اور اس کا اظہار بھی کرتے، اس لیے ان کے دور میں جو صحلہ کرام تنے، ان سے یہ بطور خطاب اپنے قران فہمی کا بیان کیا۔ اس سے ان کی اعلمیت مطلقہ کا اظہار کرن ہر گز مقصود نہیں جبکہ اس سے حضرات شیخین قران فہمی کا بیان کیا۔ اس سے حضرات شیخین خریمین خالا ہوگ کا عوی ہے اور نہ ان ہے اس کے اس کے اس کے اس قول میں نہ حضرات شیخین کریمین سے افضلیت کا دعوی ہے اور نہ ان سے اللہ کا دعوی ہے۔ اور نہ ان کے دعورات شیخین کریمین سے افضلیت کا دعوی ہے۔ اور نہ ان سے اللہ کا دعوی ہے۔ اور نہ ان سے اللہ کا دعوی ثابت ہوتا ہے۔

امام بخاری ایک روایت بیان کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ بْنُ سَلَمَةً قَالَ خَطَبَنَا عَبُدُ اللهَ بَنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ وَاللهَ لَقَدُ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَالله لَقَ لَقَدُ عَلَيْم أَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ وَسَبْعِينَ سُورَةً وَالله لَقَ لَقَدُ عَلَيْم أَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكَتَابِ الله وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْجِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَهَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ

مصرت شقیق بن سکمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہاکہ ایک مرتبہ سیدناعبداللہ بن مسعود کے ہمیں دھرے شقیق بن سکمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہاکہ ایک مرتبہ سیدناعبداللہ بن مسعود کے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اللہ کی قشم! میں نے سترہے زیادہ سورتیں خودر سول اللہ بنائ کی زبان مبارک سے سن کریا ہی ہیں۔ اللہ کی قشم! رسول اللہ بنائ کی بیا کے سحابہ کرام ک دبیربات المجھی طرح معلوم ہے کہ سے سن کریا ہی ہیں۔ اللہ کی قشم! رسول اللہ بنائ کی بیا

میں ان سب سے زیادہ قرآن کریم کا جانے والا ہوں۔ حالا نکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ شقق کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے مجمع میں بیٹھتا تاکہ لوگوں کے تاثرات معلوم کروں لیکن میں نے کسی سے اس بات کی تردید نہیں ہیں۔

(صحيح بخارى، رقم ٥٠٠٥ أَبَابُ القُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ عَلَيْهِ، معجم الكبير ٩/ ٧٢ رقم ٨٤٢٧) المُ مَلَم روايت لَكُت بيل -

شقیق نے حضرت عَبداللہ (بن مسعود) رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہ انھوں نے پڑھا:" "اور جو کوئی چیز چھپار کھے گا، وہ اس کو قیامت کے دن لائے گا" (سورة: آل عمران: ۱۲۱) پھر کہاکہ تم مجھے کس شخص کی قرآت کی طرح قرآن پڑھنے کا حکم کرتے ہو؟ میں نے تورسول اللہ ہٹل تقائی ہے کہ سامنے ستر سے زیادہ سورتیں پڑھیں اور رسول اللہ بٹل تقائی ہے اصحاب بیہ جانتے ہیں کہ میں ان سب میں اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتا ہوں اور اگر میں جانتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے تو میں اس شخص کی طرف مفراختیار کرتا۔ شفیق نے کہاکہ میں رسول اللہ بٹل تقائی ہے اصحاب کے حلقوں میں جیٹھا ہوں، میں نے کسی کوسیدنا عبداللہ کی اس بیٹھا ہوں، میں نے کسی کوسیدنا عبداللہ کی اس بیٹھا ہوں، میں نے کسی کوسیدنا عبداللہ کی اس بات کورد کرتے بیان پرعیب لگاتے نہیں سنا۔

(صحيح مسلم حديث٢٤٦٢ كُتِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ،بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ )

### حضرت عبدالله بن مسعود فالله: كعمم كاتفابل:

جناب قارى ظهور احرفيضى صاحب شرح ائ المطالب ص٣٥٧-٣٥٨ يرككه ميس

الملم قضامين حضرت شريح كے موازى اور ان كے استاذ بھائى حضرت عبيده بيان كرتے ہيں۔

[قال ونا محمد بن عثمان نا عون بن سلام نا محمد بن أبي حفص عن عمران بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن عبيدة قال] صحبت عبد الله سنة ثم صحبت عليا فكان فضل ما ينها في العلم كفضل المهاجر على الأعرابي.

میں ایک سال تک سیدنااعبداللہ بن مسعود رضائند، کی صحبت میں رہا پھر سیدنا کی رضائند کی صحبت میں رہا تو میں نے علمی لحاظ سے ان دونوں کے مابین بول فرق پایاجیسے مہاجر صحابی کا دیبہاتی پر"۔ الخ

شرح اسنی المطالب ص ۳۵۸بحواله تاریخ دمشق ۲۴،۸/۶) اس کے بعد قاری ظہور تفضیلی اپنی کرشمہ سازی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"الله اکبرکبال سیدناملی اور سیدنا این مسعود رفتانیم کا این استاذ اور داداستاذک مابین موازند اور کبال پندر هویی صدی کے شیخ الحدیث والتغییر پیرسائیس غلام رسول قائمی کی تک بندی ؟ حق فرمایا تھالمام کبال پندر هویی صدی کے شیخ الحدیث والتغییر پیرسائیس غلام رسول قائمی کی تک بندی ؟ حق فرمایا تھالمام کبی اور امام عسقلانی رحمۃ الله علیهمانے کہ بسااو قات تردید روافق میں تنقیص مرتضوی ہوجاتی ہے۔ اس مقام پر ضرب حیدری کے مقرظین حضرات سے راقم دستہ بسته عرض کرتا ہے: غور فرمائیس کہ پیرسائیس کی مقام پر ضرب حیدری کے مقرظین حضرات سے راقم وستہ بسته عرض کرتا ہے: غور فرمائیس کہ پیرسائیس کی میں کہاتھ رکھ یہ کاروائی ناصبیت تونہیں، لیکن کیااس میں تنقیص مرتضوی بھی نہیں ؟ الله یحب الانصاف، دل پر ہاتھ رکھ کر دامن انصاف تھامتے ہوئے فیصلہ فرمائیے، کیا آپ کے نزدیک پیر سائیس کا مذکور الصدر موازنہ درست ہے؟" الخ

#### جواب

گذارش ہے کہ موصوف قاری ظہور احرفیضی ادھر خود سائنہ تقابل پیش کر کے علماء کو حافظ ابن حجر عسقلانی کے قول دکھاکر ناصبیت اور تنقیص مرتضوی کا الزام لگارہاہے جبکہ یہ خود حافظ ابن حجر عسقلانی کے بارے میں جو موقف رکھتا ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ قاری ظہور احرفیضی لین کتاب حقیقۃ التفضیل ص ۵۹ پر حافظ این حجر عسقلانی کو" زیروسی کرنے والے" عسقلانی کو" زیروسی کرنے والے" عسقلانی کو" زیروسی کرنے والے" کھا ہوا ہے۔

اب بیر نہیں معلوم کہ اس کتاب میں حافظ بن حجر عسقلانی کا حوالہ دینافیضی کا تضاد ہے یا پھر موصوف فیضی ک زبردی! قاری ظہور احمد فیضی کا بیہ رویہ تقریباسارے علاء اہل سنت کے ساتھ ہے ، جدهر اپنے نام نہاد موقف کے حق میں کوئی بات لکھناہوتی ہے ادھر موصوف ان کی شان و فضلیت میں سطور کے سطور لکھ دیتے ہیں اور جدهر ان کے خق میں کوئی بات لکھناہوتی ہے ادھر موصوف ان کی شان و فضلیت میں سطور کے سطور لکھ دیتے ہیں مہارت تامہ ان کے نام نہاد موقف کے ردمیں کسی عالم کاقول ہوتو موصوف ان پر لعن وطعن اور تغلیط کرنے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں ، جس کی مثال بھی تاریخ میں بھی شامینادر ہو۔

ے بیں ، سن ملی مار مار کا مار ہوں گا ہے۔ قاری ظہور احمد کی پیش کر دوروایت میں چند دیگر نکات بھی محل نظر ہیں۔ المحمد بن انی حفص کا تعین نہیں ،اس لیے توثیق کی بغیرروایت کو ملی الاطلاق قبول نہیں کیاجا سکتا۔ اختلط باخوۃ ۔ بیعن آخری عمر میں اس کواختلاط ہو گیاتھا۔ (تقویب التھذیب: ۵۰۲۵) جب راوی کو بھولنے کا مسئلہ ہو تو پھر اس کے قدیم شاگر دکے سائ پر ہی روایت کی تھیجے محمول ہوگی۔ وگرنہ اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ جبکہ الی اسحاق السبیعی کے قدیم شاگر دوں میں عمران بن سلیمان کا ہونا بھی ثابت نہیں

. السن الكبرى 7/ 170) مام بیھتی لکھتے ہیں: كان يدلس ليعنى مدلس تھا۔ (السن الكبرى 7/ 170) عافظ ابن حجر عسقلانی نے لبنی تاب طبقات المدلسین ص ۴م وا ۱۰، قم اومیں طبقه ثالثه كامدلس لکھاہے۔ طبقه ثالثه كامدلس لکھاہے۔ طبقه ثالثه كے مدلسین كی عن والى روانت ضعیف ہوتی ہے الاكد دیگر شواہدیا قرائن ہو۔

ہے۔بطور تنزل اس روایت کوباء من محال تسلیم بھی کر لیاجائے تو کتب رجال اور حدیث میں متعدّد ایسی روایات موجود ہیں کہ جہال شاگر واپنے شیوٹ کے شان و فضلیت میں ایسے محاورات کا استعمال کرتے ہیں اور اہل سنت کا بید موقف ہے کہ حضرت علی المرتضی رضائن نو استعمال کرتے ہیں جاسکتا اور نہ موقف ہے کہ حضرت علی المرتضی رضائن نو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضائنی کا علمی تقابل کیا ہی نہیں جاسکتا اور نہ بی ایسانقابل حضرت عمر فاروق رضائن عند اور حضرت عبداللہ بن عباس رضائنی کے در میان ہوسکتا ہے۔

### مسروق تابعی کے نزدیک علم کی انتہاء کس پر؟

محدث ابن سعدروایت لکھتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: شَامَئْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ انْتَهَى إِلَى سِتَةٍ: إِلَى عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَمُعَاذٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَشَامَنْتُ هَوُ لَاءِ السِّنَةِ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ انْتَهَى إِلَى عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ "

لعین: حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول طنے عَلَیْم کواچھی طرح مٹولااوراس بینجے پر پہنچا کہ ان حضرات کے علم کی انتہاء جھ افراد پر ہوئی، جن میں حضرت عمر فاروق رضائید، حضرت علی المرتضی نیائیڈ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضائید، حضرت معاذ رضائید، حضرت ابوالدرداء رضائید، اور حضرت زید بن ثابت رضائید، ہیں۔ اور پھران جھ حضرات کا جائزہ لیا تومعلوم ہواکہ ان کے علم کی انتہاء ان دو شخصیات يعنى حضرت ملى المرتضى بن<sup>الغ</sup>ذ أور حضرت عبدالله بن مسعود منالله في بربوكي-

(طبقات ابن سعد ۲/ ۳۵۱)

اب بیہ قول تا بعی مسروق رضائند، کا ہے ،ان کے اپنے مشاہدہ اور تجربہ کے مطابق وین میں اجتہاد اور رائے پر مبنی فقہ ك اعتبار سے بات كرر ہے تھے، جبكہ يه بات سب پر عياں ہے كہ حضرت عمر فاروق رضافند اس علم اجتباد كے سرخیل ہیں۔ جبکہ دیگر سحابہ کرام بھی اجتہاد میں معرد ف ومشہور تتھے۔اس لیے کسی کا خاص تناظر میں کہے قول کو على الاطلاق پیش کرناغلط فنمی ہے زیادہ دھو کا دیناہے۔

سائیس غلام رسول قاسمی صاحب نے مسئلہ افضلیت میں حضرت علی المرتضی رضافت کا تقابل حضرت عبدالله بن مسعود ضالتین سے نہیں کیابلکہ تفضیلید کی بیش کردہ روایت سے مسئلہ افضلیت پراستدلال کے جواب میں بد کہاکدان حوالہ جات سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی اور اگر تفضیلیہ میں بھتے ہیں کہ ایسے اقوال سے افضلیت ثابت ہوتی ہے تو پھر متعدّد اقوال توحضرت عبداللہ بن مسعود زنالند سے بھی ثابت ہیں۔ مگر یار لوگوں نے اس کو تقابل بنادیااور خود تاری ظہور نے حضرت عبداللہ بن عمر بنالند کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے علمی تفایل میں پیش کیا۔ قاری ظہور صحاب شعبدہ بازی اور الفاظ کے ہیر پھرسے دوسرے کاموقف غلط ثابت کرنے کی فضول ہی بڑک مارتے ہیں جبکہ خودوہ شان حضرت عمر خالنیو کی تنقیص کرنے میں پیش پیش ہیں۔

## كيا قول ابن مسعود والله الله الله علم باطني ثابت موتابع؟

قارى ظهور احرفيضى لبنى كتاب شرح ائ المطالب ميس لكصع بين \_

" یاد رہے کہ سیرناعلی ضائند اور ابن مسعود ضائند کے مابین سیملمی مفاصلہ و موازنہ فقط ظاہری علم کی حد تک ہے، رہاعلم باطن تواس سلسلے میں ان کے مابین کوئی تقابل ہی نہیں جیساکہ آگے متن میں خود سید نااین مسعود ضالفيد كامقدس ارشاد آربائ كسيدناللي المرتضى ضالفيد كياس علم ظاهر بهي تقااور علم باطن بهي "-(شرح اسنى المطالب ص٣٥٨)

قارى ظهوراحرفيضى صاحب الخلافة الباطنيه ص ٢٠٠٠ پر مزيد لكھتے إلى-

بندہ جب ایسی بات سے توبقینااس کے دل میں آرزو پیداہوتی ہے کہ اس پر بھی باطنی علوم آشکار ہوں ورنہ اے وہ بندہ معلوم ہوجائے جوان علوم کامین ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں جمیع صحابہ کرام میں سے قرانی علوم باطنیہ کا عالم اور ماہر کون ملا؟ اس سلسلہ میں وہ حدیث نبوی سنتے علیم کے ساتھ اپنامشاہدہ بول بیان فرماتے ہیں۔

[حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَذِيرُ بْنُ جُنَاحِ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرُواْنَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبَّسُ بُنْ عُبَيْدَالله، ثَنَا غَالِبُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَمْدَانِيُّ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبَيْد الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ] ﴿ إِنَّ الْقُرْ آنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، مَا مِنْهَا حَرُفٌ إِلَّا لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَإِنَّ عَلَى بَنْ أَبِي طَالِبِ عِنْدَهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ».

بے شک قران مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا،ان میں سے ہر حرف کاایک ظاہر ہے اور ایک باطن،اور

بے شک علی بن ابی طالب کے پاس اس کاعلم ظاہر اور باطن دونوں ہیں ا

ب با باطنیه ص ۳۰-۴ بحواله حلیة الاولیاء ۱۵/۱۰ وا/۱۵، تقریب البغیة الصیغی ۱۸۹/۸رقم ۱۳۵۵ تاریخ دمشق (انخلافته الباطنیه ص ۳۰-۳۷ بحواله حلیة الاولیاء ۱۵/۱۰ وا/۱۵۵، تقریب البغیة الصیغی ۱۸۲/۸رقم ۱۳۳۵ تاریخ دمشق ۱۳۷۰ و ۲۰۰۰، مختصر تاریخ دمشق ۱۳۳/۱۸ الجواهم الحسان ۱/۳۵ الاتقان ۱۳۷۲ البرهان البحلی ص ۱۳۸۵) نوٹ: قاری ظهور احمد فیضی ای حدیث کولین کتاب شرع استی المطالب ص ۲۵۸۵ پر بھی استدلال کرتے ہیں۔

#### جواب

گذارش ہے کہ قاری ظہور صاحب کی پیش کردہ روایت اصول حدیث کے تحت سخت متروک و ضعیف ہے۔ پیش کردہ روایت میں متعدّ درادی سخت جرح موجودہے۔

### پہلاراوی:اسحاق بن محر مروان الکوفی ضعیف

ام دارقطن فرايا: ليساعن يحتج بحديثها. (لسان الميزان ١/ ٣٧٥رقم ١١٦٤)

### دوسراراوی: محمد بن مروان الكوفی السدى متروك ومتهم

ا- علامه ذبي لكصة بين:

مُحَمَّدُ بِنُ مَرْوَانَ الكُوْفِيُّ، أَحَدُ المَثْرُوْكِيْنَ. (سير أعلام النبلاء٥/ ٣٦٥)

۲-مام بخاری فرماتے ہیں۔

مُحَمَّد بن مَرْوَانِ الْكُوفِي صَاحِبِ الْكَلْبِيِّ سكتوا عَنهُ لَا يكْتِبِ حَدِيثِهِ أَلْبَتَّةٍ -

(الضعفاء الصغير ١/ ١٠٥ رقم ٣٤٠، التاريخ الكبير ١/ ٧٢٩. التاريخ الصغير ٢/ ٢٤٦) استاريخ الصغير ٢/ ٢٤٦)

مُحَمَّد بن مَرْ وَان الْكُوفِي يروي عَن الْكَلْبِيِّ مَتْرُوكِ الحَدِيث

(الضعفاء والمتروكون أ/ ٩٣ رقم ٥٣٨)

م-امام يحي بن معين فرماتين:

نا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى ابن معين قال: السدى الصغير صاحب الكلبى اسمه محمد بن مروان مولى الخطابيين وليس بثقة. يعنى: سدى صغير جوكه سدى كاصاحب مين سے تھااوراس كانام محمد بن مروان جوكه ثقة نہيں ہے۔

(الجرح والتعديل ٨/ ٨٦رقم ٣٦٤)

۵-امام جر بر فرماتے ہیں۔

نا عبد الرحمن نا محمد بن يحيى نا عبد السلام بن عاصم الهسنجاني قال سمعت جريرا يقول: محمد بن مروان كذاب يعني صاحب الكلبي.

محدث جریر بن عبدالحمید فرماتے ہیں کہ محد بن مروان بعنی صاحب کلبی کذاب راوی ہے۔

(الجرح والتعديل ٨/ ٨٦رقم ٣٦٤)

٢-مام ابوحاتم الرازي فرماتي بير\_

هو ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة.

یعنی محمد بن مروان ذاہب الحدیث، متر وک الحدیث، اور اس کی حدیث تک نه لکھی جائے۔

(الجرح والتعديل ٨/ ٨٨رقم ٣٦٤)

- @ متهم بالكذب يعنى جموث بولغ متمم (تقريب التهذيب: ٦٢٧٤)
  - 🕾 "أحد المتروكين". متروكين مين ايك راوى ٢- (الإصابه ٨/ ٤١٧)
    - 🕏 "متروك". تعنى متروك راوى ہے۔

(الإصابة/ ٥٦٣)، و (الكشاف ١/ ٧٨) و (الكشاف ٢/ ٣٠٩) و (التلخيص/ ٢٤).

- ۵ "متروك متهم بالكذب" بيراوى متروكمتم بالكذب (الكشاف ١٨٧)
- المتروك متهم بوضع الحديث" بعني متروك اوروضع الحديث كے ساتھ متهم ہے۔ (الكشاف 1/ ٤٩)
- الله الكلبي وأشد ضعفًا". يعنى يكبى كاطرح اور شديد ترين ضعف ب- (العجاب ١/ ٢١٠)

💯 "كذبوه". عيني جهوث بولتاتها "" (الإصابة 🗛 ۳۰)

#### ٨-١١م نسائي فرمات جير:

يَرُوي عن الكلبي، متروكُ الحديثِ.

بعنی یہ تکبی ہے روایت کر تا تقااور متروک الحدیث ہے۔ (الضعفاء و المتر و کون ٥٦٥) ٩-امام ابوزر عدرازی نے اس کوضعیف راو بوں میں شار کیا ہے۔ (أسامي الضعفاء ٣٠٦)

١٠- محدث يعقوب فسوى فرماتي بيل-

السُّدِّي الصغير، وهو ضعيفٌ، غير ثقةٌ.

يعنى سدى صغير ضيف اورغير ثقب بـ (المعرفة والتاريخ ٣/ ١٨٦)

٣-روايت كاليكر اوى عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ الله كاتعين سب -

سم بيش كردهروايت مين الكراوى غالب بن عُشمان المتمداني مجهول ب-

اس تحقیق سے داضح ہواکہ جناب ظہور احمد کی پیش کر دہ روایت متر وک ہے۔اور ایسی روایت سے موصوف قاری ظہور صاحب اپنامد عاثابت نہیں کر سکتے۔اور جب روایات ہی متر وک ہے تو پھر خاص اس حدیث کوظاہر کی و باطنی خلافت پر محمول کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔

اً رمتر وک اور واہی روایات کو فضائل میں پیش کرنے کی بات تسلیم ہے توضرور بتائیے تاکہ ایسی روایات کودیگر سے بہرام کے بارے میں پیش کیا جاسکے۔ گریہ طریقہ باطل و مردود ہے کہ اصول کے تحت اگر ایسی کی روایت جس سے تفضیلیہ اپنا موقف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کررہے ہوں اور اس روایت میں کوئی رافضی یا متر دک راوی ہو توفورالعن طعن شروع کردیتے ہیں کہ یہ لوگ فضائل اہل بیت کے منکر ہیں ،یہ اعتراض کرنے والے توناصبی ہیں، انہیں شان اہل بیت پسند نہیں ہے۔ جناب والاء نے مردود پرویگینڈہ کرنے والے کواللہ جزاعطاء فرمائے کی بھی روایت کو قبول اور رد کرنے کے اصول علماء و محدثین کرام نے دضع کیے ہوئے ہیں، اگر توآپ کو یہ اصول قبول ہیں تو پھر تواس اصول آپ کو تسلیم نہیں ہیں تو پھر آبواس اصول آپ کو تسلیم نہیں ہیں تو پھر دیگر صحاب کی شان و فضائل میں جو بھی روایات منقول ہیں وہ بھی النے فضائل میں قبول سے جے۔

## المام شاطبی کا قرآن کے ظاہر وباطن پر کلام

مام شاطبی فرماتے ہیں:

أما إشارة القرآن إليه، ففي قوله تعالى في الآية [78] من سورة النساء: {فَمَالِ هؤلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا}، وقوله في الآية [82] منها أيضاً: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهُ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}، وقوله في الآية [24] من سورة محمد عليه السلام: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَاهُمَّا } فهذه الآيات كلها تشير إلى أن القرآن له ظهر ويطن. وذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى حيث ينعي على الكفار أنهم لا يكادون يفقهون حديثاً، ويحضهم على التدبر في آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام، أو حضهم على فهم ظاهره، لأن القوم عرب، والقرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شكّ. وإنها أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، وحضَّهم على أن يتدبروا في آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده، وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقوطم. ترجمه: سورة النساء ٨٨، سورة النساء ٨٢، سوره محر٢٢، مندرجه صدر آيات سے يه حقيقت واضح موتى ہے كه قران کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن،اس لیے کہ خداواند کریم ان آیات میں کفار کواس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ وہ قران کو بچھنے کی کوشش نہیں کرتے۔اس کے سیمعنی نہیں کہ وہ نفس قران کو نہیں سمجھتے اور انہیں قران کے ظاہری معانی معلوم کرنے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کیونکہ وہ عرب تھے،عربی ان کی مادری زبان تھی،اس لیے وہ قران کے ظاہری مفہوم سے بوری طرح آگاہ تھے۔منشاء البی دراصل بیہ کہ وہ مراد ربانی کو معلوم کی کوشش نہیں کرتے۔اس کیے ان کو قرانی آیات میں فکر و تدبر کی وعوت دی گئی ہے، یہ بی قران کا باطنی مفہوم ہے جس سے وہ ناآشا تھے۔

(الموافقات للشاطبي٣/ ٣٨٢)

#### پيرلکھتے ہيں۔

وأما تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواية الحسن مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع"، وفي الحديث الذي أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً إلى را ول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القرآن تحت العرش، له ظهر وبطن يُحاج اله اد".

ترجمہ: بنی کریم طالنے علیم نے بھی اسے بیان فرمایا ہے ۔ چناچہ الفریائی حضرت حسن سے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ بنی کریم طالنے علیم نے فرمایا کہ ہرآیت کا ب ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کی ایک حد ہے اور ایک بلندی۔ ای طرح دیمی نے حضرت عبا رحمن بن عوف سے مرفوع روایت کیا کہ بی کریم

#### ر الشیکار نے فرمایا قران عرش کے نیچے تھا۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔وہ لوگوں کے ساتھ جھڑے گا۔

(الموافقات للشاطبي ٣/ ٣٨٢)

## ظاہرے لفظی معنی مراد ہیں اور باطنی سے تاویلی مفہوم۔

علامه شاطبی مزید وضاحت کرتے ہیں۔

ففى هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن. ولكن ما هو الظهر وما هو البطن؟ اختلف العلماء في بيان ذلك:فقيل: ظاهرها - أى الآية - لفظها. وباطنها: تأويلها.

وقال أبو عبيدة: إن القصص التي قصَّها الله تعالى عن الأُمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأوَّلين، وحديث حَدَّث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم، فيحل بهم مثل ما حلَّ بهم .. ولكن هذا خاص بالقصص، والحديث يعم كل آية من آيات القرآن.

وحكى ابن النقيب قو لا ثالثا: وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم، وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق. وأما الصحابة فقد نُقِل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشاري وقالوا به، أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها:

ما أخرجه ابن أبى الحاتم من طريق الضحَّاك عن ابن عباس أنه قال: "إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضى عجائبه، ولا يُبِلغ غايته، فمَن أوغل فيه برفق نجا، ومَن أخبر فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومُحكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل، فجَالِسُوا به العلماء، وجَانِبُوا به السفهاء".

وروى عن أبى الدرداء أنه قال: "لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوهاً". وعن ابن مسعود أنه قال: "مَن أراد علم الأوَّلين والآخرين فليَتُوِّر القرآن". وهذا الذى قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. نذکورہ دونوں احادیث میں صراحت ہے کہ قران کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ البتہ علاء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ ظاہر وباطن سے مراد کیا ہے۔ اس سلسلہ میں علاء کے اقوال مختلف ہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ قران کریم میں سابقہ امت اور ان کی ہلاکت کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا ظاہری مفہوم ان کی تباہی و بربادی کی خبر دیتا ہے اور باطنی معنی دو سرول کو ایسی حرکات ہے بازر کھنا تاکہ ان کا انجام بھی ویبانہ ہو۔

ابن نقیب کا قول ہے کہ قران کے ظاہری معنی وہ ہیں جوعام طور سے اہل علم کو معلوم ہوں۔ قران کے باطنی مفہوم ہے وہ اسرار مراد ہیں جو صرف اہل حقائق ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ سحاب سے جو اقوال منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا کہے کہ وہ تفسیری اشاری سے آگاہ اور اس کے قائل سخھ۔ چنداقوال ملاحظہ ہوں۔

ابن انی حاتم بطریق ضحات عبدالله بن عباس خالفه؛ سے نقل کرتے ہیں کہ قرائی علوم چندانواع واقسام پر مشتمل ہیں۔اس کے کئی ظاہراور کئی باطن ہیں۔اس کے عبائبات ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔جس نے اس میں نرمی کے ساتھ غوطہ لگایا اس نے نجات پائی۔اور جس نے سختی اختیار کی وہ ہلاک ہوا۔اس میں اخبار ،وامثال ،حلال و حرام ،ناسخ و منسوخ ،محکم و متشابہ، ظہروباطن سب کچھ ہے۔اس کاظاہراس کا درس و مطالعہ ہے۔اس کا ظاہراس کا درس و مطالعہ ہے۔اور اس کا باطن اس کی تاویل و تفسیر ہے قرانی معلومات کے حصول کے لیے علماء کی صحبت مطالعہ ہے۔اور اس کا باطن اس کی تاویل و تفسیر ہے قرانی معلومات کے حصول کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھواور جہلا ہے پر ہیز کرو۔

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا جب تک قران کوظاہر و باطن کئ وجوہ پر شتمل قرار نہ دے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضائند؛ فرماتے ہیں کہ جوشخص اولین و آخرین ہے آگاہ ہوناچا ہتا ہے وہ قران کامطالعہ کرے،ظاہر ہے کہ یہ مقصد قران کی ظاہر کی تفسیر سے پورانہیں ہوسکتا۔ (المو افقات للشاطبی ۳/ ۳۸۲)

#### امام شاطبی مزید لکھتے ہیں۔

وأما الروايات الدالة على أنهم فسَّر واالقرآن تفسيراً إشارياً، فما رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: "كان عمر يُدخلنى مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه فقال: لمَّ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَن حيث علمتم، فعام ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعانى يومنذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون

فى قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ } .. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا، فقال لى: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فها تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ } وذلك علامة أجلك، {فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً } .. فقال عَمر: ما أعلم منها إلا مَا تقول".

... فبعض الصحابة لهم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهر، أما ابن عباس وعمر، فقد فهما معنى آخر وراء الظاهر، هو المعنى الباطن الذى تدل عليه السورة بطريق الإشارة.

وأيضاً ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالى فى الآية [3] من سورة المائلة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} .. فرح الصحابة ويكى عمر رضى الله تعالى عنه وقال: ما بعد الكهال إلا النقص، مستشعراً نعيه عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج ابن أبى شيبة: "أن عمر رضى الله تعالى عنه لما نزلت الآية بكى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "ما يبكيك"؟ قال: أبكانى أنّا كنا فى زيادة من دينا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شئ قط إلا نقص، فقال عليه الصلاة والسلام: "صدقت". فعمر رضى الله عنه أدرك المعنى الإشارى: وهو نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرّه النبى على فهمه هذا .. وأما باقى الصحابة، فقد فرحوا بنزول الآية، لأنهم لم يفهموا أكثر من المعنى الظاهر لها.

جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن ہے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اشاری تفییر بھی کرتے تھے ان میں ہے دھنرت ابن عباس کی صحیح بخاری میں ذکر کردہ وہ روایت بھی ہے کہ جناب فاروق عظم نے انہیں بدری صحابہ کی موجودگی میں شرف باریائی بخشا کرتے تھے، بعض صحابہ نے ناراض ہوکر حضرت عمر فاروق وضائنگہ کے کہا ہمارے بھی بیٹے ہیں اور ہم ان کو آپ کی مجلس میں نہیں لاتے۔ پھر این عباس کے آنے کی کیا وجہ ہے ؟ حضرت عمر فاروق وضائنگہ نے فرمایا عنقریب آپ کو بہتہ چل جائے گا۔

چناچ حضرت عمرفاروق رخالتند نے ایک روز دیگر صحابہ کی موجود گی میں ابن عباس کو بھی ملاقات کا شرف بخشا۔ صحابہ کو مخاطب کر کے بوچھ کہ آیت کریمہ اذا جاء نصراللہ کے بارے میں کیارائے ہے؟ بعض صحابہ نے کہاکہ جمیس اس آیت میں حمد واستغفار کا تھم دیا گیا ہے۔ بعض خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن عباس کو مخاطب کرکے اس آیت کے معنی دریافت کیے۔ انہوں نے کہ میں دیگر صحابہ کے بیان سے متفق نہیں ہول۔ اس آیت میں بتایا گیاہے کہ آنحضور طشے این دنیاہ پردہ فرمایاس کے اس لیے آپ کواب جہلے سے بھی زیادہ حمد واستعفار کرنا چاہیے۔ یہ من کر حضرت عمر نے فرمایا اس خمن میں میرا ذاتی خیال بھی ہے ہی جائے بخاری باب التفییر۔ اس سے واضح ہوا کہ بعض صحابہ نے اس آیت کو طاہر پر محمول کیا تھا۔ مگر حضرت عمر فرمایت اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمایت نے اس سے جو مفہوم مراد لیا ہے وہ خلاف ظاہر ہے۔ میباطنی مفہوم ہوار بطریق اشارہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فران کریم میں فرمایا:

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَغْمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} جب به آیت کریمہ نازل ہوئی توصحلہ بہت خوش ہوئے مگر حضرت عمر والنفی رونے لگے۔ فرمایا جب دین کامل ہوجیا ہے تواب نی کریم طائنے علیے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔اس لیے اس آیت میں نی کریم طائنے علیے کی ظاہری دنیا سے پردہ کامعاملہ ہے۔

محدث ابن البی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر ضائند رونے لگے، رسول اکرم طانسے علیے آئی اگر م طانسے علیے آئے ہے وجہ بوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین میں اضافہ ہو تا جارہا تھا جب دین کامل ہوگیا تو اس کی تھیل کے بعداب تنزل کا آغاز ہوگا۔ سرور کائنات طانسے علیے آئے مرایا کہ آپ بچے کہتے ہیں۔ (المو افقات للشاطبی ۳/ ۳۸۳)

ان دلائل سے واضح ہواکہ قران کا ظاہر اور باطن ہے۔ ظاہری معنی عربی دان اور قران کے فہم کوجانے والے پر واضح ہوتا ہے اور قران کے باطنی معنی پر خواص اور صاحبان بصیرت ہی آگاہ ہوتے ہیں۔ اور باطنی نکات پر معرفت بہت ضروری ہے۔ پھر ان نکات کو ذہمن نشین کرتے ہوئے ان خواص صحلہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضافتۂ کو نماز میں صحابہ کرام کی امامت کے لیے خاص ہدایت دی، اور نبی کریم طابقہ کیا گیا ہوائی کی زندگی میں ان کے حکم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضافتہ کو اپنے مصلے پر امام بنا آنو سب نے افضل شخص کی نشانی ہے۔ حضرت عمرفاروق رضافتہ جن کے بارے میں نصوص ہیں کہ جن بانا آنو سب نے افضل شخص کی نشانی ہے۔ حضرت عمرفاروق رضافتہ جن کے بارے میں نصوص ہیں کہ جن کی زبان اور دل پر فرشتہ کلام کرتے ہیں، ان کی حکمت اور معرفت کاعالم کیا ہوگا؟ حضرت علی المرتضی رضافتہ کی خوان اپنے مقام پر مسلمہ ہے۔

### انادارا لحكمة اور كنگوهى كأكلام

قاری ظہوراحر تفضیلی لکھتاہے۔

مولانار شیراحمر گنگوبی انادارا لحکمته وعلی باجها کے تحت لکھتے ہیں:

اراد بذالك علم الباطن فان السلاسل سائرهم ومعظمها منتهيا اليه.

اس سے مراد علم باطن ہے، بے شک تمام معتبر سلاسل کی انتہاءان ہی پر ہوتی ہے۔

(الخلافة الباطنيه ص١٥، شرح الخالطالب ص٥٨٢ بحواله الكوكب الدرى في شرح جامع الترمذي ١٦/٣ -١١٧)

#### جواب:

گذارش ہے کہ قاری ظہور صاحب جس اوب کے ساتھ دیو بندی رشیداحمد گنگوہی جس نے بی کریم طفیے علیے آگی شان میں وہ گنتاخی کی کہ جس پر عرب علماء کے فتاوی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رامینیلید کی کتب نے بالکل صحیح و درست رائے پیش کی۔اس کے برعکس قاری ظہور تفضیلی نے دشیداحمد گنگوہی کی عبارت کواپنے حق میں پیش کیا۔

### الحكمة سے مرادكياہے؟

شاه عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

"فقد كامعنى حكمت بـ" (اشعة اللمعات٧/ ٥٠٨)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے حکمت کوفقہ ہے بھی معنی لیاہے۔جس کامطلب جو بھی فقیہ صحابہ ہوگا اس میں حکمت پائی جائے گ۔

امام بخاری فرماتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدِمِثْلَهُ وَالْحِكْمَةُ الْإِصَابَةُ فِي غَيْرِ النُّبُوَّةِ-

الم بخاری فرماتے ہیں کہ حکمت کے معنی ہیں: نبوت کے علاوہ دوسرے معاملات میں رائے کا درست

بوناد (صحیح بخاری:۳۷۵٦)

لام بخاری کے علاوہ الحکمة کابیہ معنی متعدّد تابعین سے بھی منقول ہیں کیہ دوسرے معاملات پر رائے کا سیجے اور درست ہونا۔ حکمت کے اس مفہوم میں تودیگر جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضائفۂ اور حضرت عمرفاروق وٹی نیڈ کے بارے میں لفط محدث کی تشریح میں بیہ واضح لکھاہے کہ دہ شخص جسے غیر معمولی فہم عطاکی جائے ، جیسے کہ ۔ علامہ بدرالدین العینی نے عمدة القاری ۱۱/۲۲۳ر قم ۲۲۳ میں کہی ہے۔ تو کئی نصوص دارد ہو کی بیں کہ ان کی رائے سیجے اور درست تھیں۔

بہر حال گنگوہی کے حوالہ میں بھی حضرت علی المرتضی رفیاعیہ کے علم باطن کی وضاحت کوتمام معتبر سلاسل کی انتہاء پر کیا۔ گنگوہی کی عبارت کا مطلب سے ہوا کہ معتبر سلاسل کی انتہاء اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ علم باطن موجود تھا۔ اور اس علم باطن کووہ خلفاء راشدین کے ذات پر بھی فوقیت دینے کو ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ توجناب حضرت علی المرتضی رضافتہ کے بعد سے علم باطن چار شخصیات کو ملیں اور سلاسل اولیاء کی انتہاء امام حسن بصری رضافتہ

یک اب فیضی صاحب بیه خود بتائے که کیالهام حسن بقری رضائفیو کا تقریبا ۳۰ سلاسل اولیاء کا منتھی ہونا، دیگر تین حضرات امام حسن رضاففیو ، امام حسین رضاففیو ، اور حضرت کمیل بن زیاد پر باطنی طویر افضل ہونے کی دلیل بن سکتی

اوھر گنگوہی دیوبندی اور دیگر لوگ اگر سنن ترمذی کی حدیث انادار الحکمہ یاانا مدینۃ العلم سے مرادعلم ظاہر لیس جب کہ تفضیلیہ اور خود قاری ظہور احمد اس حدیث سے علم ظاہر بھی لیتا ہے۔ پہلے یہ توتعین کرلیں کہ اس حدیث سے علم ظاہر مراد ہے یاعلم باطن ؟اور اگر علم باطن کے تخصیص کرتے ہیں تو پھر علم ظاہر اس سے خارج البحث ہوجا تا ہے۔ گنگوہی کی دوسری عبارت ملاحظہ کرتے توشاید حضرت ابو بکر صدیق ضائعہ کے بارے میں بھی قول مل جا تا۔

ولو کنت متخذا خلیلا لا تتخذت ابا بکر، لکونه احری بذلك و اولی من کل مومن. یعنی: اگر کسی کوخلیل بناتا توابو بکر صدیق کوخلیل بناتا، کیونکه وه اس کے زیادہ حق دار ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق تمام مومن سے اس مقام کے لیے اولی ہیں۔

(الكوكب الدرى في شرح جامع الترمذي ٩/ ٥٠ طبع اروقه)

گنگوئى اىك دوسرے مقام پر لكھتا ہے۔

ان الشيخين فضلها على سائر الصحابه كلى وه في كل فضيلة.

(الكوكب الدري في شرح جامع الترمذي ٩/٥٣ طبع اروقه)

لیعنی حصرات شیخین کریمن و الند؛ کے تمام صحابہ پرافضلیت کلی اور ہر فضیلت پر ہے۔ گنگوہی دیو بندی کے کلام سے بیبات واضح ہوتی ہے کہ علم اور حکمتہ میں حضرت علی المرتضی و النیم؛ کامقام دیگر صحابہ کرام پر فوق تر ہے مگراس سے حضرات شخین کریمین و الند؛ مستشنی ہیں۔

امام طبى كاجواب الحكمة كى روايت پر

وَالَ الطّبِيُّ: لَعَلَّ الشِّيعَةَ أَرَادُوا بِهَذَا التَّمْثِيلِ أَنَّ أَخْذَ الْعِلْمِ الْحِكْمَةُ مِنْهُ مُخْتَصُّ بِهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِوَاسِطَتِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِأَنَّ الدَّارَ إِنَّمَا يُدْخَلُ فِيهَا مِنْ بَابِهَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُّوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبِيُّوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبِيُونَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ اللهِ عَلَى وَأَتُوا الْبَيُونَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُونَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ اللهِ عَجَهَ هَمُ فِيهِ إِذْ لَيْسَ ذَارُ الْجُنَةِ بِأَوْسَعَ مِنْ دَارِ الْجِكْمَةِ وَلَمَا الْبَيْوَابِ. الْبُيُونَ مِنْ أَبُوابِهَا } وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ إِذْ لَيْسَ ذَارُ الْجُنَّةِ بِأَوْسَعَ مِنْ دَارِ الْجِكْمَةِ وَلَمَا لَهُ مُعْنَصًا إِلَيْهُ أَبُوابِ.

(مرقاة المفاتيح٩/ ٣٩٤٠)

يعنى: الم طبى فرماتے بين كه شايد ابل تشيع نے اس تمثيل سے يه مطلب لياكه علم حكمت كو حضرت على المرتضى فالنفيز سے مختص كرتے بين كه هر ميں اس كے درواز ہے ہى داخل ہواجا تا ہے۔ {وَلَيْسَى الْبِرِّ مِنْ الْبِرِّ مِنْ الْبِيُّوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبَيُوتَ مِنْ الْبُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا } [البقرة: 189]

۔ گراس روایت میں ان کے لیے کوئی دلیل وہ ججت نہیں ہے کیونکہ دار الجنۃ بالقابل دار الحکمۃ کے وسیع نہیں اس کے باوجو داس کے آٹھ دروازے ہیں۔

علامہ طبی اور ملاعلی قاری کی عبارت ہے واضح ہوا کہ شہر علم کے بھی متعدّد وروازے ہیں اور اس سے حضرات شخین کر بمین خالند، مستشنی ہیں۔

## شيخقق شاه عبدالحق محدث دالوي كا"انامديندالحكمه" پركلام

شيجحقق شاه عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

" میں علم کا شہراور علی اس کا دروازہ ہیں اس میں شک نہیں کہ نبی کریم طفتے علیم کا علم دو سرے صحابہ کرام سے بھی اس علم کا شہراور علی اس کا دروازہ ہیں اس میں شک نہیں کہ نبی کریم طفتے علیم کی خاص وجہ کی بنا پر سے بھا آیا ہے اور حضرت علی المرتضی فالی وجہ کی بنا پر ہوگی کہ بان کے ذریعے وسیع اور عظیم لوگوں تک پہنچے گا جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ افضا کم علی، یعنی تم میں سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے حضرت علی رضائعتہ ہیں "۔

(اشعه اللمعات/ ٤٥٧)

# الحكمة برشيخقق شاه عبدالحق محدث دملوي كاكلام:

شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

"انہیں اصرت عبداللہ بن عباس منالند; علم و حکمت،اشیاء کی حقیقتوں کی معرفت اور لائق و مناسب امور پر عمل عطافرما و بعض علماء کہتے ہیں کہ حکمت کامطلب ہے کردار کادرست ہونااور گفتگو کا سچا ہونا۔" امور پر عمل عطافرما و بعض علماء کہتے ہیں کہ حکمت کامطلب ہے کردار کادرست ہونااور گفتگو کا سچا ہونا۔"
(اشعة اللمعات 7/ 893)

اس سے معلوم ہواکہ حکمت کے جومعنی یامفہوم بیان کیے جائیں،اس میں حضرات شیخین کریمین رخالند ایک مقام اور افضل ثابت ہوتے ہیں۔اس لیےانادارالحکمہ حدیث سے شیخین کریمین رضائند،مستشنی ہیں۔

## باب الحكمة كاكسى سے مواناند يامفاضله؟؟

قارى ظهوراحرفيضى كالبن كتاب الخلافة الباطنيه ص ٦٦ پريد لكھتے ہيں ك

" حکمت کے لحاظ سے سیدناعلی فرانند؛ دو سرول سے کتنا ممتاز، برتراور وفائق ہیں۔ کیونکہ جب وہ ہی باب الحکمة توکسی کا ان سے سے موازانہ اور مفاضلہ کیسا؟۔ تاہم بعض احادیث میں ان کی برتری کو بوں سمجھایا گیا ہے۔"

[حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي مُقَاتِلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتُبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الْوَهْبِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَةَ، وَكَانَ ثِقَةً عَدْلًا مَرْضِيًّا، ثَنَا شُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، ] شَفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، ]

عَنْ عَبْدِ اللهَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُثِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَ: القُسِمَتِ الحكمة عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ وَالنَّاسُ جُزْءًا وَاحِدًا.

و سے می ودیج سے داور ایک صدر در سرے و دن دریا ہے۔ ان (الخلافة الباطنيه ص ٦٦ ، بحواله حلية الاولياء الم ١٩٨٠، تقریب البغیة تصیفی ٣/ ٨٥، قم ١٣٢٥، سنن الاصفهانی ٢/ ٥١٠ رقم ٣٣٧٩، الهنا قب المعازلی ص ٢٨٦، قم ١٣٢٨، تاریخ دمشق ٣٨٣/٣٢)

اس کے بعد قاری ظہور فیضی لکھتاہے۔

#### كے مقابلہ ميں كتنا زيادہ حكمت عطافرمائي كئي-"

#### جواب

قاری ظہور احمد فیضی صاحب اور دیگر من مائی کرنے والے تفضیلیہ کی فن اساء الرجال میں تحریر کسی مذاق ہے کم نہیں بلکہ شگوفے ہوتے ہیں۔ اور خود ہی احادیث پر حکم لگا کر اور کبھی تو دعوت اسلامی پر طعن کی نیت ہے انہی محدثین کے اقوال ہے بعض احادیث کوموضوع ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جہال مرضی نہ ہوئی ادھر محدثین کا قول بطور طعن پیش کر دیااور جہال اپنے مرضی ہوئی توانہیں محدثین پر ہی لعن وطعن اور ناصبیت کے بدرودار فتوی کولا گوکر دیے ہیں۔ جبکہ ان کوعلم حدیث واساء الرجال کی ابتدائی ابتحاث کا ہی علم نہیں ہوتا۔

اکروش پر قائم رہتے ہوئے موصوف قاری ظہور احمہ نے لبنی دوسری کتاب شرح اسی المطالب ۳۵۹۳۳۵۱ تک پیش کردہ حدیث پر محدثین کے اعتراضات پر لا یعنی اور فضول قشم کی باتیں لکھی ہیں۔اس حدیث کے بارے میں محدثین کی دائے پیش خدمت ہے۔

ا معلامه ذهبی لکھتے ہیں:

"هذا الخبر بأنه كذب، يعنى بير حديث جمولي هيد" (ميزان الاعتدال 3/ 227) ع دري جوزي لكهة بين:

" هذا حديث لا يصح وفيه مجاهيل"

تعنى بير حديث يحينهين اس مي مجاميل باوي بير - (العلل المتناهية 1/ 241)

### حافظ بن حجر عسقلانی کے قول کی محقیق

محدث ابونعیم ، محدث امام جزری اور محدث ابن عساکرنے جو سند نقل کی ،اس میں احمد بن عمران بن سلمت کے مجبول ہونے برعلامہ ذہبی نے اعتراض کیا کہ فھذا کذب یعنیہ بیہ حدیث جھوٹی ہے۔

موصوف قاری ظہور احمد لین کتاب شرح ائ المطالب ص۵۳ پر علامہ ذہبی کی اس جرح پر حافظ ابن حجر عسقلانی کاقول پیش کیاہے کہ

"اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رات الله نے حافظ ابوقعیم سے احمد بن عمران بن سلمہ کے حق میں پہلے یہ الفاظ لکھے کیے ہیں: کان عدلا ثقه مر ضیا وہ عادل، ثقد، اور پسندیدہ شخص تھے۔ پھر لکھانو فی ھذا مخالفة لما ذکرہ المصنف: اور اس مصنف ذہبی نے جو کھے ذکر کیا ہے، اس کی مخالفت ہے۔ لسان المیز ان اسم ۳۵۰ وا ۵۵۸ الح

#### جواب:

گذارش ہے کہ علامہ ذہبی نے اس روایت کی تحقیق میں یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ اس کو سفیان ٹوری پر گھٹرا گیا ہے۔کیونکہ سند میں احمد بن عمران بن سلمتہ راوی مجہول تھا تواس روایت کو گھڑنے کا الزام اس مجہول کی طرف نسبت کی۔جبکہ ایک دوسری کتاب میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں۔

رواه أبو نعيم عن الغطريف، بسند مظلم وضع على سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، مرفوعًا، لعن الله واضعه.

(تلخيص العلل المتناهية ص: ٨١)

ہوں ابونعیم نے روایت کیا گن الخطریف ایک مظلم سندہے جو کہ گھڑی گئی سفیان توری عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللّٰہ کی سندہے مرفوع ،اللّٰہ کی لعنت ہوجس نے اس کو گھڑا۔

اس جرح سے توواضح ہواکہ علامہ ذہبی اس حدیث کو بنیادی طور پر گھڑی ہوئی تسلیم کر ہے ہیں۔ایک مقام پراس کا قصور وار احمد بن عمران بن سلمہ مجہول کو ٹھرایا اور دو سرے مقام پر کسی کا تعین کیے بغیر بی گھڑنے کا اعتراض کیا۔ بعنی وہ اس کے گذب ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے وضع کرنے پر کسی طرح کا ردنہیں لکھا،بلکہ صرف مجہول راوی احمد بن عمران بن سلمہ کی توثیق کی طرف اشارہ کیا کہ بیرراوی مجہول نہیں بلکہ اس کو ابونعیم نے ثقہ کہا ہے۔ جبکہ علامہ ذہبی کے تھم وضع پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے کوئی اعتراض نہ کر کے ان کا موقف برقرار رکھا ہے۔

قاریکن کرام سب سے بہلے امام ابونعیم کی سند ملاحظہ کیجئے۔اس حدیث کومحدث حافظ ابن عساکرنے اپنی سند سے اس کومحدث ابونعیم سے ہی حدیث کونقل کیا ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَي مُقَاتِلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُبُهُ، ثَنَا أَخْدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَهَ، وَكَانَ ثِقَةً عَدْلًا مَرْضِيًّا، ثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَةَ، وَكَانَ ثِقَةً عَدْلًا مَرْضِيًّا، ثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَةَ، وَكَانَ ثِقَةً عَدْلًا مَرْضِيًّا، ثَنَا مُعْفَيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الله النَّيِّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ— (حلية الأولياء ١/ ٦٤ -، تاريخ دمشَق ٢٤/ ٦٥) النَّبِي صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ— (حلية الأولياء ١/ ٦٤ -، تاريخ دمشَق ٢٤/ ٦٥) گذارش ہے کہ موصوف نے امام ابوقعیم کی صلیہ الاولیاء کی روایت میں راوی احمد بن عمران بن سلمہ پرعلامہ ذہبی کا فقد اور پھر حافظ ابن حجر عسقل انی کادفاع تو پیش کردیا۔

المام جزری رطیقید نے اس سند کوابونعیم سے نقل کیاہے،ای سند کو حافظ این عساکر نے تاریخ ومشق ۸۳/۸۳ سااور

۔۔ اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی کالسان المیزان میں حافظ ابونعیم کی روایت، جس کوامام جزری نے بھی نقل کیا، اس کے ایک مجہول روای کی توثیق کے باوجود بھی اس سند میں ایک متر وک ومتہم بالکذب راوی ابوالحسین بن الی مقاتل موجود ہے۔ جس پر خود حافظ ابن حجر عسقلانی نے سخت جروہات نقل کی ہیں۔

سندمين راوى ابوالحسين بن اني مقاتل پرشديدجرح

اس دادی پر محدثین کرام کی جروحات ملاحظہ سیجئے۔

ارابن حبان لكصة بين:

شيخٌ كتبنا عنه ببغداد ... يسرق الحديث، يقلبه، لعله قد قلب أكثر من عشرة آلاف حديث فيها خرج من الشيوخ والأبواب، شهرته عند من كتب الحديث من أصحابنا تغني عن الاشتغال بها قلب من الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به بحال. \*

(المجروحين ١/ ٣٧٣)

٢\_اين عدي لكصة بين:

يسرق الأحاديث، ويلزق أحاديث، تعرف بقوم لم يرهم على قوم آخرين لم يكن عندهم، وقدرآهم، ويرفع الموقوف ويصل المرسل، ويزيد في الأسانيد-(الكامل ابن عدى: ٤/ ٧٣)

٣\_ محدث دار قطنی فرماتے ہیں:

كذَّابٌ، دجال، يُحدَّث بها لم يسمع -(سؤالات السلمي: رقم: ١٨٤) مر عدث حاكم اى طرح ايك دوسرے مقام پر فرماتے ہيں:

متروك-(سؤالات الحاكم رقم: ١١٣)

۵-محدث برقائي كتي ين ذاهب الحديث (تاريخ بغداد ١٠/٨٤١)

٢ خطيب بغدادى كلص بين: يذكر بالحفظ غير أنَّ حديث كثير المناكير

(تاریخ بغداد: ۱۰/ ٤٤٨) لسان المیز ان ۶ / ۲۷۸) استحقیق سے واضح ہواکہ ابونعیم کی ہی سند میں دوسرارادی ابوالحیین بن ابی مقاتل متروک اور ذاہب الحدیث ے۔اس کیے حافظ ابن حجر عسقلانی کا احمد بن عمران بن سلمہ کی توثیق کے بعد میں اس سندمیں ابوالحسین بن الی مقاتل جیسامتر وک اور ذاہب الحدیث جیسے راوی کی وجہ سے متر وک وشدید ضعیف ہے۔

ووسری سند: محدث ابن عساکرنے اس روایت کی ایک دوسری سند -، تاریخ دشق ۱۵/۴۲ بھی لکھی ہے۔ مغاز لی نے المناقب: رقم: ۳۲۸ اور دیلی نے فردوس الأخبار: سال ۴۷۷، خوارزی نے مقتل الحسین رقم: ۲۲ پر نقل کیا ہے۔ جس میں متروک روای ابوالحسین بن الی مقاتل متروک رادی کی بجائے ابوعبداللہ بن علی الدھان ہے۔

أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية أنا أبو عبد الله الحسين بن علي الدهان نا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي نا أبو هاشم محمد بن يعلى يعنى الوهبي نا أحمد بن عمر ان بن سلمة بن عجلان مولى يحيى بن عبد الله .....

اس راوی کی توثیق نامعلوم ہونے کی دجہ ہے مجہول ہے اور بیدیاد رہے کہ مجہول روای ہے ایک متر وک راوی کی متابعت بھی نہیں ہوسکتی۔اس لیے تحقیق ہے ثابت ہوا کہ پیش کردہ روایت متروک اور شدید ضعیف ہے۔جو کہ فضائل میں بھی عندالمحدثین ججت نہیں ہے۔

## قاری ظہور کالمام جزری کی جرح کوچھیانے کی کوشش

قارِی ظہور احد فیضی نے شرح اسن المطالب ۱۵۹ تا ۱۵۹ پر محدثین کرام پر تبرابازی کرکے پھرص ۵۹۹ پر لکھتا ۔۔۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس حدیث کو سندا کوئی محدث موضوع توکیا شدید ضعیف بھی ثابت نہیں کر سکا، لمام ذہبی یا ابن کثیر کا اس کے متن پر کذب یاوضع کا حکم محص تحکم جولائق التفات نہیں۔

گر موصوف قاری صاحب نے خیانت کرتے ہوئے امام جزری کا اس حدیث پر اپنا تھم چھپادیا۔ امام جزری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

كذا رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية وهو منكر مركب على سفيان والله أعلم. (مناقب الاسدالغالب ص١٨ رقم ٣٠)

حبیباکہ حافظ ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے اور بیہ منکر مرکب، سفیان توری پرہے۔ قاریکن کرام، کو بیہ واضح رہے کہ اس حدیث کے بعد و ھو منکر مرکب علی سفیان و اللہ أعلم. کے الفاظ دجل وفریب سے چھپادیے۔

ے سریب سے پہتے ہے۔ کیاعلامہ ذہبی اور ابن کثیر کے علاوہ علامہ ابن جزری رہتی ہیے کااس حدیث کو منکر کہنا تحکم ہے۔اور موصوف کولیٹی کتاب الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ کے صفحات کو پڑھ کر شرمانا چاہیے کہ اس کتاب میں وہ حدیث منکر کو موضوع ثابت کرنے کے لیے صفحات کے صفحات بھر دیے ہیں۔ ادھراپنے تحکم سے محدثین علامہ ذہبی اور حافظ ابن کثیر پر آپ کا عصہ سمجھ ابن کثیر پر اعتراض کرتے ہوئے ان کا حکم ماننے سے اذکار کیا۔ چلیس علامہ ذہبی اور حافظ ابن کثیر پر آپ کا عصہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ان محدث کی کتاب "اسٹی المطالب" کی شرح لکھی میں آتا ہے کہ آپ ان محدث کی کتاب "اسٹی المطالب" کی شرح لکھی ماسی محدث کی کتاب اسٹی المطالب کی شرح لکھی ماسی محدث کی کتاب اسٹی المطالب کی شرح لکھی ماسی محدث کی متاب دین موصوف خود مجھوا رہیں۔ مقرورت نہیں، موصوف خود مجھوا رہیں۔

"الحكم" كى بجائے" العلم"

اس روایت میں بعض راوبوں نے لفظ الحکمة کی بجائے العلم بھی بیان کیا ہے۔ ایک عالم الحسکانی نے لین کتب شواہد التعزیل (1/84)میں اس کوسند نقل کیاہے۔

حدثنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ، حدثنا : أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ، حدثنا: أبو عبدالله الحسين بن محمد البجلي، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا : إبراهيم بن هراسة، حدثنا أبو العلاء، عن خالد ابن الخفاف، عامر، عن ابن عباس، قال: العلم عشرة أجزاء، أعطي علي بن أبي طالب منها تسعة، والجزء العاشر بين الناس، وهو بذلك أعلم منهم الحسكاني في: (شواهد التنزيل ١/ ٨٤)

بدلک اعدم منظم منظم الندر الندر المعلوم المعلم کے ۱۰ اجزاء میں سے حضرت علی المرتضی رضاعتہ کودیے گئے ۔ بعنی حضرت ابن عباس رضی عند نے فرمایا کہ علم کے ۱۰ اجزاء میں سے حضرت علی المرتضی رضاعتہ کودیے گئے ۔ جبکہ علم کا دسواں حصہ باقی لوگوں کو دیا گیا، اور وہ اس طرح سب میں اعلم ہیں۔

مگراس سندمیں متعدّ دراوی متروک، مجبول اور متروک ہیں۔

ابوبكربن اني دارم ضعيف راوي

پیش کردہ سند میں پہلاراوی اَبو بکر این اَلِی دارم جس کا مکمل نام اَحمد بن محمد بن السری الکوفی ہے۔ ۱ امام حاکم جن سے حسکانی روایت بیان کررہے ہیں ،خوداس رادی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اُبو عبد الله الحاکم: رافضی، غیر ثقیة۔ (میزان الاعتدال: ۱/ ۱۳۹) ۲ علامہ ذہبی لکھتے ہیں۔

الرافضي الكذَّاب يعنى جمونارافضى ب- (ميزان الاعتدال: ١٣٩/١)

٣ علامه ذببي دوسرى كتاب ميس لكھتے ہیں۔

شیخ ضال معثر- (سیر اعلام النبلاء15/ 577) اس دوای کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے ملاظ سیجئے۔

تَارِيخِ الإِسْلَامِ (٢٦/ ٤٩، ٦٨)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨٤)، النُبلاء (١٥/ ٥٧٦)، المغني (١/ ٩٧)، الميزان (١/ ١٣٩)، اللَّسَان (١/ ٩٠٩)، إتحاف المهرة (٧/ ٦٤٣)،، تنزيه الشَّريعة (١/ ٣٢).

### ابرهيم بن ہراسه متروك راوي

نا المبیش کرده سندمین دوسراراوی ایراهیم بن هراسته بهی متهم بالکذب اور متروک ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں: متروك الحديث.

(التاريخ الكبير: ١/ ٣٣٣)،

٢) محدث ابوزر عدالرازى فرمات بين: شيخ كوفي، وليس بقوي.

(الجرح والتعديل: (٢/ ١٤٣)،

۳) محدث ابوحاتم الرازى فرماتے ہیں: ضعیف، متروك الحدیث .

(الجرح والتعديل: ٢/ ١٤٣)

ام ابوداود فرماتے ہیں۔ کان یضع الحدیث.

(سؤالات أبي عبيد الآجري: رقم: ١٢٦)

۵) المام نسائي فرماتے ہيں۔: (متروك الحديث، كوفي)

(الضعفاء والمتروكين: رقم: ١٠)

المحدث دارقطن فرمات بين بيروي عن الثوري ما لا يتابع عليه.

(الضعفاء والمتروكون١١)

کا محدث دار قطن ایک دوسری کتاب میں فرماتے ہیں: متروك لا نجز جديثه.

(سوالات البرقاني: ۲۰) ۱۸) امام سلم فرماتے ہیں: ذاهب الحدیث. (الکنی ق۳) تحقیق سے معلوم ہواکہ روایت کادوسراروی ایراهیم بن ہراسبہ بھی متہم بالکذب، متروک اور ذاہب الحدیث ہے۔

خالدين طهمان كاحافظه خراب اور شيعدراوي

انتا ۔ پیش کردہ روایت میں ایک رادی ابواالعلاء ہے،جس کا تحقیق کے مطابق مکمل نام خالد بن طبہمان ابوالعلاء

الخفافء

اس روای کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

صدوق رمي بالتشيع ثم اختلط- (تقريب التهذهب:١٦٤٤)

لعين صدوق، شيعه اور اخرى عمر مين حافظ خراب تقا-

حافظ این حجرایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

"شيعي كوفي فيه مقال". (موافقة الخبر 1/ 245)

بعنی:کوفی شیعه تھااوراس میں بوجه نری ضعف ہے۔

اس حوالہ سے ظاہر ہواکہ خالد بن طہمان شیعہ اور اخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیاتھا۔ جس راوی کا آخری عمر میں حافظ خراب ہو توانتىلاط کے بعداس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ خالد بن طہمان کے بارے میں محدثین کرام کی تحقیق پہلے پیش کردی گئی ہے۔

اس تحقیق سے عیاں ہواکہ حسکانی کی شواہد التعزیل میں پیش کردہ روایت پر گھٹرنے کی تہمت، متروک، فاہب الحد بث اور شیعہ راویوں سے بھری ہوئی ہے، حس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

حافظ ابن عساكرنے تاريخ دشق ميں ايك دوسرى روايت نقل كى ہے۔

أخبرنا أبو البركات الأنهاطي، أنا أبو طاهر وأبو الفضل، قالا: أنا أبو القاسم الواعظ، أنا: محمد بن أحمد بن الحسن، أنا: أبو جعفر محمد بن عثمان، نا: علي بن حكيم، أنا : أبو مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، فذكره. وروي عن ابن عباس بلفظ: «قسم علم الناس خسة أجزاء، فكان لعلي منها أربعة أجزاء، ولسائر الناس جزء، وشاركهم على في الجزء، فكان أعلم به مهم.

یعنی: حضرت عبدالله بن عباس رضائعهٔ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں علم کے پانچ جزء تقسیم ہوئے، جس میں حضرت علی المرتضی رضائفۂ کو ۴ حصہ علمی ملااور پانچویے حصہ میں بھی حضرت علی المرتضی رضائعہ شریک ہیں،اوروہ اس میں ان سے اعلم ہیں۔(تاریخ ابن عساکر ۲۲/۴۲)

#### جواب:

ا ۔ مگریدروایت بھی قابل استدلال نہیں۔اس لیے کہ اس روایت کے ایک راوی ابومالک الجنبی عمرو بن ہاشم الکوفی ضعیف راوی ہے۔

### 16 مروك ماوي

ا۔لمام بخاری فرماتے ہیں۔

فيه نَظَر. (التاريخ الكبير ٦/ ٢٧٠٢،التاريخ الصغير ٢/ ٢٤٨) ٢ ـ الممسلم لكھتے ہيں:

ضعيفُ الحديث. (الكنى والأسماء ٢/ ٥٥٥ر قم ٣٠٦٧) ٣- المام ابوحاتم فرماتي بين:

لين الحديث، يكتب حديثه. (الجرح والتعديل: ٦/ الترجمة ١٤٧٨) ٣ محدث ابن حبان لكهة بين \_

كَانَ مِمَّن يقلب الْأَسَانِيد ويروي عَن النُّقَات مَالا يشبه حَدِيثه الْأَثْبَات لَا يَجُوز الإُختِجَاج بِخَبَرِهِ (المجروحين٢/٧٧رقم٦٢٦) الإختِجَاج بِخَبَرِهِ (المجروحين٢/٧٧رقم٦٢٦) ٥-محدثابن معدفرماتي.

كَانَ صَدُوقًا وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخطِيءُ كَثِيرًا: لِينْ حِلْهِ مَرْغَلَطْيِل بَهْتِ زياده كرتا ہے۔

(طَبقات أبن سعد٦/ ٣٩٢)

۲- ابن جوزی نے کہا: قَالَ الْأَزْدِيّ ضَعِيف بين الازدی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (الضعفاء و المترو کین ۲/ ۲۰۲ رقم ۲٤٠)

ابعالک عمروبن ہاشم کے بارے میں مزید کتب کا مطالعہ سیجئے۔

طبقات ابن سعد: ٦ / ٣٩٦، تاريخ الدوري: ٢ / ٤٥٥، ابن محرز، الترجمة ٣٠٦، تاريخ البخاري الكبير: ٦ / رقم ٢٧٠٢، تاريخه الصغير: ٢ / ٢٤٨، الكنى لمسلم، ص ١٠٠، ضعفاء العقيلي، ص ١٥٥، الجرح والتعديل: ٦ / الترجمة ١٤٧٨، المجروحين لابن حبان: ٢ / ٧٧، الكامل لابن عدي: ٢ / الورقة ٢٤١، ضعفاء ابن الجوزي، الورقة ١٢١، الكاشف: ٢ / الترجمة ٤٣٠٥، ديوان الضعفاء، الترجمة ١٣٢٦، للغني: ٢ / رقم ٤٧١٩، تذهيب التهذيب: ٣ / الورقة ١١٢، تاريخ الاسلام، ص ٢٤٦ (أيا صوفيا ٢٠٠٦)، ميزان الاعتدال: ٣ / رقم ٢٤٦١، نهاية السول، الورقة ٢٧٩، تهذيب التهذيب التهذيب ٢ / م.

جويبربن سعيد متروك راوى

۲ سندمیں دو سراراوی جو بیر بن سعید بھی متروک ادر سخت ضعیف ہے۔

- ١) محدث ابن معين لكهة بيل -ضعيف (سوالات ابن الجنيد ١٣٣ / ١٣٣ رقم ٢٤٤)
- r) الم على بن المدي فرماتے بيں فضعفه جدا. (تهذيب الكمال ٥/ ١٦٩ رقم ٩٨٥)
  - r) ابن المدني مزيد وضاحت بيان كرتے إلى-
  - ۳) جويبر أكثر على الضحاك، روى عنه أشياء مناكير-
  - ۵) بعنی جو برزیاده ترضحاک سے روایت کر تا ہے اور بیضحاک سے متکر بیان کر تا ہے۔

(تاريخ بغداد 7/ 258رقم 3742، تهذيب الكمال ٥/ ١٦٩ رقم ٩٨٥)

- ٢) مافظ بن جرعسقلاني كهي بين -ضعيف جدا. (تقريب التهذيب:٩٨٧)
- ابن جرع سقلانی کصح بین متروك الحدیث عندهم. (لسان المیزان ۱۹۹ / ۲۹۹ ۲۷۰)
  - ٨) حافظ ابن جرعسقلاني لكه بين متروك الحديث ساقط. (الكشاف ١/ ٢٠٥)
    - ٩) المام دارقطن فرمات بين متروك (الضعفاء و المتروكين:١٤٧)
      - ۱۰) علامه ذبی فرماتے ہیں۔ ترکوه. (الکاشف: ۸۲٦)
      - الم نسائي فرماتي بين : متروك. (الضعفاء والمتروكين: ١٠٤)
  - ۱۱) الم ابوزرعد الرازي لكصفي بن الا يحتج بحديثهم. (الضعفاء لابي زرعه الرازي ٢/ ٧٢٨)
    - المام ابوسعيدالادريسي فرمات بين:
    - المعف في الحديث والرواية. (اكمال تهذيب الكمال ٣/ ٢٥٧ رقم ١٠٣٤)
      - ه) جويبركوأبو القاسم البلخي في «جملة الضعفاء» مين نقل كياب\_

(اكمال تهذيب الكمال ٢/ ٢٥٧ رقم ١٠٣٤)

- ۳) محدث أبو العرب و محدث ابن شاهين و محدث البرقي في ضعفاء مين شاركيا ۲۵۷ (اکمال تهذيب الکمال ۲۵۷ (قم ۲۰۷٤)
  - ١٤) الم حاكم كبير لكه بين: ذاهب الحديث. (اكمال تهذيب الكمال ٣/ ٢٥٧ رقم ١٠٣٤)
    - ۱۸) محدث یجی بن سعیدالقطان فرماتے ہیں۔

وضعفه جدًّا. يعني الكي سخت تضعيف كي - (المجروحين ٥/ ٢٥٧ رقم ١٩١)

۱۹ محدث ابن حبان لکھتے ہیں۔

يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة بيني جويبرائي استداد ضحاك سے الث پلث روايات بيان كرتا -- (المجروحين ٥/ ٢٥٧ رقم ١٩١) تاریخ دمشق کی روایت میں بھی جو بیر بن سعیدا ہے شیخ ضحاک سے روایت بیان کر رہا ہے۔ جو کہ سخت ضعیف راوی ہے۔ راوی کی مزید تحقیق کے لیے مطالعہ سیجئے:

تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢/ ٥٩، رواية الدارمي، رقم ٢٥، العلل لأحمد: ٣١٦، ١٣٦، ٣٢٢، ٢/ ٣٢، تاريخ البخاري الكبير ٢/ الترجمة ٢٣٨٣ الضعفاء الصغير له: ٥٥، تاريخه الصغير: ٢/ ١٠٠ سؤالات الأجري لابي داود، الورقة: ١٢، أحوال الرجال للجوز جاني، الترجمة: ٣٤، المعرفة ليعقوب: ٢/ ٣٥، ضعفاء ليعقوب: ٢/ ٣٥، الضعفاء لابي زرعة: ٥٥، أخبار القضاة لوكيع: ١/ ٣٥، ضعفاء العقيلي، الورقة: ٣٨، الجرح والتعديل: ٢/ الترجمة ٢٤٢، كتاب المجروحين لابن حبان: ١/ ١٨، ١١٨ الكامل لابن عدي: ١/ الورقة: ١٠، الضعفاء للدار قطني، الترجمة ١٤٧، تاريخ بغداد: ٧/ ٢٠ مرز الترجمة ١٤٧، تاريخ بغداد: ٧/ ٢٠ مرز الترجمة ١٤٧، الورقة: ٣٠ تاريخ بغداد: ١/ ١٩٠، ميز ان الاعتدال: ١/ ١٩٠، المغني: ١/ تأديب الذهبي: ١/ الورقة: ١١، ١٩٠، المجرد في رجال ابن ماجة، الورقة ٢٠، تاريخ الريخ الريخ، ١٠، المرجمة ١٩٠، الورقة: ٣٠، نهاية السول، الورقة: ٣٠، نهية الاريب، الورقة: ٣٠، نهاية السول، الورقة: ٣٠، تأديب ابن حجر: ٢/ ١٦٤ ا٢٢، خلاصة الخزرجي: ١/ الترجمة ١٩٠٩.

### ضحاك راوى كاارسال

٣- تاريخ ابن عساكركى سندمين ضحاك كاسل عضرت عبدالله بن عباس فالندر سي بهي ثابت نهين -

(المراسيل لابن أبي حاتم: ص:٩٤)

اس تحقیق سے بید عیال ، واکد تاریخ دشق کی روایت بھی قابل استدلال نہیں کیونکداس میں ضعیف، متروک راوی کے ساتھ مرسل بھی ہے۔

## حضرت الوسعيدالحذري رضى اللدعنه كي روايت

ایک روایت این شاذان سے بھی نقل کر کے پیش کی جاتی ہے۔

قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن حمدون، قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قال: حدثني منصور بن صفر، الثلج، قال: حدثني منصور بن صفر، عن مهدي بن ميمون، عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «العلم خمسة أجزاء اعطي علي بن أبي طالب من ذلك أربعة أجزاء، و اعطي سائر الناس جزءً واحدا. والذي بعثني بالحق بشيرا ونذير العلي بجزء الناس أعلم سائر الناس جزءً واحدا.

یعنی: حضرت عبداللہ بن عباس ضائنیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں علم کے پانچ جزء تقسیم ہوئے، جس میں حضرت علی المرتضی ضائنیہ شریک حضرت علی المرتضی ضائنیہ شریک حضرت علی المرتضی ضائنیہ شریک ہیں، اور وہ اس میں ان سے اعلم ہیں۔ (مانة منقبة: 87)

#### جواب

گذارش ہے کہ ابن شاذان کی سند بھی نہ قابل احتجاج اور نہ شاہدو متابعت کے لائق ہے۔ کیونکہ محدثین نے بیرواضح بیان کیا ہے کہ ابن شاذان کے بارے میں محدثین نے بیرواضح کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضافتہ کی شان میں احادیث کوگڑ تااور وضع کر تاتھا۔

اله علامه ذہبی لکھتے ہیں۔

ولقد ساق الخطيب أخطب خُوَارزم من طريق هذا الدَّجَّال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب السيدعلي—رضي الله عنه -

خطیب خوارزم الموفق نے اس دجال کے حوالہ سے اور بھی بہت ی جھوٹی روایات نقل کی ہیں جو حضرت علی المرتضی رضائنی کے فضائل کے بارے میں ہیں، لیکن انتہائی رکیک ہیں۔

(ميزان الاعتدال 3 / 466\_467)

۲۔ حافظ ابن حجر عسقل انی نے بھی اس جرح کونقل کیا ہے۔ (لسان المیز ان 6/ 540 رقم 6445)

سر اور اس جرح کوعلامہ سبط ابن الحجمی نے بھی بر قرار رکھا۔ (الکشف الحثیث 1/ 18 ورقم 620)

اور ابن شاذان ایک فتی شیعہ محدث تھا جس کو اہل تشیع کتب جیسے الذریعہ ۱۸۹۴ میں المتدرک للنوری سازہ ۵۰۰ ابحار ۱۸۸۱، میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب سے اخطب الخوارزم ابوالموید الموفق بن احمد بن مجمد البکری الحفی نے لبنی کتاب المناقب اور مقتل حسین میں ،ابوعبداللہ محمد بن یوسف النجی الشافعی نے کھایت الطالب، اور ابر جیم بن محمد بن الموید الحمویٰ نے فرائط المطین میں روایات لی ہیں جو کہ جھوٹ اور کذب پر مبنی ہیں۔ ان کتابوں کو اہل سنت کی کتب میں شار کرنا فلط اور خلاف تحقیق ہے۔

## عالم اجسام سے قبل انتخاب س کا؟

قارى ظهوراحر فيضى صاحب لكصة بين

کچھ الی احادیث ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اجسام سے قبل بی کریم طفیع آئے کے ساتھ سیدناعلی اُ تضی خالفیز کو بھی منتخب کرلیا گیا تھا۔ چناچہ سیدنالین عباس فیلٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ جب بی کریم طفیع علایم نے میدہ فاطمہ رضاعتہاکی شادی سیدنالی فیالٹین کے ساتھ کردی توسیدہ رضافتہانے عرض کیا:

[حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ الجُنْدِيسَابُورِي، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْمُعْمَرِيُ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، {دوسرى سند} حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمُعْمَرِي، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِح الْحَرَقِ، ثنا عَبْدُ الرَّرَقِ، أنا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ عَلِيَّ الْمُعْمَرِي، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِح الْحَرَقِ النِّي صَلَّى الرَّرَقِ، أنا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبْاسِقَالَ: لَمَا زَوْجَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَة عَلِيًّا قَالَتْ فَاطِمَةُ: {تِسرى سند}: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَنِ مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن جَعْم بن حَبان واخته أَمُّ سَلَمَة أَسْهَاءُ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بن جعفر بن حبّان واخته أَمُّ سَلَمَة أَسْهَاءُ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن عَيلان حدَّثِنا أَحْد ابن صالح المقرئ عَنْ إِرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَاجِ عَنْ عَبْدُ الرَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ]

الرازي حدَّثنا محمّد بن غيلان حدِّثنا أحد ابن صالح المقرئ عَنْ إِرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَاجِ عَنْ عَبْدُ الرَّرَاهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ]

عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِ عَنْ إِبْنِ عَبَّسٍ]

عَنْ عَبْدِ الرَّزَقِ قَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ]

وَسَلَّمَ: "أَمَا تَرْضَيْنَ يَا فَاطِمَهُ أَنَّ الله عَرَّ وَجَلَ اخْتَارَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ رَوْجُكِينِ أَحَدُمُمَا أَوْلِ وَالْآخُورُ وَالْاحَوْرَ وَالْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا تَرْضُونَ اللهُ عَرْ وَجُكِ"

\_\_\_\_ تونی کریم طفی می این می این کیاتم ال بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے اہل زمین سے دو مخصوں کو منتخب فرمایا ایک ان میں ہے آپ کا با اور دوسراآپ کا شوہر۔ الح

(الخلافة الباطنية ص١٥٥ بحواله أجم البير ١١/١١٥ قم: ١١٥١١) أجم البير ١١/ ١٩٣ رقم: ١١٥١١، منصب امامت اساعيل دولوي قتيل ص ١٥٠ [تاريخ بغداد ١٤/٢ ١١٨ ]

قاری ظہوراحرفیضی صاحب نے الخلافت الباطنیہ ص ۱۵۱ پر چالاکی ہے اس روایت کی سند پر لکھتے ہیں۔ یہ حدیث امام طبرانی نے ابراہیم بن حجاج از امام عبدالرزاق حدیث کی ہے، ذہبی کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم غیر معروف ہے اور اس کے باقی راوی ضحیح حدیث کے راوی ہیں اور امام طبرانی اس کوایک اور ضعیف سند سے بھی روایت کیا ہے۔ (بحوالہ مجمع الزوائد ۱۳۴/۱۱۔ و۱۳۳/۱۵ مصرار قم ۱۳۵۵)

موصوف قاری ظهور پھر لکھتے ہیں۔

ر روی باری بارو بارو کا براهیم بن تجاج کے علاوہ استدکے باقی راوی صحیح صدیث کے راوی ہیں تو "حافظ ہیٹی کے مطابق اس راوی ابراهیم بن العجاج ہے ،ی نہیں اور باقی تمام رجال صحیح ہیں تو پھر سندا اس صدیث کا صحیح ہونا جب اس سند میں ابراهیم بن العجاج ہے ،ی نہیں اور باقی تمام رجال صحیح ہیں تو پھر سندا اس صدیث کا صحیح ہونا متحقق ہوگیا، تاہم امام سیوطی رات کیا ہے اس حدیث کو خطیب بغدادی سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی

عد حسن ہے" الح-

ا ب الحالفة الباطنية ص١٥١ بحواله مندفاطمة الزاهر اللبيوطي ص ١٢٠ رقم ١٥١مترجم اردوص ١٥٠ رقم ١٥١)

جواب

• گذارش ہے کہ پیش کردہ حضرت عبداللہ بن عباس ضاعنہ سے مروی روایت میں عبدالرزاق راوی موجود ہے۔

عبدالرناق كااختلاط

اول: عبدالرزاق کے بارے میں بیدواضح ہے کہ اس کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ اس لیے عبدالرزاق سے روایت کرنے والے تینوں راوی الحسن بن علی المعمری، عبدالسلام بن الحروی، اور ابراہیم بن الحجاج کے بارے میں بیہ تصریح موجود نہیں ہے کہ بیدان کے قدیم شاگردوں میں سے تھے۔اگر کوئی دلیل مل جائے تو پھراس موقف سے علی الاعلان رجوع کیا جائے گا۔ مگران شاگردوں کا عبدالرزاق سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی صراحت نہ ہونے کی وجہ سے بیردوایت ضعیف ہے۔

"ابن ابی نجیع" کاحضرت مجاہدسے ساع محل نظر

وم: محدث يعقوب فسوى في ابن الى تجيج كاحضرت مجامد الم كوم محل نظر لكها الم

(المعرفةوالتاريخ١/٧٠٣)

"ابن ابي نجيع" طبقه ثالثه كامدلس

سوم: تاریخ بغداد اور تاریخ دشق میں بیان کردہ تینوں روایات میں ایک بنیادی راوی ابن الی تجیجے ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ، عبداللہ بن الی تجیح کو لبنی کتاب طبقات المدلسین ۱۳۹/مم کے طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھتے ہیں اور طبقہ ثالثہ کے مدلس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

معلوم ہواکہ اگر علامہ سیوطی کے اس حدیث پر تھم کہ اس کی سندحسن ہے کوبالفرض تسلیم کر بھی لیس تو پیش کردہ روایت کی سند میں علت خفی قادحہ کی وجہ ہے ضعیف ہے۔

قطع نظر پیش کردہ روایت کی اسنادی حیثیت کے بیہ نکتہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس حدیث میں حضرت خاتون جنت رخالتہ بھاکی نسبت سے دواشخاص کو چننے کی تصریح ہے۔اس حدیث میں کوئی ایک خاص رشتہ و تعلق کے لحاظ سے خاص بیان ہے اس لیے اس کاعموم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس مخلوق میں سے دیگر اشخاص کو نی کریم داشتے عالیم کی نسبت سے چنا۔

-خلافت ظاہری اور باطنی کی تقسیم کیوں؟

خلافت کوظاہر اور ولایت کوباطن کی طرف تقنیم کر کے اضلیت ابو بکر کا انکار کرنا علماء و محققین نے خارج ازائل سنت ہونا بیان کیا ہے۔ مزید یہ کہ یہ خلافت راشدہ خاصہ جو خلافہ علی منہاج النبوۃ کے تحت قائم ہوتی ہے، اس میں خلیفہ راشد خاص کو اینے عہد میں عقلاو نقلاتم امت سے افضل ہونا جملہ لوازمات میں سے ہونا ایک خاصہ ہے کیونکہ جس طرح کسی شخص کا بی ہونا اس شخصیت کے تمام امت سے افضل ہونے کو ثابت کرتی ہے اس طرح کسی شخص کا بی ہونا اس شخصیت کے تمام امت سے افضل ہونے کو ثابت کرتی ہے اس طرح کسی شخص کا بی کریم طبیقہ راشد خاص ہونا اس کے تمام امت سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ یاد رہے کہ خلیفہ بی کریم طبیقہ راشد خاص ہونا اس کے تمام امت سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ یاد رہے کہ خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد خاصہ دوم: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد کیا کیا سے دورہ بونے کی دواقسام ہیں۔اول: خلیفہ راشد کی دورہ بونے کیں دورہ بونے کی دورہ

اور خلیفہ راشد خاصہ کے افضل ہونے کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب خلافت راشدہ کو نبوت کے ساتھ مشابہت ہونا ہے۔ اس لیے خلافت راشدہ بھی نبوت کی طرح دین و دنیا دونوں کے ظاہری اور باطنی امور کوشامل ہے۔ اس نکتہ کوعلاء کرام نے واضح بیان کیاہے۔

### شاه ولى الله دملوى اور خلافت راشده خاصه

### بيرمبرعلى شاه صاحب كى نكتة آفرني

پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی کتاب تصفیہ مابین سی و شیہ میں خلافت راشدہ کی ایک قشم خلافت راشدہ خاصہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اخرجت للناس سے مطلب سے کہ باطن مقد س نبوی طشکھ آلا ہی اصلاح اور بہتری کے لیے پر تھا۔ کما قال اللہ تعالی حریص علیم بالمومنین روف رحیم ،وہ تم پر حریص ہیں اور مومنوں کے لیے روف اور رحیم ہیں۔ اس پاک باطن سے نورانیت پھیلنے گی جن لوگوں کو بوجہ استعداد اور اہلیت باطن شاہب تھا وہ بھی موصوف بصفت اخرجت للناس ہوئے لینی لوگوں کی اصلاح ان کے طفیل منظور ہوئی اور ان کی ہمت عالیہ نے مومنین کی بڑی بڑی جماعتوں میں جو متفرق ہوگئی تھیں، استلاف اور اتحاد پیدا کر دیا اور ہفت قالیہ نے مومنین کی بڑی بڑی جماعتوں میں جو متفرق ہوگئی تھیں، استلاف اور اتحاد پیدا کر دیا اور ہفت اقالیم کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اور لوگوں کی کثیر تعداد ان کی بدولت مشرف باسلام ہوئی۔ پس ثابت ہوا کہ ظفاء کرام مع اعوان علیم الرضوان خیر امتد اخرجت للناس سے ہیں۔۔۔۔۔جس کا انفاق و قتال مقدم خلفاء کرام مع اعوان علیم الرضوان خیر امتد اخرجت للناس سے ہیں۔۔۔۔۔جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا دوسیسے افضل ہوگا اور شیخین کا انفاق اور قتال احادیث سے جے۔ مقدم ثابت ہے۔ لہذا خلافت ان

(تصفيه مابين سني و شيعه ص ٢٣)

### بيرصاحب اور خلفاء اربعه كاانبياء كے نفوس كے ساتھ قرب

پیرمهرعلی شاه صاحب فرماتے ہیں۔

"اس نیابت کے وہ لوگ مستحق ہیں جن کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے قریب مخلوق ہوں جوہر نفس سے قریب مخلوق ہوا ۔ پس جامع ہونگے صورت خلافت لیعنی ریاست عامہ اور اس کامعنی لیعنی انبیاء کے نفوس کے ساتھ قرب مثل خلفاء اربعہ کے ۔ " (فتاوی مھریه ص ۲۱)

پیر مهر علی شاہ صاحب کے اس فتو تی ہے ہیہ واضح ہو تا ہے کہ خلفاءار بعد کے نفس انبیاء کے ساتھ قرب ہے اور میہ قرب ہی باطنی اور ظاہری خلافت کی افضلیت کی دلیل ہے۔

## خلافت ظاہری وباطنی کی تقسیم خلفاء اربعہ کے لیے درست نہیں

قرآن و احادیث اور علماء محققین کے نزدیک خلافت یا ولایت کی ظاہری و باطنی تقسیم خلفاء اربعہ کے لیے کرنا جائز نہیں۔ شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں۔ الفرض ثابت ہواکہ خلفاء اربعہ رضی اللہ عمہ کے لیے خلافت نبوت ثابت ہے جودین و دنیا کی ظاہر کی اور باطنی ریاست عامہ ہے۔ تولا محالہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و بی بن سکتا ہے جس کواس کے ساتھ باقی مخلوق کی نسبت اکمل و اکلی مناسبت عاصل ہونا بشری ہونے کے باوجود باطن نورانی اور ملکی ہونا چاہیے تاکہ نورانیت والی جہت سے اللہ تعالی سے فیوض و خیر حاصل کر سکے اور بشری والی جہت سے اللہ تعالی سے فیوض و خیر حاصل کر سکے اور بشری والی جہت سے اللہ تعالی سے فیوض و خیر حاصل کر سکے اور بشری والی جہت سے اللہ تعالی سے خورانیت کا فرائے ہے۔ اسی طرح خلافت نبوت میں خلفاء کرام کا باطن نبوری استعدادت و صلاحیات اور تجرد نورانیت کا مظہر کامل ہونا چاہیے جو ولا بہت کبری کے حصول کے بغیر ممکن نہیں ہے تولا محالہ ان سب حضرات کو روحانی و باطنی خلافت بھی حاصل ہوئی ضروری ہے جیسے کہ ظاہری۔ اور جب آپ مطنی تاہم کی نبوت کا دائرہ و مائی و باطنی خلافت بھی لامحالہ فرش تا موش و عرش سب کو محیط ہونا لازم ہے توان کے نائیوں و خلفاء کا دائرہ نیاب اور تحکم و سنیہ زوری ہے۔ بلکہ عرش ہونا لازم ہے ان کی خلافت کو فرش تک محدود کردینا سراسر دھاند کی ہوا ہوالہ جس ہتی کی نبوت اقوام اور جب و جواد و زیر ہوتے بیں دو آسانوں سے اور دوز بین ہے، توانا بالہ جس ہتی کی نبوت اقوام اور قوم اور محدود علاقہ تک کیوں نہ ہو حقیقت بیں محیط کا نات ہوتی ہے توان کی خلافت خاصہ علی منہان علی قوم اور عمدت کوفرش تک محدود کردینا سراس کا تصور بھی کوئی صاحب عقل و النبوت اور خلافت در حمت کوفرش تک محدود رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اور اس کا تصور بھی کوئی صاحب عقل و دانش کسے کر سکتا ہے؟۔ "

(افضلیت شیخین ص۵۳۲،۵۳۷)

### القول المستحسن كحواله كاناقدانه جائزه

قارى ظهوراحمد فيضى صاحب لين كتياب الخلافة الباطنيه يركعة بير

اس سلسله میں صاحب القول استحسن نے بہت خوب فرمایا ہے۔ چناچہ وہ"من کنت مولا فعلی مولاہ" کے معنوی اطلاق پر گفتگورتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ولما امتنع حمل الولاية على الولاية الظاهرة تعين حملها على الولاية الباطنيه اذا لا ثالث البته.

اور جب والایت کوولایت کے ظاہری معنی پر محمول کرناممنوع ہے تووہ ولایت باطنی پر محمول ہوگی، کیونکہ تیسرامعنی نہیں ہوسکتا۔

(الخلافة الباطنيه ص٤٤ بحواله القول المستحسن في فخر الحسن ص٣٢٨)

ملابرخوردارملتاني كے كلام كاناقدان، جائزہ

اور ای طرح کامفہوم اور کلام موصوف قاری فیضی نے لبنی کتاب الخلافة الباطنیه ص ۲۰ تا ۱۳۳۰ ملا برخور دار ملتانی کی کتاب تذکرہ مشائخ قادریہ وسادت اچ شریف ص اے، ۲۰ سے نقل کیا۔

علامه احسن الزمان حيد لآبادي اور ملابر خودار ملتاني كي عبارات كاجواب

اس صدیث پر علماء محققین نے تفصیلی کلام کیاہے،اور اس روایت میں لفظ"مولا" کی بہترین تشریح کی ہے،جس کا تعلق نہ خلافت ظاہری سے اور نہ خلافت باطنی سے تعلق رکھتا ہے۔

" من كنت مو لا فعلى مو لاه " پرشخ الحديث اشرف سيالوي صاحب كامحققانه

تجزييه

علامه انثرف سیالوی صاحب" من کنت مو لا فعلی مو لاه "سے باطنی خلافت مراد لینے والوں کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اس حدیث پاک کاپس منظریہ ہے کہ سرورعالم طلنے کی خضرت علی مرتضی رفائندہ کو یمن کی طرف بھیج جانے والے سرید کا قائد بنایاساتھیوں نے آپ کے متعلق نبی کریم طلنے علیے کی بارگاہ اقد س میں آپ کا شکوہ کیا اور ان کا میرو یہ وروش نبی مکرم طلنے علیے کی کہ پسند نہ آیا توآپ طلنے علیے کم نے اسی مقام پر جہاں آپ سے شکوہ کیا اور ان کا میرو یہ وروش نبی مکرم طلنے علیے کی ایمیت کو اجا گرفر مایا کہ جس طرح جمھے محبوب سمجھتے ہواسی طرح ان کی علی حب سرح کی گئی تھی آپ کی محبت والفت کی ایمیت کو اجا گرفر مایا کہ جس طرح جمھے محبوب سمجھتے ہواسی طرح ان کا پیاجانا بھی مولی جمعنی محبوب کا قریبنہ ہے اور بعد واللا یہ ارشاد بھی اس معنی پرواضح قریبنہ ہے اور بعد واللا یہ ارشاد بھی اس معنی پرواضح قریبنہ ہے:

الهم والمن ولاهو عادمن عاداه

اے اللہ تعالیٰ آواس کو محبوب بناجوعلی کو محبوب بنائے اور اس سے عداوت رکھ جوسے عداوت رکھے۔
توسیاق و سباق سے ہٹ کراپنے طور پر نئے معانی گھڑنے کا کیا جواز ہے ؟اگر دینی قیادت اور روحانی قیادت والا معنی آپ کے بیش نظر ہوتا تو پھر آپ کی اطاعت وا تباع کرنے والوں کے محبوب بنانے کا ذکر فرماتے اور عصیان و طغیان سے کام لینے والوں کے اللہ تعالی کے ہال مبغوض اور مغضوب ہونے کا ذکر فرماتے ۔ یقیبنا مصیان و طغیان سے کام لینے والوں کے اللہ تعالی کے ہال مبغوض اور مغضوب ہونے کا ذکر فرماتے ۔ یقیبنا آپ جانے تھے کہ خلیفہ لمام کی اطاعت ہواکرتی ہے الھم وال من اطاعہ کہوں اور کوئی مخالفت و عناد سے کام لیے توہیں عاد من عصاہ کہوں و غیرہ ذالک ۔ تواس عداوت رکھ جوان کا نافرما نبر دار ہواگر ولایت سے روحانی لیے توہیں عاد من عصاہ کہوں وغیرہ ذالک ۔ تواس عداوت رکھ جوان کا نافرما نبر دار ہواگر ولایت سے روحانی

مرتبہ اور باطنی درجہ مراد ہوتا توامت کی طرف اس کی نسبت کرنے میں کیا موزونیت اور مناسبت ہوسکتی تھی؟ جبکہ آپ نے فرمایا من کنت مولا جس کا میں مولا ہوں اس کی نسبت تواللہ تعالی کی طرف ہوئی موزوں اور مناسبت تھی جیسے نجی اللہ ورسول اللہ طنتے ہوئے ہدائیہاں پر محبوبیت والا معنی ہی مراد و متعین ہونوں اور مناسبت تھی جیسے نجی اللہ وارسول اللہ طنتے ہوئے ہوئے ہوئے نظر سیاتی وسبات سے توفورا خلیفہ ہونا امام ہونا مراد ہوتو ہیک وقت دو خلفاء وائمہ واجب اللطاعت کا تحقی لازم آئے گاجو صریح البطلان ہے اور اگر متصرف اور امام و خلیفہ ہونا مراد ہوتو اس پر قطعا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور اگر فی الحملہ والی اور متصرف اور امام و خلیفہ ہونا مراد ہے تو نہیں معلوم نہیں کیونکہ جن ہستیوں کے انتخاب کو خود آپ نے اللہ تعالی کا انتخاب قرار دیا ہے مراد ہے تو نہیں معلوم نہیں کیونکہ جن ہستیوں کے انتخاب کو خود آپ کے نزدیک سراسم صواب اور برحق انہوں نے آپ کا چو تھے درجہ میں انتخاب فرمایا ہے اور وہ انتخاب آپ کے نزدیک سراسم صواب اور برحق انہوں نے آپ کا چو تھے درجہ میں انتخاب فرمایا ہے اور وہ انتخاب آپ کے نزدیک سراسم صواب اور برحق بہوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ (افضلیت شید خین ص ۲۱ ۲ ۲ – ۵۲ ۲ ۲ و

ظاہری اور روحانی خلافت/ولایت کی تقسیم کیوں؟

علامه اشرف سيالوي صاحب افضليت شيخين ص ٥٢٢ پر لکھتے ہيں۔

" یہ دعوی کہ خلافت کے لحاظ سے نصلیت مسلم گرروحانی مراتب کے لحاظ سے حضرت علی مرتضی خالات کا مقام و مرتبہ بلندوبالا ہے یہ تب درست ہوتا جب ان حضرات میں روحانیت اور ولایت نہ ہوتی حالانکہ ہمارے اکا برکے نزدیک وہ حضرات اس باطنی اور روحانی منصب میں بھی تقدم و سبقت کے مالک ہیں۔ چناچہ علامہ خفاجی نے باریاض میں فرماتے ہیں۔ یہ امرائل شرع اور حکماء کے در میان متفق علیہ ہے جیے کہ صاحب حکمت الاشراق نے لیک کتاب میں کہا ہے کہ اللہ تعالی کا اس زمین میں خلیفہ بایاجا تاضر وری ہے اور وہ مجھی صرف ظاہر میں متصرف ہوتا ہے جیے سلاطین یاصرف باطن میں جیسے کے اقطاب اور بھی ووٹوں فرائدی کا جامع ہوتا ہے جیسے خلفاء داشدین ابو بکر صداتی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عضمالیکن ہمارے خلافتوں کا جامع ہوتا ہے جیسے خلفاء داشدین ابو بکر صداتی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عضمالیکن ہمارے نمائے کے بعض جاہلوں نے اس کا الکار کیا ہے "۔

. . (افضلیت شیخین ص٥٢٢ بحواله نسیم الریاض ٢/ ٢١٥)

كياسنين كريمين بهي مولاين؟

۔ علامہ اشرف سیالوی صاحب افضلیت شیخین ص ۵۳۱ پرایک خاص نکته کی طرح وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "نیزنی کریم طلطنے علیج جن کے مولی ہیں، صرف علی ان کے مولی ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کے مولانہیں ہیں؟ بلکہ کیا امام زین العالم بین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، محمد تقی علی نقی ، حسن عسکری اور حضرت مہدی رضوان اللہ علیهم ان کے مولی نہیں ہیں؟ اور کیا یہ بھی کوئی قاعدہ ہے کہ ایک شخص معین پر حکم لگایاجائے تو ماعدا ہے اس کی نفی لازم آجاتی ہے ؟ تو پھر حسنین کر یمین بنائی ہے ہے مولی المو منین ہونے کی نفی کو بھی عقیدہ بنالو۔ جبکہ علامہ [عبدالقادر شاہ] صاحب تو جنت میں منائع ہوگ ہے مروار تسلیم کرتے ہیں ان دونوں شہزادوں کو اور استدلال یوں فرماتے ہیں کہ سرور عالم منتق الله ہے نے فرمایا: الحسن والحیین سیدا شباب اہل الجنة اور جنت میں جھی جوان ہول کے توسب پر ان کی سیادت وقیادت ثابت ہوگئی حتی کہ خود مولاء مرتضی پر بھی۔ لاحول ولا قوہ الا باللہ۔"

### پیرمبرعلی شاہ صاحب کے نزدیک خلفاء اربعہ کے برابر کوئی نہیں

پیر مهرعلی شاه صاحب رطیقیلیه ار شاد فرماتے ہیں۔

" یہ بی حضرات خلفاءار بعد علیهم الرضوان قبل از فتح مکہ کے مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جولوگ بعداز فتح مکہ مشرف بالایمان ومجاہدین فی سبیل اللہ ہونے ،ان کوان حضرات سے کیانسبت۔"

(تصفیه مابین سنی و شیعه ص٥)

## خلافت میں افضل یا باطنی /روحانی وجہے افضل؟

علامه اشرف سيالوي صاحب ايك ابهم نكته كي طرف توجه مبذول كروات بوئ لكصة بين \_

"ای طرح شاہ عبدالقادرصاحب ان خلفاء ثلاثہ کودور خلافت میں نظم نسق کی باحسن وجوہ سرانجام دینے پر ان کو فضل مانتے ہیں نہ کہ ذاتی کمالات و خصائص اور باطنی وروحانی رفعتوں اور عظمتوں کے لحاظ ہے۔ جبکہ نص قرانی نے ان تمام مہاجرین وانصار کوعظیم تزین در جات کامالک تھہرایااور بعدوالوں کوان ہے سبقت تو کجاان کی برابر کی نفی کردی اور اس وہم گمان کی بھی جڑکاٹ کرد کھ دی۔ چناچہ ارشاد باری تعالی ہے:

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل

تم میں سے جس نے فتح کمہ سے قبل راہ خداد ند تعالی میں مال خرج کیا اور جہادو قتال کیاان سے بعد والوں کی ہمسری اور برابر نہیں ہوسکتی۔

توان کی افضلیت خلافت و حکمرانی اور نظم و نسق کی خوبی کے لحاظ سے نہیں بیان کی جارہی بلکہ اسلام میں سبقت اور جہاد و قتال میں سبقت کی وجہ بیان کی جارہی ہے اگرچہ ان کو خواب میں سبقت کی وجہ بیان کی جارہی ہے اگرچہ ان کو خواب میں خلیفہ بننے کا کبھی خیال تک آیا ہو۔ نص صریح کے، مقابلہ میں اپنے عقلی ڈھکوسلوں کو اور اوہام اور وسواس شیطانیہ کو عقیدہ بنالینے کاکیا جوازہے؟

نیزجس وقت ان حضرات کوظیم درجات کامالک تھہرایاجارہاہا اس وقت نی مکرم ملتے قائم کی حیات طیب کے ساتھ موجود تھے اور آپ پر ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تواس وقت جب حضرات صحابہ میں سے کوئی ایک بھی منصب خلافت پر فائز نہیں ہے تواس منصب کے لحاظ سے عظمت درجات بیان کرنے کاکیا مطلب؟

نیز مشتق پر حکم لگایاجائے یا موصوف بالصغة پر یا موصول وصله پر تو مبدا اشتقاق اور اتصاف بالصفه یا اتصاف بالصله حکم کی علت ہواکرتے ہیں اور یہاں بھی موصول وصله والی صورت پر اولئک عظم ورجه کا حکم انگا یا جارہا ہے تولا محاله راہ خداوند تعالی میں فتح مکہ ہے قبل خرچ کرنا اور قتال کرنا ہی ان حضرات کی عظمت درجات اور رفعت مراتب کے موجب ہیں۔ یہاں خلافت کی پچر لگ ہی نہیں سکتی اور خہ ہی اس کا کوئی عقلی اور نقلی جواز ہے۔ بلکہ بیہ قران مجید کی تحریف کے مترادف ہے جو کسی بھی مسلمان کے لائق نہیں بلکه صرف اور صرف یہودکی سنت صلالت ہے "۔

(افضلیت شیخین ص۵۳۲،۵۳۳)

### خلافت سے قبل خلفاءار بعد کی افضلیت

پیش کردہ عبارت میں علامہ اشرف سیالوی صاحب نے ایک اہم نکتہ کی طرف توجہ ولائی اور اس استدلال [ بینی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق و فائنی کی افضلیت خلافت ظاہری کی وجہ سے ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی افضلیت خلافت باطنی کی وجہ ہے ] کوغلط ثابت کیا کیونکہ قران کی نص کے مطابق مقام و مرتبہ اور فضیلت کا فنح مکہ سے جہلے اسلام لانے والوں کے لیے مختص کر دیا اور اس وقت فنح مکہ سے قبل اسلام لانے والوں فضیلت کا فنح مکہ سے جہلے اسلام لانے والوں کے لیے مختص کر دیا اور اس وقت فنح مکہ سے قبل اسلام لانے والوں کے فسی خصوصا خلفاء اربعہ کے باس کوئی منصب خلافت نہیں تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ خلفاء اربعہ کے درجات و مقام کا تعلق خلافت سے نہیں تھا بگر ہے کرنا اور جہاد کرنا تھا۔ اور جب ان کا تعلق خلافت سے نہیں تھا بگر ہے کہ اسلام لانا ، راہ اسلام بیس خرج کرنا اور جہاد کرنا تھا۔ اور جب ان کا مقام و شان کی علت فنج مکہ سے پہلے کے اعمال کی وجہ سے تھا اور اس وقت ان میں سے کسی ایک صحافی ہے باس منصب خلافت نہ تھا توان کے در میان معیار فضیلت کو ظاہری خلافت کی علت سے بیان کرنا ، غلط و باطل ہوا۔

### حضرت گیسودراز رانشیلیہ کے قول خلافت باطنی کاجائزہ

حضرت سيدگيسودراز رائينليه فرماتي ايل-

"ار شاد فرمایاکه خلافت دونشم کی ہے۔خلافت کبری وخلافت صغری۔خلافت کبری باطنی خلافت کو کہتے ہیں اور خلافت صغری ظاہری خلافت کانام ہے۔خلافت کبری حضرت علی رضِی اللہ کے لیے مخصوص تقی اور اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے خلافت صغری پر اختلاف ہے۔ سنیوں کا اس بات پر انفاق ہے کہ اس کے حق دار حضرت ابو بکر صدیق بنائنڈ، تھے اور شیعہ ورافضی لوگ جنگے مختلف گروہ ہیں حضرت علی المرتضی بنی تند کواس کاحق دار سجھتے ہیں "۔

(شرح جوامع الكلم ص١٧٣)

حضرت سید گیسودراز رانتیکید کے اس قول کو حضرت شیخ عبدالرحمن چشتی قدس سرہ نے لین کتاب مراۃ الاسرار ص ۲۲ پر بھی نقل کیا ہے۔

حضرت فينخ مجمه اكرم قدوسي حيثتى رحته عليه كانفته

گذارش ہے کہ حضرت گیسودراز کے اس قول میں خلافت باطنی سے مراد تقسیم ولڑیت کے منصب پر فائز ہونااور اس خاص منصب کاعمومی طور پر آپ کامشہور ہونامراد ہوسکتی ہے جو کہ دیگر شواہداور قرائن سے بھی ثابت ہے۔ یہ یادر ہے کہ ایک خاص منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو جہت سے افضل کہ کر تقابل بھی نہیں ہوسکتا، جیسا کہ علماء نے تصریح کی ہے۔

حضرت شیخ محمراکبرقدوی چیشی رانتیکلیه بھی حضرت خواجه گیسودراز رائیگیلیه کاقول نقل کرے اس پر نفتد کرتے ہوئے

لكصيبي

"لیکن راقم الحروف کہتا ہے کہ خلافت کبری وصغری دونوں آمنحضرت طلنے علیے آئم بعد حضرت ابو بکر صدیق کو پیچی ادر ان کے بعد حضرت عمر رضی عند اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی عند کو ملی اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تک پیچی اور مید ہی بات صحیح ہے "۔

(اقتباس الانوار ص١٠٦) حضرت شیخ محمد اکرم قدوی صاحب چشتی سلسله کے ایک صوفی اور ماہر علوم ہیں ،ان کا حضرت خواجہ کیسو درمازے اختلاف کرناان کی علمی حیثیت کوداضح کرتا ہے۔

حضرت نجم الدین سلیمانی چشتی را الله کا حضرت خواجه گیسودراز را الله کیه کے قول پر نفله حضرت نجم الدین سلیمانی چشتی تونسوی را الله جو که حضرت خواجه شاه سلیمان تونسوی را الله کیا خلیفه و شاگر د بھی بیں اپنے کتاب مناقب المحوبین میں تکھتے ہیں۔

"حضورصلی الله علیه وسلم کے بے شار خلفاء ہیں بلکہ ہر صحابی حدیث پاک کے مطابق حضور صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم کا خلیفہ ہے جبیباکہ فرمایا: اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم: میرے صحابہ ساروں کی مائند

ہیں تم ان میں سے جس کی بیردی کروگے ہدایت یاو گے۔

گرفتکم شریعت اور ترتیب خاص کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار خلفاء تھے۔اول سب سے بزرگ امیر المومنین حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ، چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ، چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ وضور صلی الله عنہ وضور صلی الله عنہ وضور صلی الله عنہ وصفرت عمر رضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی طلبہ وسلم کی طرف سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی صفح و حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی صفح و سفرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی صفح و سفرت اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت عمر و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت علی اللہ عنہ و حضرت علی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت علی اللہ عنہ و حضرت علی و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت علی اللہ عنہ و حضورت علی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضی اللہ عنہ و حضرت علی و حضرت و حضرت علی و حضرت علی و حضرت و حضرت و حضرت علی و حضرت و

رضی الله عند کے ذریعہ ملا۔ بیچے روایت ہاور بہت ی کتب میں درج ہے۔

عنہ سے سلسلہ نقشبند جاری ہوا جو بہت مشہور ہے، چنا چہاس اقم کاسلسلہ اس طرح ہے۔ نجم الدین من خواجہ سلیمان من خواجہ نور محر، من خواجہ فخر الدین من خواجہ نطام الدین اور نگ آبادی،

من خواجه کلیم الدین جہاں آبادی، من خواجه امیر محترم من خواجه محد من خواجه محد ہاشم من خواجه کلال من خواجه احمد المشہور به مخدوم اظلم من خواجه محمد قاضی من خواجه ناصر الدین عبیدالله احرار، من خواجه یعقوب چرخی، من خواجه محمد پارسا، من خواجه بهاءالدین نقشبند من خواجه امیر کلال سوخاری، میں خواجه بابا

من خواجه علی رامتینی من خواجه محمود فغنوی، من خواجه عارف ریوگری من خواجه عبدالخالق غجه وانی من خواجه بوسف بهدانی من خواجه ابوعلی فار میدی من خواجه ابوالقاسم گرگانی، من خواجه ابوالحن خرقانی من خواجه بوسف بهدانی من خواجه ابوعلی فار میدی من خواجه ابوالقاسم گرگانی، من خواجه ابوالحن خرقانی من

خواجه بایزید بسطای من امام جعفرصادق من حفرت قاسم بن محمد بن الی بکرالصدیق من سلمان فارسی رضِی اللّٰدعنه من امیرالمومنین حضرت ابو بکرصد بق رضِی اللّٰدعنه من حضرت محمد صلی اللّٰدعلیه وسلم -

رضی الله عند من امیرالموممین خطرت ابوبر صدی رسی الله عند من مسترت مد سی الله عند اور الله عند الله مالله الله ا اور به بھی مشہور ہے کہ ایک خرقہ خلافت کبری حضور صلی الله علیه وسلم سے نے خواجہ اویس قرنی رضی الله

رربیه به مررب مدری و ماری از ماری میران بن موسی بن زیدرای کولمی اور ان سے سلطان ابراهیم بن اوهم بنی کو عنه کو بھی عطاکیا۔ چپناچه وہ خلافت عمران بن موسی بن زیدرائی کولمی اور ان سے سلطان ابراهیم بن اوهم بنی کو

سے و اس سے ہے ہیں چہرہ ساکہ سیرالاقطاب میں رہے۔ پس خلافت کبری کی مخصیص صرف ملی۔ اور ان سے سے آگے جلی جیسا کہ سیرالاقطاب میں رہے۔ پس خلافت کبری کی مخصیص صرف

#### حضرت على الرتضى رضى الله عندسے كس طرح كبى جاسكتى ہے۔والله اعلم باصواب"

(مناقب المحبوبين ص٥٦-٥٦)

پیش کردہ دلائل ہے واضح ہواکہ حضرت خواجہ گیسو دراز راہتھلیہ کے قول سے باطنی خلافت کے بلافصل ہونے پر استدلال بھی صوفیاء کے اقوال صوفیاء بالخصوص مشاکئ چشت سے درست نہیں ہے۔

#### ولابيت كأماوى وملجاء خلفاءار بعه

حضرت خلفاء اربعہ کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع ہے، اور ان چاروں خلفاء راشدین میں ظاہری وباطنی کمالات تمام امت میں سب سے کالل اور اہلی تھے۔ گراس نکتہ کو ایک خاص انداز سے مشہور تفضیلی قاری ظہور احمد فیضی نے کمال بدیانتی کے ذریعہ حضرت علی المرتضی والٹین اور اہل بیت کے ساتھ خاص رکھااور عوام الناس میں خلفاء ثلاثہ سے باطنی کمالات کی نفی کا تاثر دینے کی شعوری کوشش کررہاہے۔

#### موصوف فيضى لكصتاب:

"جونکہ سیدالمرسلین طلنے علیے نے سیدناعلی مرتضی رضائند؛ کے ہی حق میں فرمایاکہ وہ ہر مسلمان کے مولی ایس اس لیے ہر مسلمان کو حسب استعداد ولایت باطنی ان ہی سے پہنچی ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے تمام سلاسل ان ہی سے فیض یافتہ ہیں۔ چناچہ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خال قنوجی مجمول کی تھے ہیں۔

میں کہتا ہوں: اہل سنت کے عوام سیدناعلی ضائفید کی محبت اور عظمت میں تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور مقرب نیکوکار اور خالص صوفیہ ان کے ساتھ نسبت اور تعلق میں سب سے بڑھ کر ہیں، پس سب کے سب سلاسل کی انتہاءان، کی کی سرف ہوتی ہے،الاما شاءاللہ۔"الخ

(الخلافتة الباطنيه و 20 بحواله الدين الخالص للقنوجي ٣٠٥)

#### جواب:

ال بارب میں یہ نکتہ واضح ہونا چاہیے کہ علماء اہل سنت وعرفاء حضرت علی المرتضی رضائفیہ اور اہل ہیت کے باطنی فیوضات اور کمالات کے منکر نہیں بلکہ وہ باطنی فیوضات کو خلفاء ثلاثہ میں بھی تسلیم کرتے ہیں اور سلاسل کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ مگر جناب ظہور احمد فیضی صاحب مذکورہ حوالہ نواب صدایی حسن خان کا نقل کرنے کے بعد بھی اس کی عبارت پرعدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" نواب صديق حسن خان كى عبارت مي الاراشاء الله ك الفاظ سے جواستشناء محسوس موتا ہے وہ درست

نهيس"-(الخلافية الباطنيه ص٥٥)

جب قاری ظہوراحمد فیضی کوغیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی عبارت کا ایک حصہ درست نہیں معلوم ہورہا ہے تواس کے ایک حصہ سے استدلال کرنے کی وجہ کیاہے ؟

بادی النظر میں اس کی وجہ بیہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھوپائی نے صوفیاء کے اکثر سلاسل کی انتہاء حضرت علی مرتضی رخالت کی طرف کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر سلاسل جن کی انتہاء حضرات خلفاء ثلاثہ خصوصا حضرت ابو بکر صدیق رخالتہ کی انتہاء حضرات ابو بکر صدیق رخالتہ کی اختہاء حضرت ابو بکر صدیق رخالتہ کی الفاظ سے کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رخالتہ کی طرف سلسلہ نقشبندیہ کا اختساب صوفیاء میں معروف و مشہور ہے ، اور یہ انتشاب جناب فیضی کے موقف کو ہی جڑسے اکھاڑ کرر کھ دیتا ہے ، اس لیے جناب قاری صاحب نے اس پر اعتراض کرنے کی ناکام می کوشش ضرور کی ۔ مگر علی اور خات کی باکس بھی لین کی تاب میں لکھاجس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

سلسله حضرت الوبكر صديق ضافله كاخرقه

-حضرت شیخ اشرف سمنانی راتشیایه فرماتے ہیں۔

"شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سره نے اس خرقه کوجو حضرت ابو برصدیق ضیفیز سے چلا آرہا تھااور بیس مشاکخ کا ملین نے اس کو پہنا تھا تھے الاسلام کودیا۔"

(لطائف اشرفيه جلد ١ ص ٦٠)

سيداشرف سمناني والنهليه كاكلام سے خرقه صديق كاثبوت

شيخ اشرف سمناني والتيليه ايك دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

حضرت قددة الكبرى قدس سره نے فرماياكه حضرت شيخ ابوسعيد ابوالخير قدس سره جس خرقه كو يہن كر عبادت كياكرتے تھے دہ حضرت ابو بكر صديق فالند؛ سے ان كومشائخ سے سلسله بہنچا تھا۔

(لطائف اشرفيه ص٦٥)

### الملى حضرت فاصل بريلوى والثيطيه اور سلاسل اولبياء

مولنأصطفى رضاخان صاحب رالتيمليه املى حضرت كالبك ملفوظ نقل كرتي ويس

عرضِ: ان چاروں سلاسل کے علاوہ بھی کوئی خاندان ہیں جوان چاروں میں سے کسی کی شاخ نہ ہو؟ ارشاد: ہاں تھے اب تو بہت سے منقطع ہوگئے ایک سلسلہ امیر الموسنین فاروق اعظم خالفہ: سے ایک حضرت عثمان زنالفہ: سے ایک حضرت عبداللہ بن عماس فیالفہ: سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود

خالند. رنی عنہ سے ایک حضرت ابوہر پرۃ رضی عنہ سے۔

(ملفوظات٤/٤١ حصه چهارم، ص ٤٤٥ - ٤٤٦ طبع دعوت اسلامي)

#### علامه نبهاني اور سلاسل اولياءمين حضرت ابوبكر صداق

علامه تبهاني نے يہى واقعدلدى كتاب جامع كرامات اولياء، حرف الف، ابوبكر بن الهوازا/٢٢٥ پر نقل كيا ہے۔

حضرت شيخ عبدالوباب شعرانى اورسلاسل اولياءميس حضرت ابوبكرصداتي

حضرت شعرانی نے حضرت ابو بکرالهواز کے بیعت صدیقیہ کاواقعہ طبقات الکبری ۱۳۴/۱ پرنقل کیا ہے۔

## علامه شيخ خالد نقتنبرى اورسلاسل اولياءمين حضرت ابوبكر صديق كامقام

علامه آلوس "روح المعاني" جلد پنجم، صفحه 76 ،سورة النساء، آيت 69 يرب:

وَنَقَلَ بَعْضُ تَلَامِذَةِ مَوْلَانَا الشَّيْخُ خَالِدُ التَّقْشُبَئْدِي قَدْسَ سِرَّهُ أَنَّهُ قَرْرَ يَوْمَا أَنَّ مَرَاتِبَ

الْكُمِّلِ أَرْ بَعَةٌ: ثَبُوَّةٌ وَقُطْبُ مَدَارِهَا نَبِيْنَا عِلَيْهُ

ثُمْ صِدِيْقِيَةٌ وَقُطْبُ مَدَارِهَا أَبُوْ بَكْرِ الصِدِيْقُ

مُّمَّشَهَادَةٌ وَقُطْبُ مَدَارِهَا عُمَرُ الْفَارُوْقُ

ثْمُرُو لَايَةٌ وَقُطْبُ مَدَارِ هَاعَلَىٰ

وَأَنَّ الصَّلَاحَ فِي الْأَيْةِ اِشَارَةٌ اِلَى الْوِلَايَةِ، فَسَالَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِ يْنَ عَنْ عُثْهَانَ فِي أَيْ مَوْتَبَةِ هُوَ مِنْ مَرَاتِبِ القَلَاثَةِ بَعْدَ النَّبُوةِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَالَ حَظّا قِنْ رُثْبَةِ الشَّهَادَةِ وَحَظّا قِنْ رُثْبَةِ الْوِلَايَةِ وَأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ ذَاالنُّوْرَ يْنِ هُوَ ذَالِكَ عِنْدَ الْعَارِ فِيْنَ.

حضرت خالد نقشبندیؒ کے ایک شاگر د نے ان سے نقل کیاہے کہ انہوں نے ایک روز تقریر فرمانی کہ کاملوں کے چار مراتب ہیں، پہلانبوت اور اس کے قطب مدار نی کریم ہٹان ٹائٹے ہیں،

- پھرصدیقیت،اس کے قطب مدار ابو بکر صدیق ہیں۔
- پھر شہادت ہے اور اس کے قطب مدار فاروق عظم ہیں۔
  - پھرولایت ہواس کے قطب مدار علی ہیں۔

اور (آیت میں) صلاح کے لفظ سے اشارہ ولایت کی طرف ہے۔ پس ان سے حاضرین میں سے کس خ حضرت عثان کے بارے میں بوچھا کہ وہ نبوت کے بعد تین مراتب میں سے کس مرتبہ پر فائز تھے توانہوں نے جواب میں فرمایا: بیشک حضرت عثمان نے ولایت اور شہادت دونوں سے حصہ لیا ہے اور صوفیاکرام کے نزدیک ذوالنورین کے معنی یہی ہیں بعنی نورِ ولایت اور نورِ شہادت سے انہیں حصہ ملا۔

### فيخ الحديث علامه اشرف سالوى صاحب كي وضاحت:

علامہ آلوی نقل کردہ شیخ خالد نقشبندی کے قول پر مزیدوضاحت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فائدہ: مقام غورہے کہ پندرہویں صدی کے بعض بڑعم خویش مجد دین اور ان خلفاء ثلاثہ کوول مان کرراضی نہیں ہیں اور جواس بحرکے غواص ہیں وہ ان کواس قدر بلند تر ورجہ دیے ہوئے صدیقیت کے قطب مدار قرار دے رہے شہادت کے قطب مدار قرار دے رہے ہیں، یافی الجملہ دونوں طرح کے انوار کے جامع قرار دے رہے ہیں۔ نیزی کریم طفیق جس طرح نبوت کے قطب مدار ہیں تودو سرے انبیاء علیم السلام آپ کے طفیل ہیں۔ اس مرتبہ میں تو حضرت صدیق کے صدیقیت کے لیے قطب مدار ہونے اور حضرت عمر کے شہادت میں قطب مدار ہونے اور حضرت عمر کے شہادت میں قطب مدار ہونے کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ دو سرے صدیقین اور شہدا ان کے طفیل شہادت میں قطب مدار ہونے کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ دو سرے صدیقین اور شہدا ان کے طفیل شہادت میں طرح عام اولیاء کرام مولائے مرتضی رضی اللہ کے طفیلی ہیں تولا محالہ حضرت صدیق و التحقیق کا مشل البشر بعدالا نبیاء ہونا واضح ہوگیا اور ولایت کے بلند و بالا اور احص ترین مقام پر فائز ہونا ثابت ہوگیا۔

(افضلیت شیخین صرح ۲۰ و

#### شیخین کریمین کامد برالامراور کارکنان قضاءوقدرے ہونا:

این قیم این کتاب میں لکھتاہے۔

وَكم قد رئى النَّبِي وَمَعَهُ أَبُو بكر وَعمر فِي النَّوم قد هزمت أَرْوَاحهم عَسَاكِر الْكفْر وَالظُّلم فَإِذا بجيوشهم مغلوبة مَكْسُورَة مَعَ كَثْرَة عَددهمْ وعددهم وَضعف الْمُؤمنِينَ وقلتهم:

بہت دفعہ دیکھاگیا کہ بی کریم طانتے کی کے جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر و حضرت عمر ہوتے اور اہل اسلام کفار کے ساتھ ابو بکر و حضرت عمر ہوتے اور اہل اسلام کفار کے ساتھ برسکار پریکار ہوتے تو صرف سے تین ہتیاں کفار کی کثرت تعداد اور وافر سلمان حرب کے باوجود اہل اہل اسلام کی قلت تعداد اور بے سرسامانی کے باجود کفار کو ہزیمت و شکست سے دوجار فرمادیتے اور اہل اسلام کوفتح و کامرانی کے ساتھ در کنار فرمادیتے۔

(كتاب الروح ص١٠٣)

اس حوالہ سے بیدواضح ہوتا ہے کہ خلفاء ثلاثہ کو نیابت و خلافت کے تحت امت مصطفی کریم ملتے عایم کوظاہری وباطنی،روحانی اور جسمانی ہر طرح کی فیوضات سے مستنفید کرتے ہیں۔

### كياكوئى سلسله فيض مرتضوى سے بنازے؟

موصوف قاری ظہور احمد فیضی صاحب کو، غیر مقلد نواب صدایق حسن خان بھوپال کے صوفیاء کے سلاسل میں استشناء کی بات اپنے موقف کی نیچ کنی کی وجہ سے درست معلوم نہ ہوئی تواس کے بارے میں (لبنی کتاب الخلافقة الباطنیه ص ۲۵٬۳۹ پر) توجید دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

" نواب صدیق حسن خان کی عبارت میں الاماشاء اللہ کے الفاظ سے جواستشناء محسوس ہوتا ہے وہ در ست نہیں کیونکہ امام مناوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قال الحرالي: سلسلة أهل الطريق تتهي من كل وجهه من جهة المشايخ والمريدين إلى أهل البيت فجهات طرق المشايخ ترجع عامتها إلى تاج العارفين أي القاسم الجنيد وبداية أبي القاسم أخذها من خاله السري والسري ائتم بمعروف وكان معروف مولى علي بن موسى الرضي وعن آبائه فرجع الكل إلى علي {أولئك حزب الله} - الم حرالي على بن احمر بن حسن تجيبى فرماتي بن الل طريقت كے سلسلى انتهاء مشائح و مريدين كى برجهت الله على انتهاء مشائح و مريدين كى برجهت

ے اہل بیت پر ہوتی ہے۔ پس اکثر مشار کے کی جہتوں کے سلسلے تاج العرفاء ابوالقاسم جنید بغدادی رایشیلید کی

طرف لوٹے ہیں اور ابوالقاسم کا آغاز ان کے مامول شیخ سری رائیھیا ہے ہوا،اور سری رائیھیا نے معروف بن فیروز کرخی رائیھیا کی پیروی کی اور حضرت معروف جو کہ سیدناعلی بن موسی رضا کے غلام ہیں نے ان سے اور ان کے آباء کرام علیھم السلام سے فیض لیا، پس سیدسیدناعلی المرتضی کی طرف لوٹے ہیں اور یہ بی حزب اللہ جماعت الہی ہے۔

( الحفلافتة الباطنيه ص٥٤،٦٥ بحواله فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣/ ٤٥٩) مشهور يمنى محدث سيداحمد بن محد بن صدايق الغماري نے بھى اى طرح لكھا ہے۔

(بحواله البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفيه للى سيدنا على ص٦٥)

جواب

گذارش ہے کہ امام مناوی نے بھی اپنی کتاب میں جو تول امام حرائی سے نقل کیا ہے، اس میں بھی امام حرائی نے"

اکٹر مشائے کے سلاسل" کا اطلاق کیا ہے۔ جبکہ اس بات کے ہم منکر بھی نہیں اور جناب فیضی صاحب کوا یہ حوالہ جات فائمہ مند نہیں کیونکہ متعقد وسلاسل مشائح بھی دیگر صحابہ کرام سے چلے اور ان کی امیانید کتب صوفیاء اور مشائخ بیں موجود ہیں۔ بطور الزام یہ نکتہ پیش خدمت ہے کہ اگر ہر کسی کے غیر رائے جموقف کو صرف بطور حوالہ پیش مشائخ بیں موجود ہیں۔ بطور الزام یہ نکتہ پیش خدمت ہے کہ اگر ہر کسی کے غیر رائے جموقف کو صرف بطور حوالہ پیش کرکے ثابت کیا جاسکتا ہے تو پھر متعقد و علاء نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ سلسلہ چشتیہ حضرت جنید بغدادی کے فیض سے خالی ہے۔ اس طرح اس اعتراض سے تو امام حرائی کے موقف کار د ہوتا ہے۔ اس لیے بڑعم خویش اوھ قارین کرام سے یہ بھی گذارش ہے کہ امام حرائی کے حوالہ میں اول توسلسلہ چشتیہ میں حضرت جنید بغدادی کے قارین کرام سے یہ بھی گذارش ہے کہ امام حرائی کے حوالہ میں اول توسلسلہ چشتیہ میں حضرت جنید بغدادی کے فیض ہونے بانہ ہونے کے مختلف فیہ نکتہ کوذبین میں رکھیے اور پھر امام حرائی کی عبارت میں اکثر سلاسل کے الفاظ میں باریک فرق واضح رہے اور اس نکتہ کوذبین نشین کہی خین میں رکھیے تاکہ اکثر سلاسل اور تمام سلاسل کے الفاظ میں باریک فرق واضح رہے اور اس نکتہ کوذبین نشین کہی خین میں رکھیے تاکہ اکثر سلاسل اور تمام سلاسل کے الفاظ میں باریک فرق واضح رہے اور اس نکتہ کوذبین نشین کہی خین میں رکھے تاکہ اکثر سلاسل اور تمام سلاسل کے الفاظ میں باریک فرق واضح رہے اور اس نکتہ کوذبین نشین کی خین میں رکھیے تاکہ اکثر سلاسل اور تمام سلاسل کے الفاظ میں باریک فرق واضح رہے اور اس نکتہ کوذبین نشین کی تھوں جیسے لوگ عوام الناس کو گراہ نہ کر سمبعر کیا ہے۔

### اللى حضرت رالله الله كاديكر صحابك سلاسل كابيان

فاضل بريلوى محدث مندر ويشمليه لكصة بين-

، حضرت شاہ بدلیج الدین مدار رائشگیہ قدس سرہ الشریف اکابراولیاءعظام سے ہیں مگرولی ہونے کو بیہ ضرور نہیں کہ اس سے سلسلہ بیعت بھی جاری ہو۔ ہزاروں صحابہ کرم رشخ اللہ ہمیں صرف چند صاحبوں[صحابہ کرام] سے سلسلہ بیعت ہے، ہاتی کسی صحابی سے نہیں۔"(فتاوی درضویہ ۲۱/۹۶۲ طبع قدیم)

### قدوة الاولياء حضرت جهانگيراشرف سمناني راطنيجليه كافرمان

حضرت جهاتگيراشرف سمناني رطينيليه فرمات بين-

الحضرت قدوۃ الکبری نے فربایا کہ جب خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین میں سے ہرایک لپنی البی مدت خلافت گذار کراور مخلوق کی ہدایت فرباکراس دنیاسے پر وہ فرباگئے تو حضرات تابعین نے خلق کو دین کا دعوت دی اور دین کا سیدھا راستہ دکھایا۔ جب وہ سری صدی ججری کا آغاز ہوا تو تابعین حضرات دین کی دعوت دی اور دین کا سیدھا راستہ دکھایا۔ جب وہ سری صدی ججری کا آغاز ہوا تو تابعین حضرات اس اس دنیاسے پر وہ فربا گئے تھے۔ اس وقت تمام علماء نے متفق الالفاظ ہوکر ہیں بات کہی اصحابی کا نبخو م یا کیم افتاز یتم اس دیتم ، میرے اصحاب ساروں کی طرح ہیں ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی پروی کرد گے ہدایت پاوگئے۔ حضور طبختی آغیز می کا ارشاد گرای توصحابہ کرام کے حق میں تھااور آج کوئی فرو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین میں سے موجود نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم ان کی اقتداء کریں اور کی وہ دس سے کہ ظاہری طور پر ہم ان کی اقتداء کریں اور کی وہ دس سے کہ ظاہری طور پر ہم ان کی اقتداء کریں ہوسف نے اس امر پر اجماع کیا کہ اس زمانے میں خلفائے کراشدین کا جو قائم مقام ہواس کیے لیے دعوت دین روا، اور جائز ہے کہونکہ تابع متبوع کی مائنہ ہوتا ہے اور نائب منیب کی طرح۔ چناچہ تلاش بسیار کے بعد حضرت علی المرتضی والنٹیز کے خلیفہ اور نائب و قائم مقام حضرت خواجہ حسن بھری وہ کا اس کی طیفہ وہ بعت کی اور الن کے مرید ہوگئے۔ علیاء و تابعین میں سے ہرایک نے ان کی طرف رجو گیا۔ اور ان سے بیعت کی اور ان کے مرید ہوگئے۔ بیعین مریدی کا سلسلہ اور طریقہ ای دن سے شروع ہواء ور شائی سے قبل محض بیعت کر نااور ہم نظی کا سید میں کی اس کی مرید ہوگئے۔

وستور تھابلکہ صرف محبت ہمنیتنی۔" النے (لطائف اشر فی ۱ / ۲۵ لطیفه ۱۶) اس حوالہ سے واضح ہواکہ پیر مریدی بیعت کرنے کاسلسلہ حضرات صحلہ کرام اور تابعین کے دور میں موجود نہیں تھا۔ بلکہ صحلہ کرام کے دور میں صرف صحبت اور ہم نشینی ہی فیض کے لیے کافی ہوتی تھی۔

اس موضوع اور عنوان کے ضمن میں ایک مورخ سید محد شعیب شاہ کی طویل شخفیق پیش خدمت ہے تاکہ اس سلسلہ میں عوام الناس کے سامنے حقائق واضح ہو سمیس اور کوئی تفضیلی گمراہ اس نکتہ پر عوام الناس سادہ لوح کے عقائد خراب نہ کر سکے۔

#### سلاسل اولياء يرابك غلط قنبى كاازاليه

مورخ سید محد شعیب شاه لبنی کتاب اعیان وطن ص ۱۵۳ سے سلاسل اولیاء کی انتہاء پر چندلوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

### اعتراض بكياسلاسل صرف حضرت على المرتضى كے واسطرے تھيلے؟

سلاسل خلفاء داشدین وائمہ مجہدین کے ذکرسے وہلے بعض ان حضرات کی غلط فہمیوں کا اڈالہ کردوں جن کی نظریں کتب سیر بزرگان وکتب تصوف و اسمانید صوفیاء پر نہیں پڑی ہیں اور انہیں یہ خیال پیدا ہوگیا ہے کہ فیصات باطنیہ صرف امیر المومنین سیدناعلی کرم اللہ وجہد الشریف کے واسطہ سے دنیا میں تھیلے ان کا شیوع خلفاء فیصات باطنیہ صرف امیر المومنین سیدنا ایو بر خلفاء سے شائع ہوا ہو، یا ان کی طرف امتیازی حیثیت سے منسوب ہوا، کیونکہ کوئی بھی سلسلہ بھی ایسا دیکھا نہیں جاتا جو خلفاء سے شائع ہوا ہو، یا ان کی طرف امتیازی حیثیت سے منسوب ہوا، الا یہ کہ سلسلہ فیسٹند یہ جوامیر المومنین سیدنا ابو بر صدیق زمی ہوئی کی طرف منسوب ہو لیکن اس میں نسبت متصلہ کے ساتھ نسبت اویسیہ بھی شال ہوگی ہے جس سے اتصال حقق باتی نہیں رہتا۔ اس لیکن اس میں نسبت متصلہ کے ساتھ نسبت اویسیہ بھی شال ہوگی ہے جس سے اتصال حققی باتی نہیں رہتا۔ اس مرضی اللہ عمت میں اللہ عمل میں خوالہ کہ کی خالفاء داشدین رضی اللہ عمت المحبت اٹھائی تھی۔ اور ہر ایک کی صحبت سے فیض پانے والے بھی کثیر التعداد افراد شھے۔ گر کی سکسال صحبت اٹھائی تھی۔ اور ہر ایک کی صحبت سے فیض پانے والے بھی کثیر التعداد افراد شھے۔ گر سکسال صحبت اٹھائی تھی۔ اور ہر ایک کی صحبت سے فیض پانے والے بھی کثیر التعداد افراد شھے۔ گر سکسال صحبت اٹھائی تھی۔ اور ہر ایک کی صحبت سے فیض پانے والے بھی کثیر التعداد افراد شھے۔ گر

خلفاء ٹلاشنے صرف اجراء احکام شریعت وانھرام امور خلافت ولدت بی کابلالپنے ذمہ کیوں لیا؟ اور امور باطنہ کی تعلیم کی طرف متوجہ کیوں نہ ہوئے؟ اس سے ثابت ہو تاہے کہ یاتو کوئی اصل بی نہیں، اس لیے ان کا مطمع نظر بھی صرف اجرائے امور شریعت وانھرام امور خلافت بی رہااور اگر اس کی اصل ہے تو وہ اسرار مخفیہ دینیہ جن کی تعلیم حضرت علی بڑی تھنہ کو دی گئی اور اگر ان حضرات کو بھی تعلیم دی گئی تو انہوں نے دوسر ول کے لیے اس کی تعلیم ضروری نہ سمجھی اور نہ دوسرول کو اس کی تعلیم دی جس سے ان کے بھی سلاسل قائم ہوتے۔ اس لیے یہ خیال درست معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم باطن حضرت علی وہی تھئے کا محض اجبتادی فعل ہے جس کی طرف انہوں نے خلق کو طریقت کے نام سے دعوت دی تھی۔ اس لیے تمام عالم امرام میں جتے بھی سلاسل پائے جاتے ہیں انہی کی طرف منسوب و منتسب ہیں، خلفاء ٹلانٹہ کو ای شخص اجتہاد اسلام میں جتے بھی سلاسل پائے جاتے ہیں انہی کی طرف منسوب و منتسب ہیں، خلفاء ٹلانٹہ کو ای شخص اجتہاد سے کوئی لگاونہ تھا۔ اور نہ امور باطنیہ سے ان کو کوئی سروکار تھا۔

جواب: دیگر صحابہ کرام سے سلاسل

یہ خیالات سراسرغلط، حقیقت ہے کلیتاناآشائی اور فرائض نبوت ہے انتہائی لاعلمی وبے خبری پر مبنی ہیں۔خلفاء راشدین کے فضائل خصوصی،ان کے پاک اخلاق، فطری جوہر، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفوس، تبتل الی اللہ و توکل علی اللہ ،انقطاع القلب عن غیر انخلق، قناعت بقدر اخلاص،عمل،استرضائے الہی جو تصوف کی روح ہے جو ارشد صحابہ کی خصوصی شان تھی۔اس سے قائل کی غائت لاعلمی ثابت ہوتی ہے۔

خلفا، راشدین میں تعلیم نبوی ہے یہ خوبیاں جس کمال درجہ پر پیدا ہوگئ تھیں اس کا اندازہ فضائل و مناقب صحابہ کے مطالعہ ہے کیا جاسکتا ہے وہ اوصاف حمیدہ جن پر تصوف کی بنیاد قائم کی گئی ہے اور جوطریقت کی جان ہیں ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے،صفات رزیلہ ان سے محوہ و چکے تھے وہ خلق محمدی کے مجسمہ اور تحلفو اباخلاق اللہ کے پیکر تھے۔

علاوہ ازیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعوت، دعوت عام تھی، آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت اور بشیر ونذیر بناکر بھیج گئے تھے، آپکی کوئی دعوت بھی دعوت خصوصی نہ تھی، جس میں قرابت و برادری اور عزیز داری کو دخل ہوتا، یاک ایک حض کے لیے مخصوص ہوتی۔ ساری دنیا کو یکسال دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور ہر فرد کوآپ والنے علی آنے خداکی راہ کی طرف بلایا، جس نے اطاعت قبول کرلی، اس سے روح دین کا کوئی جزء مختی نہیں رہا۔ دین کی کوئی بات آپ نے خداکی راہ کی طرف بلایا، جس نے اطاعت قبول کرلی، اس سے روح آپ کو دنیا سے کفر و شرک مثانے ، فسق و فجور، فتنہ و فساد، کا کامل سد باب کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس، علم و حکمت، کی تعلیم دے کر مبعوث فرمایا تھا۔ تاکہ انبی خصائل جمیدہ کی خلق کو دعوت دیں، اور آپ طائے گئے کہ نے تھم الہی کے مطابق اپنے فرائض کو پوری طرح انجام دیا جو شخص بھی آپ کے وست دیں، اور آپ طائے گئے کے نام اللہ موادہ ال تمام ہوادہ ال تمام اوصاف حمیدہ واضلاق پسندیدہ و خصائل مرضیہ کامجمہ بنادیا گیا۔ اس کر تا تعلیمی حیثیت سے سب بی برابر ہیں۔

اس طرح خلفاء راشدین نے بھی اپنے فیض یافتگان کو دہی تعلیم دی جو حضور طلنے میڈنی نے ان کو دی تھی، اور ان کے فیض یافتگان میں بھی بحسب استعداد وہی محاس پیدا ہو گئے جو خلفاء راشدین میں تھے۔

قدرت کالیک نظم میر بھی ہے کہ ہر مخص کو فضل و کمال اور کاموں کی صلاحیت یکساں نہیں دی جاتی۔ ذلک فضل اللہ یو تیہ ہیں بیٹاء صحابہ میں بھی ان کے ذاتی جو ہر فطرت صلاحیت واستعداد کی بنا پر فضیلت و مفضولیت بقینی تھی، ان میں خلفاء راشدین کا مرتبہ ان کے قاتی ہو ہر فطرت صلاحیت واستعداد کی بنا پر فضیلت و مفضولیت بقینی تھی، ان میں خلفاء راشدین کا مرتبہ ان کے قابی استعداد و بعض خصوصی فضائل و محائن کے اعتبار سے افضل و ممتاذی تو تھا۔

یہ بزرگان تسنن واتباع نبوی میں کمال محبت ووالہیت کی شان رکھتے تھے، ذات رسالت کے ساتھ شبانہ یوم کے لیون و لزوق کا فضل ان کو حاصل تھا اور کم مدت ایسی گزری تھی جس وقت شرف معیت وفضل صحبت سے محروم رہتے ہوں، ہر لحظہ و ہر لحمہ انوار نبوت کے افتباس کا موقع ان بزرگوں کو ملتا رہتا تھا۔ یہ شرف معیت وفضل علی رہتے ہوں، ہر لحظہ و ہر لحمہ انوار نبوت کے افتباس کا موقع ان بزرگوں کو ملتا رہتا تھا۔ یہ شرف معیت وفضل علی العموم ہر سحابہ کو فصیب نہ تھا۔ خصوصی فضائل میں بھی ہرایک کی جداگانہ شان تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی شان تو تبل کو دیکھیے اللہ اور اس کے رسول پر لہنا تمام مال و متاع نار کردیتے ہیں اور جب بو جھاجاتا ہے کہ اے اقتبال کا دیتے تبیں اور جب بو جھاجاتا ہے کہ اے توکل و تبل کو دیکھیے اللہ اور اس کے رسول پر لہنا تمام مال و متاع نار کردیتے ہیں اور جب بو جھاجاتا ہے کہ اے

ابو بحرائے اہل عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ توع ض کرتے ہیں: اللہ اور اسکے رسول ملتے قائم کو حضرت عمر رضافتہ کی شان حب رسول ملتے قائم پر نظر ڈالیے، عرض کرتے ہیں یار سول اللہ، آپ مجھے لہی جان کے سواء تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ زبان رسالت سے جواب ملتا ہے۔ عمر میری محبت لہی جان سے بھی زیادہ ہوئی چاہیے۔ ابھی جملہ کی تحمیل نہیں ہوتی لیکن حضرت عمر ضافتہ کی منزل عشق بلندسے بلند تر ہوجاتی ہے، پستی کی ساری منزلیس طے ہوجاتی ہیں، اور عرون کا انتہائی مقام سامنے آجاتا ہے، فوراع ض کردیتے ہیں نیا رسول الله انت احب الی من نفسی ہوجاتی ہیں، اور عرون کا انتہائی مقام سامنے آجاتا ہے، فوراع ض کردیتے ہیں نیا رسول الله انت احب الی من نفسی الذی ما این جنبی، آپ طفیل عراق مجھے کو لہی جان سے زیادہ عرمیزہ محبوب ہیں۔

حضرت عثمان رضاعته کی فنائیت رسول مستنظیاتی کا مطالعه کرنا ہو تو صدیدیہ کے واقعات پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضاعت کو سفیر بناکر مکه بھیج جاتے ہیں تاکہ رسول الله ملتنظیاتی کا پیغام مکہ والوں کو پہنچادیں۔ وثمنوں کی ایک جماعت برسم پیکار ہونا چاہتی ہے۔ رسول خدا طلب کی الله مستنظیاتی صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضائعته مکہ میں ہیں۔ رسول الله طلب کا تعدید میں میں استان کی رضائعته مکہ میں ہیں۔ رسول الله طلب کا تعدید میں میں الله طلب کا تعدید میں میں الله طلب کا تعدید میں میں الله طلب کا این مال تھا ہے ہاتھ کو حضرت عثمان رضائعته کا اتھ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے ، خوو ہاتھ کی بیعت واپنے ہاتھ سے لی خاتی ہے ، اس سے بڑھ کر فنائیت رسول طلب کی اور کیاسند مل سکتی ہے ، خوو زبان مبارک سے اینے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما ہا جارہا۔

حضرت على الذي جان شارى كا ثبوت بجرت كى اس خطرناك شب ميں ديتے ہيں جبكه كاشانه نبوت دشمنوں سے گھرا ہے۔ اور رسول طلف علیم کے خون کے بیاسے نگی تلواریں لیے تاک میں بیٹھے ہیں، آپ بے تكلف بستر مبادك پرلیٹ جاتے ہیں، اور روائے مبارك اپنے او پر ڈال لیتے ہیں تاكه دشمن حقیقت حال سے ناواتف رہے، اگرجان جائے توعلی كی جائے مگر حضرت طلف علیم كو گرندنه بہنے۔

أبى فضائل ومحائن اخلاقى وجه سے امتى كى سيادت وقيادت ان حضرات كودى كئى خلافت نبويہ كاخلعت ان كو عطاكيا كيا، در حقيقت رسول الله والشناع المحق أبى نيابت و جائتينى كى قابليت بھى يہ ہى ركھتے تھے۔ خود حضور طلق المحقيق أبى نيابت و جائتينى كى قابليت بھى يہ ہى ركھتے تھے۔ خود حضور طلق المحقيق أبى خوال خلافت كے متعلق مختلف او قات ميں اشارہ بھى فرماديا تھا۔ حضرت ابو بكر صدايق و النتين كو حكم ہوا۔ مر و البابكر فيصل بالناس، حضرت عمر فاروق و خالت كي بارے ميں فرمايا نلو كان نبى بعدى لكان عمر، الجاب ينطق على لسان عمر، حضرت عثمان و النه كو بدايت ہوئى: لعل الله يقمصك قميصا فان ار ادو ا الحق ينطق على لسان عمر، حضرت عثمان و الله كاكيا كہنا نمن كنت مو لا فعلى مو لاء، انت منى بمنز لة على خلعه فلا تخلعه لهم اور حضرت على كاكيا كہنا نمن كنت مو لا فعلى مو لاء، انت منى بمنز لة هار و ن من موسى الا انه لا نبى بعدى ۔ اس ليے دور نبوت ختم ہوجانے كى وجہ سے نبى نہيں ہو سكتے تونيابت و خلافت كا استحقاق ان شہادت كى وجہ سے ضرور ركھتے تھے۔ در حقیقت نبى كانائب و بى ہوسكتا ہے جس ميں نبى و خلافت كا استحقاق ان شہادت كى وجہ سے ضرور ركھتے تھے۔ در حقیقت نبى كانائب و بى ہوسكتا ہے جس ميں نبى كا اخلاق حميدہ و خطافت كا استحقاق ان شہادت كى وجہ سے ضرور ركھتے تھے۔ در حقیقت نبى كانائب و بى ہوسكتا ہے جس ميں نبى كانائب و خلاق اللہ كے اور الن و خلاق و خلاق و خلاق کے تمام حالات بر نظر واليے اور الن

کے مناقب کا مطالعہ سیجئے ہرایک میں تعلیم نبوی طافتہ عالیم سے وہی صفات حمیدہ پیدا ہوگئی تھیں جن پر تصوف کی بنیاد قائم ہے اور دور خلافت اور تبع تابعین سے لے کر آج تک صوفیاء کرام انہی اخلاق کے پر تواور انہی خصائل کے آئینہ داررہے ہیں۔

اس طرح حضرت عمر رضائفیٰ کے زمانہ خلافت میں بھی بہت زیادہ فتوحات اسلام ہوئے ہیں۔ اور آپ کازمانہ بھی غزوات و فتوحات میں بہت زیادہ مشغول رہا۔ آپ سے استفادہ کرنے والے بھی وہی اصحاب ہیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضائنیں کی صحبت اٹھائی، مگر حضرت عمر فاروق رضائفیٰ کے دو بزرگ حضرت اویس قرنی رضائفہ اور حضرت عبر فاروق مضافی عنہ کے حضرت عبر اللہ علم بردار اور بھی ملے۔ جنہوں نے حضرت عمر رضائفہٰ سے فیض پایااور حضرت عمر فاروق رضائفہ کی نسبت اصحاب صدیق کے علاوہ الن دو بزرگوں سے بھی قائم ہوگئ۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے فیض یافت گان بھی ہے، ہی اصحاب حضرت صدیق و حضرت عمر فالی جاہیں لیکن الن کو ایک بزرگ کمیل بن زیاد بھی ملے۔ جنہوں نے حضرت عثمان زمی عثمان خمی حضرت المان سے علاوہ کمیل بن زیاد سے بھی حضرت عثمان غنی زمی عشرت عثمان غنی زمی عشرت زید کواور ان سے لمام جعفر صادق زمی عثم تنہ کی پہنچا۔ حضرت علی زمی عثم برسمہ خلفاء کے ہاتھ پر کے بعدد بگر بیعت خلافت کی تھی اور صحبت اٹھائی تھی جب حضرت علی زمی عثم نوان اللہ علی می جب آبھی برسہ خلفاء کے ہاتھ پر کے بعدد بگر بیعت خلافت کی تھی اور صحبت اٹھائی تھی جب آب کادور آیا تو تمام وہ صحاب جنہوں نے حضرت صدیق اکبر، حضر عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علی می محبت اٹھائی تھی سب حضرت علی کرم اللہ وجہد الکر یم کی صحبت سے مستفیض ہوئے ، لیکن ان کو چھ بزر گان اور بھی صحبت اٹھائی تھی سب حضرت علی کرم اللہ وجہد الکر یم کی صحبت سے مستفیض ہوئے ، لیکن ان کو چھ بزر گان اور بھی صحبت اٹھائی تھی سب حضرت علی کرم اللہ وجہد الکر یم کی صحبت سے مستفیض ہوئے ، لیکن ان کو چھ بزر گان اور بھی صحبت اٹھائی تھی سب حضرت علی کرم اللہ وجہد الکر یم کی صحبت سے مستفیض ہوئے ، لیکن ان کو چھ بزر گان اور بھی

حضرت عبدالله بن عبدالله ، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت جابر بن عبدالله ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابوہریرۃ، حضرت محمد بن ابوبکر، حضرت اویس قرنی، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت حسن بصری، حضرت کمیل بن زیاد، قاضِی ابوالمقدام شریح بن ہانی بن زیاد الحارثی۔ رضِی الله عنهم

ان تصریحات سے ثابت ہوگیاکہ خلفاء خلاقہ کی تربت میں بھی اسی جماعت تھی، جس نے اشاعت و تبلیخ کا کام ترکیہ نفوس کے فریعہ کیا۔ یہ جماعت حضرت علی فری تعنی کی قائم کردہ جماعت نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد تو عہدر سالت بھی سے پڑچکی تھی، اور ایک جماعت ایسی بنائی جاچکی تھی جو دنیاوی تعلقات سے دست بردار ہوکر محض عبادات الہی میں شبانہ ہوم مصروف رہے۔ یہ جماعت اصحاب صفہ کہی جاتی تھی اس کا کام صرف یہ تھاکہ نماز پنچگانہ کے لیے مسی شبانہ ہوم مصروف رہے۔ یہ جماعت اصحاب صفہ کہی جاتی تھی اس کا کام صرف یہ تھاکہ نماز پنچگانہ کے لیے مسید نبوی میں حاضر ہواور بقیہ او قات صفہ میں اذکار خفیہ قلبیہ میں بسر کرے۔ دین کی باتیں حضور طافنہ میں نہوی ہے۔ اس پرخود عامل رہے اور دو سرول کو عامل بنائے۔ یہ لوگ شبانہ ہوم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ کی معیشت سے بے برداہ تھے، کھانے کو جو طباتا کھا لیتے، پسنے کو طباتا پہن لیتے، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، درق کا ذریعہ تلاش نہیں کرتے تھے، ان کی کفالت امت محریہ کے ذمہ تھی اور انہی کی شان میں خدائے کریم نے کلام یاک میں فرایا:

للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستعطيون ضربافي الارض تحاسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحانا

تمھارے صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جنہوں نے ابنی ذات کوفقط یادالہی کے لیے روک رکھاہے ، یادالہی کے مواکوئی دو سراکام اپنے ذمہ نہیں لیا ہے اور اگر کوئی دو سراکام اپنے ذمہ لیا ہے تو دہ بیکہ دو سرول کو یادالہی کی دعوت دیں۔ یہ لوگ ملک میں چل پھر کر گداگری نہیں کرتے ، ایک جگہ اللہ کی یاد میں تمام ظاہری ذرائع ہے منقطع ہوکر بیٹے گئے ، اس بے پروائی اور غزائے قبلی کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے غنی و مالدار ہیں۔ مجران کافقر اور ان کی شاک مالیان کی صور توں سے بہجانی جاتی ہے سوال نہیں کرتے ہیں۔

الغرض حضور والشيخ الم عبد پاک ہی میں ایک ایسی جماعت بنادی گئی تھی جود نیا کے دوسرے مشاغل سے کنارہ کش ہوکر صرف تزکیہ نفس کی تعلیم دے،اوراس پر خود بھی عامل ہو۔ بیاسلہ خلافت راشدہ میں بھی قائم رہا۔

ادرای اتباع میں آج تک دنیااس میں جاری ہے، یہ بی لوگ صوفیہ کم جاتے ہیں۔

اورا کی ابیان کی اور اس اس کے جی باصول محدثین سند اتصال کو ضروری مجھااور لینی سندوں کو آمخضرت طفیع علی الله علیہ مواجعے منتہی کرنے کے خیال ہے مختلف شعبے بنا لیے۔ یہ شعبے سلاسل طریقت کے نام ہے موسوم ہیں۔ چونکہ عمواجعے سنتی کرنے کے خیال ہے مختلف شعبے بنا لیے۔ یہ شعبے سلاسل طریقت کے نام ہے موسوم ہیں۔ چونکہ عمواجعے سسے می اس وخت مالم اسلام میں موجود ہیں۔ ضلفاء راشدین ہی کے واسطے سے آمخضرت صلی الله علیہ وسلم مک منتی ہوتے ہیں۔ اس لیے آئی ناموں سے ہیں۔ مثلا جو جماعت حضرت صدیق آکبر کی صحبت و تربیت میں قائم ہوئی صدیقے کہلائی ، جس نے حضرت عمر فاروق فرائع ناموں سے ہیں۔ مثل آبور ہوئی فاروقیہ کہلائی ، جس نے حضرت عثان کی صدیقے کہلائی ، جس نے حضرت عثان کی سریرستی میں نشوو نما پایا وہ عثانیہ کہی گئی ، اور جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دامن پکڑا علومیہ ہوئی۔ جہ الکریم کا دامن پکڑا علومیہ موسوم ہوئی۔ جان سلاسل کی تصریح آگے آئے گی۔۔۔ ان خلفاء کے فیض یافت گان میں جواہم شخصیت ہوئی اور اس رہیں گے۔ ان سلاسل کی تصریح آگے آئے گی۔۔۔ ان خلفاء کے فیض یافت گان میں جواہم شخصیت ہوئی اور اس کے سلسلہ کو شیوع بھی زیادہ ہوا تو سلسلہ کی وہ شاخ ای شخصیت کی طرف منسوب ہوگئی۔ اس طرح سلاسل کے شعبے بھی بڑھتے گئی ، یہاں تک کہ اب تمام شعبوں کی گئتی بھی مشکل ہے۔

#### سلاسل خلفاء راشدين وائمه مجتهدين سي بهى جارى موئ

گراب سوال بہ ہے کہ جملہ خلفاء راشدین ہے سلاسل جاری ہوئے توان کی اشاعت کیوں نہ ہوئی ؟ ہر سلسلہ حضرت علی رضی اللہ کی طرف کیوں منسوب ہے ؟ اور جملہ سلاسل میں انہی کی نسبت کیوں قائم کی گئے۔؟

#### جواب

اس کی دجہ بیہ کہ حضرت علی ذائدہ خاتم الخلافت تھے۔ تمام محلب کی طرح آپ نے بھی خلفاء ثلاثہ کے ہاتھ پر کیے بعد دیگر ہے بیعت کی تھی ان کی سرپر سی میں دبنی خدمات انجام دی تھیں، لقاء وصحبت واستفاضہ جوام ل نسبت ہے علی الترتیب خلفاء ثلاثہ سے آپ کو حاصل ہوگی تھی، اس طرح خلفاء ماشدین کی نسبتیں از خود حضرت علی مخالفہ میں میں اس کے حضرت علی شائنے کی نسبت کے بعد خلفائے ثلاثہ کے اظہار نسبت کی کوئی خاص ضرورت باتی نہیں رہتی۔

پر جب آپ کی خلافت کا دور آیاتو تمام وہ حضرات جنہوں نے خلفاء ثلاثہ سے علیحدہ علیحدہ بھی فیض پایاتھا، وہ سب حضرت علی سے وابستہ ہوگئے، اب جو سلسلہ کی اشاعت ان سے ہوئی توخلفاء ثلاثہ کی نسبت کے اظہار کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، بس حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کی نسبت کا اظہار خلفاء ثلاثہ کے نسبت کے اظہار کے لئے کافی ہے۔ تاہم خلفاء ثلاثہ کی نسبت کی نسبت کے اللہ اور کے لئے کافی ہے۔ تاہم خلفاء ثلاثہ کی نسبتیں ان کے فیض یافت گال سے باتی ہیں۔ جن کو میں علیحدہ علیحدہ بیان کروں

گا۔ان تصریحات سے بینلط قنہی کہ تعلیم ہاطن صرف حصرت علی ضائفیڈ کا اجتہادی فعل ہے ختم ہوجاتی ہے اور جو شبہات پیدا ہورہے تھے بحمداللہ سب مٹ گئے۔

دور صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے بعد تیسری صدی کے اہم بزرگ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رہتے ہیں۔
تمام نسبتوں کے جامع تھے۔انہوں نے مختلف شیوخ کی صحبت ہے بئی ذات میں بہت می نسبتیں جمع کرلی تھیں۔
آپ کی ذات جامع الصفات کی نسبت سلاسل عالم میں ہے کوئی سلسلہ ایسانہیں ہے جس میں نہ پائی جاتی ہو، کسی نہ کسی واسطہ سے حضرت جنید بغدادی کی نسبت تمام سلاسل میں ضرور پائی جاتی ہے۔ای وجہ سے جتنے بھی سلسلے
بیں حضرت جنید بغدادی کی نسبت تمام سلاسل میں صدیقیے، فاروقیے، عثمانیہ، علویہ کے فیوضات سے
بیل حضرت جنید بغدادی کے واسطہ سے سے چاروں نسبتیں صدیقیے، فاروقیے، عثمانیہ، علویہ کے فیوضات سے
فیضیاب بیں، بعض سلاسل توالیے بھی ہیں جن میں بلا واسطہ حضرت جنید بغدادی کی چاروں نسبتیں پہنچی ہیں۔
فیضیاب بیں، بعض سلاسل توالیے بھی ہیں جن میں بلا واسطہ حضرت جنید بغدادی کی چاروں نسبتیں ہونے ہیں۔
فیضیاب بیں، بعض سلاسل توالیے بھی ہیں جن میں بلا واسطہ حضرت جنید بغدادی کی چاروں نسبتیں بہنچی ہیں۔
فیضیاب بیں، بعض سلاسل توالیے بھی ہیں جن میں بلا واسطہ حضرت جنید بغدادی کی چاروں نسبتیں بہنچی ہیں۔
فیضیاب بیں، بعض سلاسل توالیے بھی ہیں جن میں بلا واسطہ حضرت جنید بغدادی کی چاروں نسبتیں بہنچی ہیں۔
فیضیاب بیں، بعض سلاسل توالیے بھی ہیں جن میں بلا واسطہ حضرت جنید بغدادی کی چاروں نسبتیں بین بغض سلاسل تواسبتیں بوضاحت موجود ہیں۔
فیصیاب بیں بوضاحت موجود ہیں۔

### حضرت جنيدكي نسبت صديقيه

حضرت جنید بغدادی کو حضرت ابوسعید خزازے ،ان کوبشر حافی ہے ،ان کوابور جاءعطار دی ہے ،ان کو فضیل بن عیاض ہے ،ان کوشیخ منصور سلمی ہے ،ان کوشیخ محم مسلم زاہدی ہے ،ان کوشیخ محمد بن جبیر نوفل ہے ،ان کوابومحمد طعم ہے ،ان کو حضرت سیدناابو بکر صدایت رفیج نہیں ہے۔

حضرت ابوسعیدالخزاز اور جنید بغدادی ایک بی شیخ حضرت سمری تقطی کے مرید ہتھے ، مگران کی عظمت شان کودیکھتے ہوئے حضرت جنید کوعزت ووقعت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے حضرت جنید کوعزت ووقعت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے حضرت جنید کوعزت اورہ وہ بھی پہنچاتھا، اس لیے حضرت جنید نے اس سلسلہ کاخرقہ حضرت ابوسعید خزاز کواپنے شیخ سمری تقطی کے علاوہ حضرت بشرحانی سے بھی پہنچاتھا، اس لیے حضرت جنید نے اس سلسلہ کاخرقہ حضرت ابوسعید سے پہنا۔

#### حضرت جنيد كي دوسري نسبت صديقيه

حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری تقطی ہے ان کو معروف کرخی ہے ان کو داود الطائی ہے ان کو ابولیم حبیب بن سلیم الراعی ہے ان کو سلمان فارسی ہے ان کو حضرت ابو بمرصد بتی رضی اللہ ہے۔

#### حضرت جنيدكي نسبت فاروقيه

حضرت جنید بغدادی کو حضرت ابوسعید خزازے ان کواب عبدالله حسن مسوخی سے ان کوابوتراب نخبثی سے ان کو

بایزید بسطامی سے ان کو محمد بن فارس البخی سے ان کو حاتم بن علوان الاصم بلخی سے ان کوشقیق بلخی سے ان کوابراہیم بن ارھم تمیمی البجلی ۱۲اھ سے ان کومالک بن دینا سے ان کو ابومسلم خولانی سے ان کوسید نافار وق عمر بن خطاب رہی عقہ سے۔

حضرت جنيدكي دوسري نسبت فاروقيه

ر سید کوابوجعفر محمد بن عبدالله الحداد نبازی سے ان کوشیخ ابوعمراطخری سے ان کوابوتراب النخبثی سے ان کو عبدالرحمن حاتم بن علوان الاصم سے ان کو عبدالله الخواص سے ان کوشیخشقیق البلخی سے ان کوابراهیم سے ان کوشیخ موی بن بزیدالرامی سے ان کوسیدنا اولیس قرنی سے ان کوسیدناعمرفاروق خاتفۂ سے۔

حضرت جنيدكي نسبت عثانيه

حضرت جنید بغدادی کوابوسعید الخراز ہے ان کوشیخ عبداللہ المسوخی ہے ان کوابوتراب النخبثی ہے ان کو عبدالرحمن بن حاتم بن علوان الاصم ہے ان کو عبداللہ الخواص ہے ان کوشقیق البنی ہے ان کوابراہیم بن ادھم تنہی الجلی ہے ان کوفضیل بن عیاض ہے ان کوشیخ عبدالواحد بن زید ہے ان کو کمیل بن زیاد النخبی ہے ان کوامیرالمومنین سیدناعثمان غی زنائید ہے۔

۔ حضرت جنید کی نسبت علومیر کی تکرار کی ضرورت نہیں جملہ سلاسل حضرت علی ضافتہ ہی کی نسبت سے رائج ہیں۔

سلاسل ائمه مجتهدين

ظفاء داشدین کی طرح انمہ مجتبدین امام ابوحنیفہ امام الک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی نسبت بھی بیعام مخیل پید
ا ہے کہ بیبزرگان انکہ دین محض مسائل شریعت کے استباط کرنے والے تھے۔ ان کو سلسلہ طریقت ہے کوئی لگاو
نہیں تھا۔ حالا نکہ بیب بزرگان طریقت کی مجسم تصویر تھے۔ من کی ہرادا تصوف کا سبق دی ادر طریقہ باطن کی تلقین
کرتی تھی یہ لوگ مرید بھی تھے اور انہوں نے طریقت کی تعلیم ہے مین نے ہے پائی تھی۔ اگرچہ ان کے کمال علم کے
پیش نظر اس کی ضرورت نہ ہونی چاہیے تھی لیکن روحانی تربیت کے لیے صبیب روحانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ
پیش نظر اس کی ضرورت نہ ہونی چاہیے تھی لیکن روحانی تربیت کے لیے صبیب روحانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ
بوا، تشرع و تسنی، زبد و طاعت میں مرتبہ احسان کو پہنچے۔ حدیث کی اصطلاحی میں تصوف کا نام احسان
ہوا، تشرع و تسنی، زبد و طاعت میں مرتبہ احسان کو پہنچے۔ حدیث کی اصطلاحی میں تصوف کا نام احسان
ہے۔ حضرت عمر خان تفذی مشہور صدیث ہے۔ فاخبر نی عن الاحسان قال ان تعبداللہ کانک تراہ فان لم مین تراہ فانہ
ہراک۔ جرائیل امین نے بوچھانیار سول اللہ طشاخ کے جمے احسان کی تعلیم دیجئ، حضور طشنے کائی نے فرمایا اللہ کی
اس طرح عبادت کروگویاتم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اوراگر یہ نہ ہو کہ احسان کی تعلیم دیجئ، حضور طشنے کائی نے فرمایا اللہ کی اسلیم کے عبادت کروگویاتم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اوراگر یہ نہ ہو کی ادام کی معبود دو تصویر دیکھ کی دیور کے دورائی ہے کو کے دورائی کے تو کھ ادام کی میں دیور دورائی ہے۔ اس کی حبادت کروگویاتم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اوراگر یہ نہ ہو کے تو کھ ادام کی میں دیکھ کی دورائی ہو کے دورائی ہو کے دورائی ہو کی دورائی ہو کہ دورائی ہے۔ اس کی تعلیم دیورائی کے دورائی کے دورائی ہو کہ دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورا

تصوف میں ای کی تعلیم دی جاتی ہے ہے ممکن تھا کہ ائمہ مجتہدین اس حدیث کو جانے کے باوجود اپنے آپ میں اس صفت کے پیدا کرنے کی کوشش نہ کرتے اور ایسے بادی کی خلاش نہ کرتے جو ان کی اس منزل تک رہبری کرسکے۔ صاحب ای المطالب نے ان تمام حضرات کوصاحب سلسلہ لکھا ہے اور ان کی نسبتوں کی وضات کی ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کو خلفاء راشدین کی طرح ائمہ مجتہدین کی نسبتیں بھی پہنچی ہیں۔

حضرت جنيد بغدادي كى نسبت نعمانيه:

حضرت جنیدبغدادی کوسری تقطی ہے،ان کو معروف کرخی ہے ان کو داود طائی ہے ان کو امام عظم ابوحنیفہ کوئی ہے ان کو حضرت ابراہیم الشہید سے ان کو اپنے والد عبداللہ محض ہے ان کو امام حسن مثنی ہے ان کو امام حسن مجتبی ہے ان کوامیر المومنین سیدعلی کرم اللہ وجہدالکریم ہے۔

حضرت امام أظم كى دوسرى نسبت

حضرت امام عظمم ابوحنیفہ لمام زید شہیدے ان کوامام زین العلدین سے ان کوامام حسین سے ان کو حضرت علی خالتیہ زن عنہ سے رضوان اللہ علیھم اجمعین۔

حضرت امام أظم كي تيسري نسبت

حضرت امام اعظم الوصنيف كوامام جعفر صادق سے ان كوامام باقر سے ان كوامام زين العابدين سے ان كوامام حسين سے ان كو حضرت على خالند نے على مبيرها و عليهم السلام\_

حضرت جنيد بغدادي كى نسبت مالكيه

حضرت جنیدبغدادی کوابوسعیدالخراز سے ان کوبشر حافی سے ان کوابور جاعطار دی سے ان کوشیخفشیل بن عیاض کوفی سے ان کوعبداللہ بن مبارک سے ان کوامام مالک بن انس سے ان کوامام محمد ذوالنفس الزکید سے اور امام ابر هیم شہید سے اور ان دونوں کو حضرت عبداللہ المحض سے ان کوامام حسن المثنی سے ان کوامام حسن مجتبی سے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم الشریف ہے۔

حضرت جنيد بغدادي كي نسبت حنبليه وشافعيه

حضرت جنید بغدادی کوابوسعید الخراز سے ان کوبشر جافی سے ان کوا، م احمد بن عنبل سے ان کو محمد بن ادریس شافعی سے ان کو محمد بن حسن الشیبانی سے ان کوامام عظم ابو حنیفہ سے ان کوار آمیم شہید سے۔

#### نسبت ثانيه

لام محمد بن اور پس شافعی کو لام مالک بن انس ہے ان کو لماہم محمد ذو النفس الزکید اور لام ابراھیم شہید ہے اور ان دونوں کو حضرت عبداللہ المحض ہے ان کو لام حسن مثنی ہے ان کو لام حسن مجتبی ہے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم الشریف ہے۔

علامه جزري[صاحب اسن المطالب] كاسلسله تصوف

بعض ایے سلسلے بھی ہیں جن میں حضرت جنید بغدادی کی نسبت کے بغیر خلفاء ماشدین اورائمہ جمہمدین کی نسبت کے بغیر خلفاء ماشدین اورائمہ جمہمدین کی نسبتیں پہنچی ہیں۔ چناچہ علامہ شمس الدین [الجرزی] مصنف اسی المطالب نے اپنا ایک صبلی شجرہ تھاں کی نسبتیں دکھلائی ہیں۔ مصنف ذکورہ کو اپنے اس شجرہ پر ائتہائی ناز بھی تھا۔ جس کا انہوں نے بہت دقیج الفاظ میں اظہار بھی کیا ہے۔ اس جگہران کی پوری عبارت کا ترجمہ لکھ دیتا ہوں جو میرے دعوی کا موسکیہ ہے۔ عبارہ جزری فرماتے ہیں:
علامہ جزری فرماتے ہیں:

وأما الصحبة واللقي فإني صحبت الشيخ الصالح العالم الورع الناسك صلاح الدين أبا عبد الله محمد بن الشيخ الصالح العالم تقي الدين أحمد بن الشيخ الصالح العالم عز الدين إبراهيم بن الشيخ الصالح عبد الله بن شيخ الإسلام وبركة وقته وشيخ عصره الزاهد الكبير الورع الداعي إلى الله تعالى أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة بن نصر المقدسي الحنيلي رحمه الله تعالى ولا زمنا نحو عشر سنين وسمعت منه أكثر من ثلاثين ألف حديث وكان مسند عصره وشيخ وقته أقرب أهل زمانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسنادا كثير الحشوع سريع الدمعة وسبعائة عن نحو سبع وتسعين سنة وهو مسب الشيخ الإمام العالم الصالح الخير فخر النبي أبا الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي المشهور بابن البخاري وكان شيخ زمانه ومسند وقته انتهى إليه علو الإسناد في عصره مع الزهد والورع والانقطاع عن الناس والتقليل من الدنيا وتوفي سنة تسعين وستهائة عن خمس والورع والانقطاع عن الناس والتقليل من الدنيا وتوفي سنة تسعين وستهائة عن خمس حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافي المكبر البغدادي وكان ثقة خيرا توفي سنة أربع وستهائة عن نحو تسعين سنة وهو صحب الشيخ الصالح الخير أبا علي عن نحو تسعين سنة وهو صحب الشيخ المسند الصالح أبا القسم هبة الله بن عمد بن عبد الله بن الفرج الرصافي المكبر البغدادي وكان عدلا خيرا صالحاً مشهورا وتوفي في عن نحو تسعين سنة وهو صحب الشيخ المسند الصالح أبا القسم هبة الله بن محمد بن عبد الله بن العباس بن الحصين الشدني وكان عدلا خيرا صالحاً مشهورا وتوفي في

سنة خمس وعشرين وخمسائة عن أربع وتسعين سنة وهو صحب الشيخ الإمام العالم الصالح أبا علي الحسن بن علي بن محمد التميمي المعروف بابن المذهب وكان عالما زاهد واعظا فذاكرا صالحا مشهورا توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة عن تسع وثمانين سنة وهو صحب الشيخ الصالح العالم الثقة أبا بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبدالله القطيعي وكان عالما صالحا محدثا مقرئا ثقة توفي سنة ثمانين وستين وثلاثماثة عن ست وتسعين سنة وهو صحب الشيخ الإمام العالم الزاهد الصالح الحافظ أبا عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وكان عالما كبيرا حافظا للحديث عارفا به مع الزهد والورع والانقطاع توفي سنة تسعين ومائتين عن سبع وثهانين سنة وهو صحب أباه إمام زمانه والممتحن في الله فما رده عن إيمانه أزهد الأثمة وصاحب المنة على الأمة أبا عبد الله أحمد بن بحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الذي قال فيه مثل الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع من أحمد بن حنبل وقال هلال بن العلاء مَنَّ الله على الناس بأحمد بن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر الناس توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة وهو صحب الإمام أحد أعلام الأمة وأمير المؤمنين في الحديث أبا محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي نزيل مكة والمجمع على علمه وفقهه وزهده وورعه وهو القائل وقد وقف بعرفات حججت سبعين حجة وفي كل عام أقف بهذا المكان وأسأل الله أن لا يجعله آخر العهدمنه وقد استحييت من الله تعالى فيما أسأله فهات من السنة القابلة مستهل رجب سنة ثهان وتسعين وماثة عن إحدى وتسعين سنة وهو صحب الإمام الجليل التابعي الكبير أبا محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الذي قال فيه مثل شعبة لم أر مثله توفي أول سنة اثنتين وعشرين ومائة عن ثمانين سنة وهو صحب الإمام الحبر البحر ترجمان القرآن أبا العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم علمه الحكمة وفقهه في الدين» هو صحب ابن عمه سيد الأولين والآخرين أبا القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عتى توفي وهو ابن خمس عشرة سنة ثم صحب أبا بكر الصديق حتى توفي ثم صحب عمر بن الخطاب حتى توفي ثم صحب عثمان بن عفان حتى توفي ثم اختص بصحبة ابن عمه أمير المؤمنين وحبيب حبيب رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب حتى توفي في رمضان سنة أربعين ويقي بمكة ونزل بالصائف حتى توفي بها سنة ثمان وستين عن نحو

ثلاث وثمانين سنة وصلى عليه ابن ابن عمه أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية فهذه طريقة في الصحبة لم يكن أعلى منها ولا أصح وقع بيننا وبين أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أحد عشر رجلا ويقع لنا من هذه الطريقة في الصحبة ما هو ألطف من هذا وأحسن عند العارضين بقدر ذلك وهو: (1)

(۱) اس سلسله بیعت وطرق تصوف کو محدث الرودانی المکی المالکی نے کولیٹی سندہے بیان کیا ہے۔

ولكل منهما طريقة مشهورة بالمغرب ومنهم الداعي الي الله ابو عبد الله سيدي محمد بن عبد الله الفاسي صاحب المخفية حومة بفاس رأيت له من الكشوفات في نفسي وسيري عجائب ووقع لي معه اول مالاقاته قريب ثما وقع لي مع الاول ونهاني عن اشياء لا يعرها مني كنت ّاذ ذاك مشتغلا بها من التعلق بالاسم والعزائم وطلب العلوم الغريبة والفلكيات ووفقني الله لقبول نصيحته لله الحمد صحب نفعنا الله به العارف بالله تعالي سيدي يوسف الفاسي نفعنا الله به وسلسّلته كسلسلة الاولين غائبة عني الان وهي مشهورة بالمغرب ومنهمّ اما اهل الطريقة الجامع بين علوم الشريعة والحقيقة ابو عبد الله محمد بن ناصر الدّرعي صاحب الاشارات الباهرة والكرامات الظاهرة قرأت عليه اصول الدين والنحو ولازمته اربعة اعوام في التقسير والحديث والفقه والتصوف وغيرها وصاحبته واهتديت به لله الحمد وبشرتي بأشياء بإشارته الخفيه اذعادته التستر وحب الخمول لله الحمد رأيت بعض ذلك وارتحي ببركته الباقي وهو نفعنا الله به صحب الولي الكبير سيد عبدالله بن الحسين القباب وهو صحب سيدي احمد بن علي وهو صحب مجلد الطريقة سيدي الغازي صحب سيدي علي بن عبد الله السلج اسي صحب سيدي أحمد بن يوسف الملياني صحب سيدي احمد زورق ح واعلي منه صحبة شيخنا الجزائري صحب شيخه المقري صحب الولي الصالح سيدي محمد بن علي الخروبي الطرآبلسي وهو صحب زورق وهو صحب ابا زيد عبد الرحمن الثعالبي والشيخ ابا العباس احمد بن عقبة الحضرمي المصري وهو صحب الشيخ ابا زكريا صحب السيدعلي الوفا صحب والله السيد محمد وفاء صحب الشيخ داود الباخر زي صحب آبا الفضل احمد بن عبد الكريم بن عطاء الله صحب ابا العباس المرسي صحب القطب ابا الحسن الشافلي صحب القطب عبد السلام بن مشيش صحب ابا زيد عبد الرحن الزيات المدني صحب ابا احمد جعفر بن عبد الله بن سيد بونة بسنده الاتي في لبس آلخرقة واما الثعالبي فهو صحب ولي الدين العراقي صحب كثيرا من اصحاب الفخر ابن البخاري كالصلاح بن ابي عمر وصحب الفخر حنبل بن عبد الله الرصافي صحب ابا القاسم هبة الله بن محمد الشيباني صحب الحسن بن محمد التميمي المعروف بابن المذهب صحب ابا بكر احمد بن جعفر القطيعي صحب عبد الله بن الامام احمد بن حنبل صحبه والده الامام صحب سفيان بن عيينة صحب عمرو بن دينار صحب الحبر عبدالله بن عباس صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله تعالى اليه ثم صحب خليفته ابا بكر الصديق ثم بعده صحب عمر ثم صحب عثمان ثم صحب علي رضي الله عنهم ولا يخفي ان الامام احمد صحب الشافعي وهو صحب مالكاً ومحمد بن الحسن الشيباني وهو صّحب الامام الاعظم ابا حنيفة وهو ومالك ايضا صحبا الامام جعفر الصادق وهو صحب والده السط الشهيد الحسين بن على وهو صحب والده والنبي صلى الله عليه وسلم فهذه السلسلة مع علوها فيها من اللطائف الاتصال بالخذاء الاربعة وارباب المذاهب الاربعة واهل البيت

95-أن الإمام أحمد بن حنبل صحب الإمام محمد بن إدريس الشافعي وهو صحب الإمام أبا عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصحب الإمام الشافعي أيضا الإمام الكبير فقيه زمانه محمد بن الحسن الشيباني وهو صحب الإمام الأعظم أبا حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي وثبت عندنا أن كلا من الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهما الله صحب الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق حتى قال أبو حنيفة ما رأيت أفقه منه وقد دخلني منه من الهيبة ما لم يدخلني المنصور؛ وصحب جعفر الصادق والده محمد الباقر وصحب الباقر والده زين العابدين وصحب الباقر والده زين العابدين وصحب الأثمة الحسين والده أمير المؤمنين عليا فانظر إلى ما اجتمع في هذا الإسناد الشريف من الأثمة المقتدى بهم في العلم رحمهم الله ورضي الله عنهم وعنا بهم.

وقع إلينا أيضا من غير هذا الطريق للقاء والرؤية وسياع الحديث أن بيني بين أمير المؤمنين بالسند الصحيح عشرة رجال ثقات وهو أني لقيت القاضي الرئيس عز الدين بن محمد بن موسى بن سليان الأنصاري ورأيته وسمعت منه الحديث وهو لقي الإمام أبا الحسن علي بن أحمد بن البخاري ورآه وسمع منه الحديث وهو لقي أبا حفص عمر بن محمد بن طبرزد كذلك وهو لقي القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري كذلك وهو لقي إبراهيم بن عمر البرمكي، وهو لقي عبد الله بن إبراهيم (بن ماسي) وهو لقي أبا مسلم الكجي كذلك وهو لقي محمد بن عبد الله الأنصاري كذلك وهو لقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه وسمع منه وكان من أكبر شيعته وهذا مع صحته بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه وسمع منه وكان من أكبر شيعته وهذا مع صحته لا يوجد اليوم أعلى منه ولا أقرب إلى أمير المؤمنين منه.

ترجمه: بيس في صحبت الله الله شيخ صالاح الدين الوعبدالله محمد بن الشيخ بن شيخ الى عمر بن محمد بن احمد قدامه بن

ساسلة لبس الخزفة الصوفية طرقها كثيرة متشعبة افردها بالتصنيف ابن ابي الفتوح الصوفي وسياه جمع الفرق لرفع الخرق اقتصر منها علي الخرقة المدينة نسبة الي اب مدين الغوث (صلة الخلف بموصول السلف ص ٤٦٧ -٤٦٩)

نصر مقدی حنبلی کی اور دس برس تک شبانه بوم ان کے ساتھ رہااور ان سے پندرہ ہزار سے زیادہ حدیثیں سنیں۔اینے وقت کے بڑے مستند بزرگ تھے،علواسنادکی حیثیت سے رسول الله طیفیے علیہ اسے قریب ترتھے، یعنی ان کی حدیث کے وسائط بہت کم تھے۔ بہت خاشع وخاشع تھے۔ جب حدیث پڑھی جاتی یا ر سول الله طلط عليم كاذكر موتاان كي آفكهيس جاري موجاتيس تفيس ١٩٤٠ برس كي عمر ميس يرده فرمايا- انهول نے صحبت اٹھائی فخرالدین ابوالحس علی بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالرحمن المقد ی صنبلی کی جوابن ابتخاری ے ائمہ حدیث میں مشہور ہیں۔اپنے وقت کے مستند محدث تھے۔ان کے جیساعالی الاسناد محدث ان کے دور میں کوئی نہ تھا۔ان کا دنیاسے پردہ ۹۵ برس کی عمر ۱۹۰ھ میں ہوا،ان کے پردہ کرنے کی وجہ سے حدیث کی عالی نسبت ختم ہوگئ۔ انہوں نے صحبت اٹھائی شیخ ابوعلی حنبل بن عبداللہ بن الفرح الرصاصی المكر بغدادى كى بداين زماند كے ثقب تھے۔ ان كادنيات برده • صال كى عمر ميں ١٠٠ هيس مواء انہوں نے صحبت الخمائي ابوالقاسم بهبة الله محمد بن عبدالواحد بن احمد بن عباس بن حصين شيباني كي جوعادل خير مشهور صالح تھے۔ان کادنیاسے پردہ ۹۴برس کی عمر میں ۵۲۵ ھیں ہوا۔انہوں نے صحبت اٹھائی شیخ امام ابوعلی حسن بن على بن محر تميمي المعروف ابن المذهب كي، بيه برك عالم معابد، واعظ و مذكر مشهور صالح تھے۔ان کا دنیا سے پردہ ٨٩ برس كى عمر ميں ٢٣٨ه ميں مواء انہوں نے صحبت اٹھاكى شيخ عالم ثقتہ الوبكراحمدبن جعفربن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبدالله قطبعي كى، يهجى بزے عالم محدث ثقد تھے۔ ان کا دنیا سے پردہ ۱۸ساھ میں ہوا، انہوں نے صحبت اٹھائی شیخ امام حافظ ابو عبدالرحمن عبداللہ بن امام احمد بن محر صنبل الشيباني كى، يربر عافظ عالم نقاد حديث عارف و زابدومتورع عقد ان كادنيات برده ٨٨ برس کی عمر میں ۲۹۰ ھیں ہوا۔ انہوں نے صحبت اٹھائی امام زمانہ جن کواللہ نے لبنی راہ میں آزماکر دیکھ لیاتھا اور تمام ائمه میں زاہد تر تھے، حضرت ابوعبداللہ احد بن محرصنبل بن ہلال شیبانی بن اسد شیبانی کی، جن کی شان میں امام شافعی نے فرمایاجب میں بغداد چھوڑ کر آیا توامام احمد بن حنبل سے بڑھ کروہال کسی کو فقیہ تر زاہدو متورع نبیں چھوڑا۔ اور ہلال نے اپ کے متعلق کہاکہ اللہ تعالی نے امام احمد بن صنبل جیساانسان پیدا کرکے مخلوق پربڑاا جسان کیاہے۔ان پرجومصیبتیں آئیں وہ لوگوں کی ناشکری کی وجہ سے آئیں ان کا دنیا سے پردہ کے برس کی عمر میں اس اے میں ہوا، انہول نے صحبت اٹھائی امت کے مشہور تربزرگ امیر المومنین فی الحدیث ابو محمد سفیان بن عینیه بن میمون ملالی کوفی جو که مکه میں مقیم تھے، جن کے علم و تفقه ، زمدوورع پر اتفاق تھا،وہ فرماتے سے میں عرفات میں تھہرارہا،ورستر جے کیے اور ہرسال عرفات میں وقوف کرتا ہوں۔میری اللہ سے دعاہ میراآخر زمانہ یہیں ختم ہو مجھے اللہ ہے مانگتے شرم آتی ہے۔اس کے آئدہ

سال رجب کی چاند رات ۱۹۹ه میں دنیا ہے پردہ فرمایا، اس وقت آپ کی عمر اوبرس کی تھی۔ انہوں نے صحبت اٹھائی امام جلیل القدر ابو محمد عمر وبن دینار محمی کی، ان کی شان میں سعد نے کہا ان ہے بہتر انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ۱۲اھ میں ۸۰ برس کی عمر میں دنیا ہے پردہ کیا۔ انہوں نے صحبت اٹھائی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی جن کے حق میں رسول اللہ طلنے علیج نے علم و حکمت اور نققہ فی الدین کی دعاکی تھی، انہوں نے حضرت سید الاولین و الا خرین طلنے علیج کی صحبت پندرہ سال کی عمر میں اٹھائی تھی، حضرت رسول اللہ طلنے علی کے بعد حضرت مید الاولین و الا خرین طلنے علیج کی صحبت اٹھائی ان کے بعد حضرت عمر اللہ کی صحبت اٹھائی ان کے بعد حضرت عمر اللہ کی صحبت اٹھائی ان کے بعد حضرت عمر اللہ کی صحبت اٹھائی ان کے محبت اٹھائی اور جسب انہوں نے دنیا ہے پردہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی کی صحبت اٹھائی اور جسب انہوں نے دنیا ہے پردہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی کی صحبت اٹھائی اور جسب انہوں نے دنیا ہے پردہ فرمایا تو حضرت علی خوالٹی کی صحبت محضوص طور پر اختیار فرمائی اور ان کی صحبت میں شہید ورکی اور ان کی صحبت نین درجت ہے متنفیض ہوئے۔ جب حضرت علی خوالٹی کی صحبت میں شہید فرمائی اور ان کی صحبت فیض درجت ہے متنفیض ہوئے۔ جب حضرت علی خوالٹی کی محبت فیض درجت ہے متنفیض ہوئے۔ جب حضرت علی خوالٹی کی محبت فیض درجت ہے متنفیض ہوئے۔ جب حضرت علی خوالٹی کی محبت فیض درجت کے جیتیج ابوالقا اس مورئے تو میں طائف چلے گئے وہیں ۱۴۸ برس کی عمر میں دنیا سے پردہ کیا۔ آپ پر نماز آپ کے جیتیج ابوالقا اس محمدین علی بین الی طالب [جومحد بن الحقی الحقی کہلائے تھے] نے پردھائی۔

بس میری بیر بی نسبت صحبت ہے جس کے سوا الی واضح نسبت نہیں ہوسکتی،اس نسبت میں میرے اور حضرت علی رضی عنہ کے در میان کل گیارہ آدی ہیں۔اور میری اس سے بھی زیادہ الطف نسبت صحبت جو عارفین کے نزدیک ای مرتبہ کی ہے، بیہے۔

حضرت امام احمد بن صنبل سے صحبت اٹھائی امام محمد بن اور پس شافعی کی، انہوں نے صحبت اٹھائی امام عبدالله مالک بن انس امام وار البجرة کی اور امام کبیر فقیہ زمانہ محمد بن حسن شیبائی کی، انہوں نے صحبت اٹھائی امام البوحنیفہ نعمان بن ثابت کوئی کی اور میرے نزدیک ثابت ہے کہ دونوں بعنی امام البوحنیفہ اور امام مالک نے صحبت اٹھائی امام ابوعبداللہ جعفر الصادق کی، جن کے حق میں امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر فقیہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی ہیب و جلالت شان کا انز میرے دل پر ایسا پڑا کہ ولی ہیبت تو میرے دل پر ایسا پڑا کہ ولی ہیبت تو میرے دل پر میں منصور خلیفہ بغداد کی بھی نہ ہوئی۔ انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام محمد باقرک ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام محمد باقرک ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام خمد باقرک ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام خمد باقرک ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام خمد باقرک ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام خمد باقری ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام خمد باقری ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام والنی العالم جسین کی ، انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام الموسنین علی ڈھائے کی انہوں نے صحبت اٹھائی اپنے والد امام کمد باقری والنی المام خمل کی میں کتنے اثامہ مقتدی بہم کا اجتماع ہے۔ اللہ تعالی الن پر رحمت نازل کرے اور الن کے ۔ اللہ تعالی الن پر رحمت نازل کرے اور الن سے راضی و خوشی رہے۔ الخ

(اسنى المطالب في فضائل ابي الب للجزري ص ٨١ تا ص ٨٣)

ام جزری کے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ خلفاء ثلاثہ اور ائمہ مجتہدین کی باطنی نسبت بھی ہے اور ال حضرات کے فیوضات باطنیہ اہل طریق کے اندریائے جاتے ہیں۔

میں الملامہ سید محد شعیب انے اس مقالہ کے ابتدائی جزو میں بیہ واضح کر دیا کہ حضرت جنید بغدادی کو بیہ تمام فیوضات تینچے ہیں اور کوئی سلسلہ بھی ایسانہیں ہے جس میں حضرت جنید بغدادی کا واسطہ نہ ہو، بیہ بی وجہ ہے کہ آپ کا لقب سید الطائفہ ہے، پس جس سلاسل میں حضرت جنید بغدادی کی نسبت پہنچ گئی ہے وہ سب خلفاء راشدین اور ائمہ مجتہدین کے فیوضات سے مستقیض ہیں۔

## اعتراض: سلسله چشت میں حضرت جنید بغدادی علیدالرحمه كاواسطه

اگریہ کہاجائے کہ سلسلہ چشتیہ حضرت جنید بغدادی کے فیض سے خال ہے۔

#### جواب:

تویہ خیال غلط ہے۔ کیونکہ مشاد علود بینوری جوسلسلہ چشتیہ میں جبیرہ بھری ہے مستفیض ہیں وہ کوئی دوسرے مشاد نہیں جی بلکہ وہی مشاد دینوری جیں جو سلسلہ سہرور دیہ میں حضرت جبید کے اجل خلفاء میں ہیں۔ دونوں ہی سلسلہ یعنی چشتیہ اور سہرور دیہ میں حضرت مشاد کا نام آتا ہے چشتیہ میں مشاد علود بینوری ہے جو جبیرہ بھری سے مستفیض ہیں، مثاد میں مشاود بینوری ہے جو جنید بغدادی ہے مستفیض ہیں، نام ونسب کے اختلاف نے بعض مورضین کو شہر میں ڈال دیا۔

جہاجہ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں دوشخصیت قرار دی ہیں، لیکن اس دنیا سے پردہ کرنااور مقام ایک ہی لکھا ہے۔ دوسے مورخین نے اس غلط نبی کا ازالہ کردیا ہے۔ جیسے خزینۃ الاصفیاء وغیرہ۔ اور بھلا بھی بیہ قابل تسلیم ہوسکتی ہے کہ دوشخص ایک بی نام کا ایک ہی تاریخ اور ایک ہی سن میں دنیا سے پردہ کرے اور اسی دن ایک جگہ مقام کا فرمو ؟ اس کے یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ہیرہ قبرہ اور حضرت جنید بغدادی دونوں بزرگوں کی صحبت اٹھائی۔ چشتہ سلسلہ میں ان کی نسبت ہمیرہ بھری سے مشہور ہوئی اور سہروردیہ میں جنید بغدادی سے ،کیونکہ ہمیرہ بھری ہوئی اور سہروردیہ میں جنید بغدادی سے ،کیونکہ ہمیرہ بھری ہور بنید بغدادی معاصر تھے ، ۲۸ میں حضرت ہمیرہ بھری اس دنیا سے پردہ فرمایا اور اس کے دس ہرس کے بعد ہور بہند بغدادی معاصر تھے ، ۲۸ میں حضرت ہمیرہ بھری اسی دنیا ہے ترین عقل ہے کہ ابتداء حضرت ہمثاد نے بہرہ بھری سے بھری ہمیں ہمیٹھے۔

صاحب سمط المجید علامہ صفی الدین القشاشی (۱) نے دونوں ہی سلسلوں بعنی چشتیہ اور سہروردیہ میں مشاد علو دینوری لکھا ہے۔ یہ بہت بڑی سند ہے کہ دونوں ایک شخصیت ہے،اس لیے چشتیہ سلسلہ بھی حضرت جنید بغدادی کے فیض سے خالی نہیں رہااور جب حضرت جنید بغدادی کی نسبت اس سلسلہ میں بھی پہنچ من تو خلفا، داشدین دائمہ مجتہدین کے فیوضات باطنیہ سے ریہ سلسلہ بھی مستفیض ہے۔

اً رہیہ فرض بھی کر لیاجائے کہ حضرت جنید کی نسبت سلسلہ چشتیہ میں نہیں پہنچی ہے جب بھی دوسرے شیوخ کے واسطے خلفاء راشدین وائمہ مجتہدین کے نیوض پہنچے ہیں۔

#### صديقيه

فضیل بن عیاض کوشیخ منصور ملمی ہے، ان کومسلم زاہدی ہے ان کوشیخ محمد بن جبیر نوفلی ہے ان کو ابو محمط مع ہے،ان کوسید ناابو بکر صدیق ضائعہ ہے۔

#### عثانيه

فضيل بن عياض كوفيخ عبدالواحد بن زيديان كو كميل بن زياديان كوحضرت عثمان غني ضالتد

#### مالكيه

فضيل بن عياض كو عبدالله بن مبارك سے ان كوامام الك بن انس سے۔

#### نعمانيه

فضیل بن عیاض کوامام عظم ابوحنیفہ ہے ، دوسری نسبت فضیل بن عیاض کو عبدالواحد بن زبیرے ان کوامام ابوحنیفہ ہے۔ الخ[انتی ]

(اعیان وطن ص ۱٦٥ از علامه سید شاہ محمد شعیب صاحب) پیش کردہ تحقیق میں سلاسل کے دیگر طرق اور حضرات شیخین کریمین سے سلاسل اولیاء پر مفصل بحث و تحقیق موجود ہے ،اور اس سلسلہ میں متعدّ داشکال کے کافی تحقیقی جوابات دیے گئے ہیں،اس لیے مزید س بھی حوالہ میں سلاسل اولیاء کی انتہاء کی تصریح پر پیش کردہ تحقیق کو ضرور ذہن نشین رکھیے گا تاکہ بحث کو مجھا جاسکے۔

> (۱)البمط الجيد، علامه صفى الدين القشاشى ص ٦٩ -١٠٩ ريحان القلوب، علامه شيخ جمال الدين ابوالحا بن يوسف بن عبد الله الكوراني الحجي، قلمي صفحه ١٣٣٠

# حضرت مخدوم جہانیاں جہال گشت کو باطنی فیض شیخین کریمین سے ملا

حضرت مخدوم جہانیاں جہان گشت کو باطنی فیض حضرات شیخین کریمیین رضافتہ سے بھی ملااور ان کی سلسلہ میں خرقہ بھی ملے۔

مولانا سخاوت مرزاله بنی ایک کتاب تذکره حضرت سیدناجلال الدین مخدوم جهانیال جهال گشت میس لکھتے ہیں۔ "حضرت مخدوم جهانیاں کو بعض خرقے دیگرا کا برصحلبہ کے بھی چہنچے جن کا ذکر خالی از دلچیسی نہیں۔ ا-شریحیہ[سلسلہ قاضِی شرخ از حضرت علی المرتضی رضائفہ ]

٢- يار خرقے بواسطه حضرت ابو بكر صديق ضافله

٣- تين خرقے بواسطه حضرت امير المومنين حضرت عمر فاروق ضافيَّهُ

٣ - ايك خرقه بواسطه حضرت عباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم

۵-دوخرتے بواسطه حضرت الى الدرداء رضائعة من اصحاب صفه ، جن کے مجمله بعض کی مختصر تفصیل میہ: شریحیہ: حضرت شیخ بہاءالدین الی بکر بن الحسام الگاذرونی، بتوسط شیخ عبدالرحمن الطسفونجی، وہ شیخ حمیدالدین اندلسی الی قاضِی الی العلام شریح بن ہانی بزیدالحارثی و حضرت علی کرم اللّٰدوج ہدالکریم۔

خرقہ دردائیے: آپ کوشیخ المعمر حبیب الدہاوی ہے ان کوشیخ عبداللہ مصری سے سلسلہ بہ سلسلہ حضرت فضیل بن عیاض ہے ان کو حضرت سیداہل الصفہ انی الدرداء رضائفۂ صحابی رسول اللہ طشیع علیم سے ان کو حضرت نی کریم طشیع علیم سے۔"الخ

(تذكرہ حضرت سيد جلال الدين مخدوم جھانياں جھاں گشت عليه الرحمه ص٣١) ان حوالہ جات ہے واضح ہواكہ باطنی فيض كاسلسلہ حضرات شيخين كريمين رضائفۂ كے علاوہ ديگر صحابہ كرام ہے بھی لوگوں كوملا۔ اس ليے ان حقائق كے خلاف كرناعلمى خيانت ہے۔

### قارى فيضى صاحب كى شرح اسى المطالب ميس دجل كى كوشش؟

عصرحاضرکے مشہور تفضیلی قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے علامہ شمس الدین جزری کی کتاب اسی المطالب فی مناقب الی طالب کا ترجمہ ، تخریج اور تحقیق سرانجام دی ہے جس کا طبعہ خامسہ ۱۹۸۸ صفحات ہیں اور جس میں صرف ۲۵ مرویات کی تحقیق تقریبان ۷۰ صفحات تک مشتمل ہے ۔اور ص ۱۹۹۹ پر ان ۲۵ مرویات کی تحقیق اور باقی کو پیش نہ کرنے کی وجہ موصوف قاری صاحب کچھ اول پیش کرتے ہیں کہ

" يبال تك مصنف رالينيمليه نے سير ناعلى المرتضى رضائليو ؛ كے فضائل و مناقب ميں احاديث درج فرمائيں اور آ گے

آئیں سے چندایی احادیث نقل فرمائیں جن کی سند مصنف رطیقیہ سے لے کر حضرت علی المرتضی برائیڈ کک مسلسل ہے لیکن وہ احادیث مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔ اکثر محدثین کرام حصول سعادت اور تحدیث نعمت کے طور پر ایسی احادیث جمع فرماتے ہیں۔ مصنف نے بھی ای سعادت کے حصول کے لیے احادیث مسلسلہ درج فرمائیں ابدا اگر توفیق ایزدی شامل حال رہی توبیاحقر آئیدہ ایڈیشن میں ان احادیث کی بھی تشریح کرے گا۔ "الخ یف فرمائیں ابدا اگر توفیق ایزدی شامل حال رہی توبیاحقر آئیدہ ایڈیشن میں ان احادیث کی بھی تشریح کرے گا۔ "الخ یف فرمائیں ابدا اگر توفیق ایزدی شامل حال رہی توبیاحقر آئیدہ ایڈیشن میں ان احادیث کی بھی تشریح کرے گا۔ "المخ درمائی المطالب ص ۱۹۹۹)

جواب

گذاش ہے شیخ طنطاوی کی کتاب میں تقریبالا ۹ مرویات شاری گئیں ہیں، محرباقر المحمودی کے نسخہ میں ۱۲ مرویات اور اس کے ساتھ بغیر نمبر کے احادیث مسلسل نقل کی گئی ہیں۔ موصوف قاری فیضی نے فضائل کی مرویات کے بعد والی احادیث کوتین امور کی وجہ سے بادی النظر میں نقل نہیں کیا۔

(1)ول

حضرات شیخین کریمین کی شان و فضیلت کی مرویات، شیخ طنطاوی کے نسخه میں حدیث ۲۹،اور اثر حضرت فضیل بن عیاض ص ۸۹

(الام

حضرت ابو بکر صدیق ضائعید کی افضلیت اور اس کے منکر پر حق سے ہٹا ہوا کا حکم ۔ شیخ طنطاوی کے نسخہ کا ص ۸۹ ، محمد بادی الا مینی کے نسخہ کا صفحہ ۱۳۵۵، محمد باقرالمحمودی نے افضلیت کے اشعار ہی ہٹادیے۔

**ک**سوم

حضرت ابو بكر صديق ضائليد، حضرت عمر فاروق خالفيد؛ اور حضرت عثمان غنى ضائفيد؛ سلسله صحبت اور سلاسل مشاكخ كاذكر في خطنطاوي كے نسخه كا صفحه ۱۸رقم ۹۳

معلوم ہوتا ہے کہ قاری فیضی کوعبارات قطع برید کرنے کی آئی بری عادت ہے کہ موصوف کوایساکام کرتے ہوئے جیکیا ہٹ تک محسوس نہیں ہوتی۔

شیخ عبدالی الکتانی کے حوالہ کی تحقیق

قاری صاحب لبنی کتاب الخلافة الباطنیه صاک تا ۲۸ پر لکھتے ہیں۔ "علامہ محمد عبدالحی الکتانی نے انا مدینة العلم کے تحت ظاہری علم مرتضوی کے بعد باطنی علم و ولایت کی طرف متوجہ ہوئے توخوب لکھا،ہم ان کے مفصل کلام کا ترجمہ پیش کررہے ہیں وہ لکھتے ہیں:اور تمہیں آئی ولیل کافی ہے کہ قوم کے تمام علوم کے طریقے اور ان کے سلسلہ ان ہی تک پہنچتے ہیں،اسلام میں کوئی طریقہ نہیں پاو گے جس کی انتہاءان تک نہ ہوتی ہو،اور جس کی آخری کڑی ان سے نہ ملتی ہو،بیاس لیے کہ وہی باب مدینة اعلم ہیں۔

شی صطفی الکری نے اپنی کتاب تشیید المکانة کمن حفظ الامانة میں لکھتے ہیں: جب سیرناملی رضاعتہ کامعاملہ سی سی الکھتے ہیں: جب سیرناملی رضاعتہ کامعاملہ سی سی بواتوانہوں نے اپنے علمی حقائق پھیلائے اور اسرار کے دقائق کھولے، اور اسسال کے فرزندام حسن اور امام حسین علیجماالسلام اور کمیل بن زیاد اور امام حسن بھری نے طریقہ ذکر اور طریقہ تلقین اخذ کیا، اور ان بی ہے تمام سلاسل کی شاخیس پھیلیں، حتی کہ نقشبندیہ کے دوسلسلہ ہیں: ایک حضرت سلمان سے بے اور دوسراسید ناملی بن انی طالب رضاعتہ کے سے سے اور دوسراسید ناملی بن انی طالب رضاعتہ کے سے سے اور اس طرح انہوں نے لین کتاب الاز ھار الطیبة النشر میں کلام فرمایا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے کہ ان سے حضرت حسن بھری نے اخذ فیض کیا۔

قاضی این الحاج نے فرمایا: اگرتم کہوکہ اس وقت صوفیہ کرام کے جالیس سلاسل کا مرجع حضرت حسن بھری ہیں جیسا کہ شیخ حسن مجمی کی الوحلہ العیبا شیہ میں مذکورہ ہے اور ان کی انتہاء توسید ناحسن بھری پر ہوتی ہے؟ تومیں اس کے جواب میں کہوں گا کہ سید ناحسن بھری نے سید ناعلی المرتضی کا دیدار کیا ہے۔ جیسا کہ الم سیوطی اور دو سرے علماء کرام نے اس کی صحت بیان فرمائی ہے لہذا ایسی صوفیہ کے طرز پر ان سے فیض حاصل کرنے میں کوئی مانع نہیں ، کیونکہ شیخ سے علم اور تلقین کے حصول میں صوفیہ کے طریقہ میں زبان شرط نہیں بلکہ یہ فیض قلبی توجہ اور کیفیت سے بھی مرید کی ہدایت کا سبب ہوجاتا ہے اور اس کے قلب میں انوار کا سورج روشن ہوجاتا ہے۔ الح

( الخلافة الباطنيه ص ١١-٢٠٨ بحواله نظام الحكومة النبويد ٢٣٨-٢٣٨)

جواب

علامہ عبدال الاتانی کااس نکته پر تحقیق کے پس منظر میں ایک عبارت کچھ نظر ثانی کی بھی دعوت دی ہے۔علامہ عبدالحی الکتانی اس اقتباس کو لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

قلت: ومن اراد ان يعرف مقدار سعة علم سيدنا على و مصداق كون باب مدينة العلم النبو يه فليطالع بتتبع شرح ابن ابي الحدد على نهج البلاغه ير العجب العجاب الذي

يفوق اعداد الحساب.

یعنی نوٹ: حضرت علی ضائفہ کی وسعت علمی اور آپ کے مدینة العلم کے دروازہ ہونے کے مصداق ہونے پر مزید تحقیق کے لیے نئے البلاغہ پر ابن الی الحدید کی شرح ملاحظہ کریں،آپ کو بے شار حیرت آگینر معلومات حاصل ہوں گی۔(نظام الحکو مة النبو یه ۲/ ۲۶۸)

علامہ عبدالحی الکتانی کا حضرت علی الر تضی برالند کے وسیع علم ہونے پر ایک غیر ثابت روافض کی کتاب نہج البلاغہ اوزاک کی شرح ابن الی الحدید جو کہ معتزلی اور بدمذہب تھا، کو پڑھنے کے ترغیب دیناان کے مختلف ادوار کے حاصل مطالعہ کو واضح کرتی ہے۔

مزید گذارش ہے کہ شیخ عبدالحی الکتانی کے حوالہ میں دوتین امور بہت اہم ہیں۔

اول:تمام علوم کے طریقول کی انتہاء حضرت علی المرتضی ضائلیہ کی ذات۔

اں نکتہ پرشیخ محمد شعیب صاحب کا تفصیلی مقالہ ہیش کردیا گیاہے جس میں سے بحوالہ بیات ثابت کی گئی ہے کہ حضرت علی المرتضی خالفتوں کے علاوہ حضرات شخین کریمین خالفتوں کی انتہاء ہیں اور دیگر سلاسل کی سیجے حضرت علی المرتضی خالفتوں کے علاوہ حضرات شخین کریمین خالفتائی لین دوسری کتاب میں محدث مورخ صوفی این ابی المعتبد الحی الکتائی لین دوسری کتاب میں محدث مورخ صوفی این ابی الفتوے کے ترجمہ تصریح کرتے ہیں۔

ابن أبي الفتوح: هو الحافظ أبو الفتوح أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاوسي الابرقوهي الحنفي الصوفي له كتاب "جمع الفرق لرفع الخرق " وهي ثمانية خرق لها ثمانية وسائط متصلة عنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، الواسطة الأولى الخضر، والثانية اليأس، الثالثة أبو بكر الصديق، الرابعة عمر، الخامسة علي، السادسة عبد الله بن عباس، السابعة سيد أهل الصفة أبو الدرداء، الثامنة القطب أبو البيان ابن محفوظ القرشي-

(فهرس الفهارس والأثبات ٢/ ٩١٤)

لین ابن انی الفتوح: بیرحافظ ابوالفتوح احمد بن عبدالله بن الی الفتوح الطاوی الابر قوصی الحنی صوفی ہیں اور ان کی کتاب جمع الفرق لرفع الخرق ہے۔ جس میں ۸خرقہ صوفیاء بیان کیے گئے ہیں جو کہ ۸ سندوں کو نی کریم سلنت علاقے تک منتصل بیان کیے گئے ہیں۔

- ا) بهلاواسطه: حضرت خضرعليه السلام
- ٢) دوسراواسطه: حضرت الياس عليه السلام

- ٣) تيسر اواسطه: حضرت ابو بمر صديق ضاعنه
  - م) چوتھاواسطہ:حضرت عمرفاروق ضی عنہ
- ۵) بانچوال واسطه: حضرت على المرتضى فضاعنه
- ۲) حجیثاواسطه: حضرت عبدالله بن عباس ضیعند
- 2) ساتوال واسطه: سيدابل صفه حضرت ابوالدرداء ضي عنه
- ٨) آشوال واسطه: قطب زمان حضرت ابوالبيان ابن محفوظ القرشى عليه الرحمه
  - علامه عبدالحی الکتانی مزید لکھتے ہیں۔

وعلى كل حال فأروي ما تضمئته الرسالة المذكورة من طريق أبي مهدي الثعالبي والكوراني والعجيمي والعياشي وغيرهم عن الصفي القشاشي عن الشنواني عن السيد غضفر بن جعفر النهروالي المدني عن الخطيب تاج الدين عبد الرحمن ابن مسعود بن محمد الكازروني عن جده الحافظ أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاوسي فياله-

یعنی: ہر حالت میں حافظ احمد بن عبداللہ بن الی الفتوح الطاوی کار سالہ تصنیف کاذکر جیسے امام الی مہدی الثعالی، امام العجیمی اور مورخ عیاشی نے الصفی القشاشی سے انہوں نے الشنوانی ہے انہوں نے الثعالی، امام العجیمی اور مورخ عیاشی نے الصفی القشاشی سے انہوں نے خطیب تاج الدین عبدالرحمن ابن مسعود بن محمد سید غضفر بن جعفر النہروالی المدنی سے انہوں نے خطیب تاج الدین عبدالرحمن ابن مسعود بن محمد الکازرونی سے انہوں نے جدحافظ احمد بن عبداللہ بن الی الفتوح الطاوی کی سندسے بیان کیا ہے۔ الکازرونی سے انہوں نے ایئے جدحافظ احمد بن عبداللہ بن الی الفتوح الطاوی کی سندسے بیان کیا ہے۔ (فعد میں الفقاد میں و الأثبات ۲/ ۹۱۶)

یش کردہ ۸سندوں کی شیخ عبداللہ بن محمد العیاشی نے لبن کتاب الرحلہ العیاشیہ ص۳۳۹-۳۳۹ پر اپنے شیخ عبداللہ بن محمد العامی اللہ توصی الحنی سے نقل کرتے ہیں۔ شیخ عبدی بن محمد الشعلبی سے مقصل سند کے ساتھ شیخ ابن البی الفتوح الطاوی الابر قومی الحنی سے نقل کرتے ہیں۔

لبست الخرق الثمانيه التي اشتمل عليها كتاب احمد بن ابي الفتوح من يد شيخنا مسند العصر و علامة الدهر، سيدى ابي مهدى عيسى بن محمد الجعفرى الثعالبي رضى الله عنه بمنزلة بياب حزورة احمد ابواب المسجد الحرام واجازني بهاعن الشيخ ابي العباس احمد بن على الشناوى، عن السيد غضنفر بن جعفر الحسيني عن الخطيب الكازروني جدهبة الله بن عطاء الحسيني الحسني عن جداحمد بن الفتوح فيها له.

(الرحله العياشيه ص ٣٣٦-٣٣٥)

قاریکن کرام خود ملاحظہ سیجے کہ علامہ عبدالی الکتانی نے دیگر ۸ سلاسل کا ذکر بی کریم والنے علی ہے۔ اس حوالہ کے بعد کیے دیگر سلاسل کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ اس لیے مروجہ کثیر سلاسل کی انتہا، حضرت علی المنتہ، کے منکر اہل سنت نہیں ادھر ہی اہل سنت وجهاعت کے علاء ، اکابرین اور صوفیاء دیگر سلاسل جن کی انتہاء حضرت ابو بکر صدیق خالی ہیں۔ اس لیے انتہاء حضرت ابو بکر صدیق خالی ہیں۔ اس لیے انتہاء حضرت ابو بکر صدیق خالی ہیں۔ اس لیے انتہاء حضرت ابو بکر صدیق نقطی کا کھی کا کہ کا ایک رخ پیش کرے عوام الناس کودھو کا نہیں تواور کیا ہے؟؟؟؟

فيخ محم مصطفى البكرى كے حواله كى وضاحت قلمى نسخهسے

وم بشیخ محر مصطفی البکری کی کتاب تشیید المکانة عن حفظ اللهانة قلمی صفحه ۸ کا حواله کچھ یوں پیش کیا که "حتی که نقشبندیہ کے دوسلسلہ ہیں: ایک حضرت سلمان سے ہاور دوسراسید ناقلی بن انب طالب رضی عقد سے ہے۔" جبکہ شیخ محر مصطفی البکری کی تحریر میں بوں ہے کہ

سلسلہ نقشبندریہ کے دوسلسلہ ہیں ایک مثقل ہے حضرت سلمان فاری رفاعظ سے جنہوں نے اسے حضرت سلمان فاری رفاعظ سے جنہوں نے اسے حضرت سیدناالعدیق الاکبروناللہ سے اخذ کیا۔۔۔۔

حوالہ میں حضرت سلمان فارسی خالفید کا حضرت ابو بکر صدیق رضائفید سے اخذ کرنے کا ذکرہے اس لیے اس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کروانا اہم ہے۔

صوفیاء کرام کے سلاسل کامرجع امام حسن بھری؟

سوم: شیخ حسن العجمی کی کتاب الرحلة العیاشید میں اس وقت صوفید کرام کے چالیس سلاسل کا مرجع حضرت حسن بھری کی واضح تصریح ہے۔جس کا جواب اگرچہ علامہ ابن الحاج نے بید لکھا ہے کہ سیدنا حسن بھری نے سیدناعلی المرتضی کا دیدار کیا تھا۔

#### جواب

گذارش ہے کہ ابن الحاج کا کلام پیش کرنے کا مقصد سے ہے کہ اگرشیخ حسن العجمی کا بیہ موقف کہ صوفیاء کرام کے سلاسل کے مرجع حضرت حسن بھری ہیں اور انہوں نے سید ناطی المرتضی کا دیدار کیااور اگر سک ثابت نہیں توجعی صوفیاء کے طرز پران [حضرت علی المرتضی ضائفہ:] سے فیض حاصل کرنے میں کوئی مانع نہیں۔
شیخ حسن العجمی نے صوفیاء کرام کے سلاسل کا مرجع حضرت امام حسن بھری کو لکھا، جو کہ موصوف قاری ظہور صاحب کے موقف کو ثابت نہیں کرتا۔ کیونکہ قاری ظہور صاحب توتمام سلاسل کا مرجع حضرت علی المرتضی

مِنْ النَّهُ وَمانِتَةِ مِين مِيهِ بات ذِبَن نشين رہے كہ قارى ظهور تفضيلى نے جوافتباس نقل كيا ہے اس ميں شيخ مصطفى البكرى نے لبنى كتاب " تشبيد المكانة لمن حفظ الامانة" لكھتے ہيں۔

" اور ان اعظرت علی المرتضی خالفید ] سے ان کے فرزند امام حسن اور امام حسین علیهماالسلام اور کمیل بن زیاد اور امام حسن بصری نے طریقیہ ذکر اور طریقیہ تلقین اخذ کیا"۔

#### عبدالحى الكتاني عبارت سے استدلال باالگ موقف؟

قارئین کرام اس نکتہ کو بغور ملاحظہ سیجئے کہ قاری ظہور احمد تفضیلی نے جوطویل اقتباس علامہ عبدالحی الکتانی کا پیش کیا ہے،اس ایک اقتباس میں دومختلف موقف واضح ہیں۔

و شیخ مصطفی البکری کے قول میں حضرت علی المرتضی خالفید سے فیض لینے والوں میں امام حسن مجتبی خالفید اللہ مسل میں الم حسن مجتبی خالفید کے نام شامل ہیں۔ خالفید کا دار اللہ مسل میں اللہ میں۔

ک جبکہ شیخ حسن البجمی کی کتاب الرحلة العیاشیہ بحوالہ نظام الحکومة النبویہ لکتانی ۲۴۵-۲۴۸ میں تمام سلاسل کی انتہاءامام حسن بصری خالفیدنی ذات گرامی کو بیان کیا ہواہے۔

شیم صطفی البکری نے حضرت علی المرتضی و التوزیت می شخصیات کا تذکرہ کیا جبکہ شیخ حسن البجمی نے امام حسن بھری بنائیڈ کو تمام سال کی انتہاء قرار دیا۔ اب ان دونوں موقف میں تطبیق یاوضاحت کے لیے ابن الحاج کا قول پیش کیا المیائی انتہاء ترار دیا۔ اب ان دونوں کا دیدار کیا یا ان سے اخذ فیض کیا۔ اس لیے تمام سلاسل کی انتہاء حضرت علی المرتضی کا دیدار کیا یا ان سے اخذ فیض کیا۔ اس لیے تمام سلاسل کی انتہاء حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم و خالفید کی ذات گرامی ہے۔

مگراک بارے میں التماک ہے کہ ابن الحاج کی دونوں اقوال میں تطبیق کواگرتسلیم کربھی لیاجائے تو اس میں متعدّد علمی نکات کوضرور ملحوظ رکھنا ہوگا۔

اول بشیخ حسن البجمی کی کتاب الرحلہ العیاشیہ میں تمام سلاسل کی انتہاء لمام حسن بھری کو قرار دیا گیا۔ تواس تحریر ہے دیگر فیض لینے والے میں امام حسن مجتبی رفائقار نہیں دیگر فیض لینے والے میں امام حسن مجتبی رفائقار نہا محسین بن علی رفائقاء اور حضرت کمیل بن زیاد رفائقاء کا انگار نہیں ہو تا۔ اس طرح خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رفائقاء ، حضرت عمر فاروق رفائقاء کا ور حضرت عثمان غنی رفائقاء کے حضرت علی المرتضی رفائقاء کا انگار بھی نہیں ہو سکتا۔

وم: ابن الحاج کے قول میں جس طرح لهام حسن بھری فٹائنڈ کا حضرت علی المرتضی فٹائنڈ کا دیدار کرنااور فیض اخذ کرنا ٹابت ہوتا ہے۔ای طرح حضرت علی المرتضی فٹائنڈ کا حضرات شیخین کریمن فٹائنڈ کا دیدار کرنااور فیض اخذ کرنا جھی دیگر محققین کے اقوال کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے۔ اس کیے علامہ عبدالحی الکتانی کا پیش کردہ قول ہمارے موقف کے خلاف نہیں جبکہ موصوف قاری ظہور صاحب کو نفع مند نہیں جبکہ علامہ عبدالحی الکتانی کی کتاب (فہر س الفہار س و الأثبات ۲/ ۹۱۶) سے حضرات شبخین کر بمین رضالت مسیت ۸دیگر ملاسل اولیاء کو متصل ثابت تسلیم کیا گیاہے۔

سلاسل کی نسبت کی وجه؟

اس نکته پربہت تفصیل سے علامہ محقق سید محمد شاہ شعیب کی کتاب اعیان الوطن ص ۱۵۷سے پیش کردی گئی ہے جس کاخلاصہ کچھ یوں ہے۔

"حضرت علی فرانشی فاتم الخلافت تھے۔ تمام صحابہ کی طرح آپ نے بھی خلفاء ثلاثہ کے ہاتھ پہلے بعد دیگرے بعد دیگرے بیعت کی تھی ان کی سمریدی میں دنی خدمات انجام دی تھیں، لقاء وصحبت واستفاضہ جواسل نسبت ہے علی الترتیب خلفاء ثلاثہ ہے آپ کو حاصل ہوگی تھی، اس طرح خلفاء ماشدین کی نسبتیں از خود حضرت علی فرانشو، میں سمٹ الترتیب خلفاء ثلاثہ ہے تھی والند، میں اس لیے حضرت علی فرانشو، کی نسبت کے بعد خلفائے ثلاثہ کے اظہر نسبت کی کوئی خاص ضرورت باتی نہیں رہتی۔

کھر جب آپ کی خلافت کا دور آیاتو تمام وہ حضرات جنہوں نے خلفاء ثلاثہ سے علیحدہ علیحدہ بھی فیض پایاتھا، وہ سب حضرت علی سے وابستہ ہوگئے، اب جو سلسلہ کی اشاعت ان سے ہوئی توخلفاء ثلاثہ کی نسبت کے اظہار کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، بس حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی نسبت کا اظہار خلفاء ثلاثہ کے نسبت کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ تاہم خلفاء ثلاثہ کی نسبت سے انتہاں سے باتی ہیں۔ "الح

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صوفیاء کی دیگر نسبتوں اور سلاسل اولیاء کوالگ ہے بھی محققین نے تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے ان سلاسل اولیاء میں تقریبا ۸ سلاسل کو متصل خود شیخ حسن البجمی نے لبنی کتاب الرحلہ العیاشیہ ص ۲۳۳۹ پر تفصیل ہے بیان کیا ہے اور ان سلاسل کو امام الثعالی، امام الکورانی، امام العجمی اور مورخ عیاشی اور اصفی القشاشی نفسیات نے بھی اپنی کیا ہی تابت ہوتا ہے کہ حضرت علی الرتضی و الند ہی نے بھی اپنی کیا ہوا ہے۔ جس ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی الرتضی و الند ہی سلاسل کی نسبت کی وجہ خلفاء راشدین کی نسبتوں کا اس میں شامل ہونا اور دیگر صحابہ کرام خصوصا حضرت البو بکر صدایق و نافید ناور حضرت عمر و الندی ہے بھی متصل سند ہے سلاسل ثابت ہیں۔

قاضى ثناءالله بإنى بتى كاحواله يرشحقيق

قاری صاحب بنی کتاب الخلافة الباطنیه ص ۷۷ تا ۸۲ تا ۸۲ پر قاضی ثناءالله پانی پی رکتینید سے مختلف افتباس، سورة آل مران آیت ، ۱۰۱، التفسیر المظهری ج ۲ ص ۲۰۱ – ۱۰۵ "کیف تکفرون و انتم تعلیٰ.. الایة "، "كنتم خير امة اخرجت للناس . الاية"،التفسير المظهرىج ٤ ص ٣٨٣ ،التفسير المظهرىج ٤ ص ٣٨٣، سوره بودكي آيت كاكے الفاظ" و شاهد منه" نقل كرتے ہيں-

تفسير مظهرى كى پېلى عبارت

قاضِی ثناء الله پانی پی علیه الرحمة تفیر مظهری میں سورة آل عمران آیت ا ۱۰ کیف تکفرون و انتم تتابید - الایة " کے تحت فرماتے ہیں:

قلت: اشار النبي تَتَلِيَّة الى اهل البيت لانهم اقطاب الارشاد في الولايات اولهم على عليه السلام ثم ابناءه الى الحسن العسكري و اخرهم غوث الثقلين محى الدين عبد القادر الجيلي رضى الله عنهم اجمعين، لا يصل احد من الاولين و الاخرين الى درجة الولاية الا بتوسطهم كذا قال المجدد رضى الله عنه.

یعنی میں کہتا ہوں: بی کریم بڑا ہوں کے اہل بیت کرام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس لئے کہ ولایت میں وی اقطاب الارشاد (ہدایت کے قطب) ہیں، ان میں اوّل سیدنا میں علیہ السلام ہیں، بھر سیدنا حسن عسکری تک ان کی اولاد ہے اور ان کے آخر مین غوث الثقلین می الدین عبدالقادر جیلائی ویُخ اللہ ہم اجمعین ہیں۔ اولین اور آخرین میں سے کوئی شخص ان حضرات کے توسط کے بغیر درجہ ولایت تک نہیں بہنچ سکتا۔ جیساکہ مجد درخال میں نے فرمایا ہے "۔ (۱)

#### تفسير مظهرى كى دوسرى عبارت

قاض صاحب "كنتم خير امة اخر به المناس الاية "ك تحت فرات إلى المرحال مده الامة اكثر ارشادا و اقوى تاثيرا في الناس بالجذب الى الله تعالى من رجال الامم السابقة، و كان قطب ارشاد كم الات الولاية على عليه السلام ما بلغ احد من الامم السابقة درجة الاولياء الا بتوسط روحه رضى الله عنه، ثم كان بتلك المنصب الائمة الكرام ابناءه الى الحسن العسكرى و عبد القادر الجيلى، و من ثم قال: ووقتى قبل قلبى قد صفالى، و هو على ذلك المنصب الى يوم القيامة.

یعنی اس امت کے لوگر شدوہدایت میں زیادہ ہیں اور لوگوں کواللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں لانے میں امم سابقہ

<sup>(</sup>۱)التفسير المظهري ج ۲ ص ۱۰۶ – ۱۰۵

کے مقابلے میں قوی التا ثیر ہیں اور کمالات ولایت کے قطب ارشاد سیدنا کی علیہ السلام ہیں ، سابقہ امتوں میں کوئی شخص اولیاء کے مرتبہ پر ان کی مقدس روح کی وساطت کے بغیر نہیں پہنچا، پھر یہ منصب ان کی اولاد میں آئمہ کرام کوملاء امام حسن عسکری اور سیدی عبدالقادر جیلانی رفتی الندج تک، ای لئے انہوں نے فرمایا: میراحال اس سے قبل مصفیٰ تھا اور وہ قیامت تک اس منصب پر فائزر ہیں گے۔ (۱)

#### تفسير مظهرى كى تيسرى عبارت

سوره بودكى آيت اك الفاظ و شاهد منه كى تفير مين قاضى صاحب فرماتي بين: و الاوجه عندى ان يقال ان عليا كان قطب كهالات الولاية و سائر الاولياء حتى الصحابة رضوان الله عليهم اتباع له فى مقام الولاية و افضلية الخلفاء الثلاثة بوجه آخر كذا حقق المجدد.

یعنی اور میرے نزدیک ایک بڑی وجہ بہ ہے کہ سیدنا علی خالفی کمالات ولایت کے قطب ہیں اور تمام اولیاء کرام حتی کہ صحابہ کرام دی اللہ ہم مقام ولایت میں ان کے تابع ہیں اور خلفاء ثلاثہ کی افضلیت کسی اور پہلوے ہے جیسا کہ مجد وضافین نے شخصی فرمائی ہے۔"(۲)

تفسير مظهرى كي اعبارات برفقيه أظم ابوالخير كاحواله

ان دونول عبارتول پر فیضی صاحب لئی کتاب الخلافۃ الباطنیہ ص ۱۸۲ور شرح اسنی المطالب ص ۵۸۹ پر" فقیہ اعظم ابو الخیر کی علمی شخفیق "کے عنوان کے تحت بحوالہ فادی نوریہ ص ۱۸۸اسک، مرتضی مشکل کشالحب اللہ نوری ص ۱۸۸ کچھ یوں تبھرہ فرماتے ہیں:

قاضی ثناء الله پانی بی نقشبندی روانید کی ان دونوں عبار تون [تفیر مظیری میں سورة آل عمران آیت ، ۱۰۱، التفسیر المظاهری ج ۲ ص ۱۰۶–۱۰۵ سحیف تکفرون و انتم تتلی .. الایة "، التفسیر المظاهری ج ۴ ص ۱۰۶ سی الایت "التفسیر المظاهری ج ۴ ص تتلی .. الایة "، التفسیر المظاهری ج ۴ ص ۳۸۳ ] میں ولایت کابہلا قطب ارشاد سیدناعلی علیه السلام کو فرمایا گیا چر حدیث کی دوشن میں بتایا گیا که قیامت تک یہ سلسله اُن کی اولاد میں چلے گا، اور چوں کہ اہل بیت کرام علیم السلام اور قرآن قیامت

<sup>(</sup>۱) التفسير المظهري، ج ٢ ص ١٢٢

r)التفسير المظهريج ٤ ص٣٨٣

تک اکتھے رہیں کے لہذا جس طرح قر آن صحابہ کرام وی اللہ اور بعدوالے تمام لوگوں کے لئے باعث بدایت ہے ای طرح الل بیت کرام علیم السلام بیمول صحابہ کرام وی اللہ بعدوالے تمام لوگوں کے جن میں قطب ارشاد ہیں، اور اولین قطب سیدنا علی علیہ السلام ہیں۔ حدیث "من کنت مو لا ہ فعلی مو لا ہ" اور قاضی ثناء اللہ پانی تی رہے تھیں کی نقل کردی احادیث کا یہی مفادے۔ انہی

#### تفبير مظهرى كالتيسرى عبارت

موصوف ظهور احمد صاحب الخلافة الباطنيه ص ۸۲ اور اور لبنی دوسرے کتاب شرح اسی المطالب ص ۵۹۱ پر سوره جودکی آیت کا کے الفاظ" و شاهد منه"کی تفسیر میں قاضِی صاحب فرماتے ہیں:

و الاوجه عندي ان يقال ان عليا كان قطب كمالات الولاية و سائر الاولياء حتى الصحابة رضوان الله عليهم اتباع له في مقام الولاية و افضلية الخلفاء الثلاثة بوجه آخر كذا حقق المجدد.

یعنی اور میرے نز دیک ایک بڑی وجہ بیہ ہے کہ سیدناعلی ضائفیُد کمالاتِ ولایت کے قطب ہیں اور تمام اولیاء کرام حتی کہ محابہ کرام ضائفیُ م بھی مقام ولایت میں ان کے تالع ہیں اور خلفاء ثلاثہ کی افضلیت کسی اور پہلوے ہے جیسا کہ مجد وضائفیُ نے محقیق فرمائی ہے۔" (۱)

#### السيف السّلول كي عبارت:

موصوف ظہور احمر صاحب الخلافة الباطنيه ص ٨٠ - ١٨ اور شرح اسى المطالب ص ٥٩ پر قاضى ثناء الله پانى بى كى دو سرى كتاب السيف المسلول سے نقل كرتے ہيں۔

قاضى صاحب بى اپنى كتاب "السيف المسلول" ميں تحرير فرماتے ہيں:

بارگاہ البی ہے کارخانہ ولایت کے فیوض و برکات جو نازل ہوتے ہیں وہ اولا ایک شخص پر نازل ہوتے ہیں اور اس شخص سے تقسیم ہو ہو کر اولیاءِ زمانہ کو حسبِ مرتبہ و استعداد چینچے ہیں اور اولیاء کرام میں ہے کسی کو اس کے واسطہ کے بغیر فیض نہیں پہنچا اور مر دانِ خدامیں ہے کوئی شخص اس کے وسیلہ کے بغیر درجہ ولایت کو نہیں پاتا، اقطاب، او تاد، ابدال، نجباء، نقباء اور اولیاء اللہ کی تمام قسمیں اس کی مختاج ہوتی ہیں۔ اس بلند منصب والے کو امام اور بالاصالة قطبِ ادر شاد بھی کہتے ہیں اور اس عالی رتبہ پرسیدنا آوم علیہ السلام کے ظہور سے سیدنا علی المرتضی کرم

<sup>(</sup>۱ التفسير المظهري ج ٤ ص ٣٨٣

الله وجهد كى پاك روح مقررب\_" (١)

#### جواب:

قاریکن کرام! قاضِی ثناءاللہ پانی پی علیہ الرحمة کی متنعیر مظہری" اور کتاب "السیف المسلول" کے مطالعہ سے بید معلوم ہواکہ:

ا۔ حضرت علی خالفیر تطلب ارشاد ہیں۔اور آپ خالفیر عضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے قطب ارشاد ہیں۔اور اس پرجمع صحابہ کرام کے قطب ولایت کاعنوان بھی موصوف فیضی نے لین کتاب الخلافة الباطنیہ ص ۸۱ پر باندھاہے۔

المحمد الف ثانی صاحب کا خلفاء اربعہ کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو مجد دالف ثانی علیہ الرحمة کا ہے۔ مذکورہ دو نول ثکات پر علمی تضریحات کو واضح کیا جاتا ہے تاکہ موصوف قاری ظہور احمد فیضی صاحب کے اس علمی دجل والے فیض سے عوام الناس بھی واقف کار ہوں سمیس۔

#### جیع صحابہ کرام کے قطب ولایت کون ؟استشناء شیخین کریمین

فیضی صاحب نے الخلافۃ الباطنیہ ص ۸۱ مولی علی فنائیڈ کے والیت میں قطب ارشادہ و نے سے بہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ رضائیڈ والیت باطنی میں خلفاء ثلاثہ سے بھی افضل ہیں حالال کہ ریہ فیضی صاحب کالہنا منظم رت عقیدہ ہے جس سے قاضی صاحب بری المذمہ ہیں کیونکہ قاضی صاحب خلفاء ثلاثہ کے استشناء کے قائل ہیں۔ حضرت علی المرتضی والنڈ جمیع صحابہ کرام کے قطب والیت نہیں بلکہ خلفاء ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق والنی ، حضرت عمر فاروق والنی میں خلفاء ثلاثہ کی استشناء ضرور ہے ماسواء صحابہ کرام کے قطب والیت ہیں۔ جس مقام رہی ہی مواد کی موہم میں مجارت ہو، اس میں خلفاء ثلاثہ کی استشناء ضرور ہے مگر موصوف ظہور احمد فیضی صاحب ان موہم پر کوئی موہم میں ہم عبارت ہو، اس میں خلفاء ثلاثہ کی استشناء ضرور ہے مگر موصوف ظہور احمد فیضی صاحب ان موہم اور ہم عبارت کوئی پیش کرنے کے ماہر ہیں جس سے ان کا باطل نظریہ ثابت ہواور عوام الناس دھوکا ہیں رہ سکیں۔ اور جمہم عبارت کوئی پیش کرنے کے ماہر ہیں جس سے ان کا باطل نظریہ ثابت ہواور عوام الناس دھوکا ہیں رہ سکیں۔

تفسير مظهري ميس خلفاء ثلاثه كى استشناء

قاری ظہور فیضی صاحب نے قاضی ثناءاللہ پانی پتی رائی اللہ کی تیسری عبارت تفسیر مظہری ۱۸۳/۳ سے نقل کی۔ یعنی اور میرے نزویک ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سید ناعلی رضائی کا کا ابت ولایت کے قطب ہیں اور تمام اولیاء کر ام حتی کہ صحابہ کر ام رضی اللہ ہم بھی مقام ولایت میں ان کے تابع ہیں اور خلفاء ثلاثہ

<sup>(</sup>١)السيف المسلول للقاضي فاني فتي نقشبندي ص ٢٣٠ - ٢٢٩

€rar ﴾

﴿ شِخِينَ كَرِيمِينِ مِنْ مِنْ عَبْهَا كَيَا عَلَمِيتٍ وخلافت بِالْمِنْ بِالْصَلِ ﴾

# کی افضلیت کسی اور پہلوسے ہے جیسا کہ مجد درخی عفہ نے محقیق فرمائی ہے۔"

(الخلافة الباطنيه ص٨٢ بحواله تفسير مظهري ٤ / ٨٣)

اس عبارت کوغورے ملاحظہ سیجے، اس عبارت میں قاضی ثناء اللہ پانی راتشکیہ خلفاء ثلاثہ کی افضلیت کی استشناء کو واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ جس کا مطلب واضح ہیہ کہ سیدنا کی المرتضی کمالات ولایت کے قطب ہیں ، تمام اولیاء واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ جس کا مطلب واضح ہیہ کہ سیدنا کی المرتضی واللہ کے ۔ کیونکہ وہ اور صحابہ کرام بھی مقام ولایت میں حضرت علی المرتضی واللہ کے تابع ہیں مگر سوائے خلفاء ثلاثہ کے ۔ کیونکہ وہ تنہوں حضرت علی المرتضی واللہ ہیں اور ان کی افضلیت کا تقابل کمالات ولایت میں ہونہیں سکتا، اور مجد د تنہوں حضرت علی المرتضی واللہ ہیں اور ان کی افضلیت کا تقابل کمالات ولایت میں ہونہیں سکتا، اور مجد د اللہ ثانی راہم بھی نے اس مقام کی شخصی ہونہیں سکتا، اور مجد د اللہ ثانی راہم بھی نے اس مقام کی شخصی تک ہے۔

قارى ظهوراحر فيضى كاسوقيانه طرز

ور الشریانی بی را الته الله کی عبارت میں واضح طور پر خلفاء ثلاثه کی افضلیت اور مقام نقابل نه ہونے کی تصریح اور استشناء واضح طور پر ہوجودہ جو جناب قاری ظہور فیضی صاحب کو پچھ خاص پسند نه آئی یا بول سیحھے که موصوف کے مزاج شریف پرگراں گذری، اس لیے سوقیانہ انداز میں لکھا۔

"باتی رہے قاضی صاحب کے بیدالفاظ و افضلیة الخلفاء الثلاثه بوجه آخر کذا حقق المجدد توالیے الفاظ لکھناکسی ضرورت کے تحت ہوتاہے ورنہ تمام بالغ النظر الل علم پرواضے ہے کہ علی باطن کا بھی سلطان تھااور ظاہر کا بھی، اوراس حقیقت سے بھی اہل علم بے خبر نہیں ہیں کہ اہل بیت کرام علیهم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، خواہ زبان وقلم سے کوئی اعتراف کرسکے یانہ کرسکے۔ "الح

(الخلافة الباطنيه ص٨٢)

جواب

گذارش ہے کہ موصوف قاری فیضی نے نے خود ہی ایک عبارت نقل کی اور خود اسی عبارت میں خلفاء ثلاث کی اختلاق کی استشناء پر کچھ عجب سے سوقیانہ تحریر کو لکھ دیا، شاید موصوف نے سوچا کہ عبارت سے جان چھڑالی جائے، مگر تمام بالغ النظر اہل علم اور ساتھ سادہ لوح مسلمان بھی اس عبارت کو بجھتا ہے کہ قاضی شاء اللہ پائی بتی رہے تھے نے تو حضرت علی المرتضی کو مقام ولایت میں دیگر صحابہ کرام سوائے خلفاء ثلاثہ کے قطب کی وضاحت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی مخافین کے باطل نظریہ کو جڑسے اکھاڑنے کے لیے خلفاء ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق رضاعتیٰ ، حضرت عبان غی رضاعتیٰ کی اضاعت کو اس مقام ولایت سے استناء کر رہے ہیں کہ حضرت عبان غی رضائی اللہ کے علاوہ باقی سب صحابہ کرام کے مقام ولایت میں قطب کی حیثیت حضرت عبان کی حیثیت

رکھتے ہیں۔ کیونکہ قاضی ثناءاللہ پانی رہیں گئے ہیں تحریرے موصوف فیضی کاموقف ثابت نہیں ہو تابلکہ اس کے برعکس ان کے نظریہ کارد ہو تاہے ،اس لیے بوری تصنیف میں اس عبارت پروہ سب سے زیادہ شیٹائے ہیں۔ جبکہ خلفاء ملاثہ کے علاوہ حضرت علی المرتضی رہائنہ کا دیگر صحلہ کے کمالات ولایت میں قطب ہونا، ہمارے موقف کے خلاف نہیں۔

#### ابل بیت اطہار کے نام لے کر گراہ کرنے کی کوشش

موصوف فیضی صاحب ہے جب قاضی شاہ اللہ پانی پی روائٹھیہ کی تحریر کا جواب نہ بن پڑا توایک جملہ لکھا:

"اور اس حقیقت ہے بھی الل علم بے خبر نہیں ہیں کہ اہل بیت کرام علیھم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، خواہ زبان وقلم نے کوئی اعتراف کر سکے یانہ کر سکے۔ "(الحالافة الباطنیه ص ۸۲)

یہ بات تووضح ہے کہ اہل بیت کرام پر کسی کوقیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی وجہ بیہ کہ اہل بیت میں ہوتا اور خوظ خاطر ایک شرف عظیم ہے۔ موصوف کو قیاس اور تھابل کا فرق ضرور معلوم ہوگا۔ قیاس اور تھابل کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھی، چہلے اس کا بیان ہودیا ہے کہ اس کوفضل جزوی کہتے ہیں جس کا تھابل مقام افضلیت میں نہیں ہوتا اور نہ شرکی مسائل کا استخراج واستنباط اس اصول کے تحت ہوتا ہے۔ مگر قاری فیضی نے اہل بیت کرام پر قیاس کی بات کیوں مسائل کا استخراج واستنباط اس اصول کے تحت ہوتا ہے۔ مگر قاری فیضی نے اہل بیت کرام پر قیاس کی بات کیوں کی ؟ اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کیوں گی؟

#### سيدعلى بمدانى كاسادات كانام لي كرعقائد كوخراب كرفي يرتنقيد

فخرالسادات اولادعلی ولی کامل عارف باالله امیر کبیر سیدعلی جمدانی رانیجاید التوفی ۸۶۷ در این در ساله خواطرید میس لکھتے ں:

"شیطان ان میں سے اکثر شیعہ فرقہ یا محصوص امامیہ فرقہ میں ظاہر ہوا ہے سب سے وہلے شیطان جن ان میں حسابل بیت انحول قرب اہی ہے میں حسابل بیت انحول قرب اہی ہے اگر وہ یہاں تک رہیں توحقیقت امر میں بھی ایسانی ہے لیکن وہ اس پر نہیں بیٹھتا بلکہ وہ اس محبت الل بیت کی ماہ میں صدیحے تجاوز کرجاتا ہے۔ بعض بغض صحابہ کی طرف بڑھتے ہیں اسی طرح وہ ان پر قائم نہیں مرہتے اور یہ سوچے ہیں کہ الل بیت ان دنیاوی مناصب کے زیادہ حقدار ہیں دو سراگر وہ صحابہ کو گالیال دین کا اضافہ کرتا ہے وہ رسول اللہ جریل اور اللہ تعالی پر جرح وقدح کا مرتاب ہوتا ہے ہوں وہ ان کے مراتب اور خلافت میں تقدیم و تاخیر کو نظر انداز کرتے ہیں اسکی اصل سے وقع ہوا ہے اور وہ ہے حب اہل بیت۔" خلافت میں تقدیم و تاخیر کو نظر انداز کرتے ہیں اسکی اصل سے وقع ہوا ہے اور وہ ہے حب اہل بیت۔"

علامہ سیدامیر کبیر ہمدانی کی اس عبارت کو بغور ملاحظہ سیجئے اور اپنے اس طریقہ کارپر ضرور نظر ثانی سیجئے اور سادہ لوح عوام الناس کو حب اہل بیت کے نام پر غلط عقائد کے ترویج کاسب نہ بنیں۔

#### مكتوبات امام ربانى كى عبارت سے من مانى تشريح ـ باطنى ولايت

جناب قاری ظہور احمد فیضی لبنی کتاب الخلافۃ الباطنیہ ص +2-2 اور لبنی دوسری کتاب شرح اسی المطالب ص ۵۸۳ پر مجد دالف ثانی ایک عبارت کوسیات و سباق اور دیگر تحریرات سے جداکر کے لکھتے ہیں۔

"اور ایک راہ وہ ہے جو قربِ ولایت سے تعلق رکھتی ہے: اقطاب واد تاداورابدل اور نجباءاورعام اولیاءاللہ ای راہ سے واسل ہیں، اور راہ سلوک اِی راہ سے عبارت ہے، بلکہ متعارف جذبہ بھی ای ہیں واضل ہے، اور اس راہ میں توسط ثابت ہے اور اس راہ کے واصلین کے پیشوااور اُن کے سروار اور اُن کے بزرگوں کے مذبع فیض حضرت علی المرتفیٰی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، اور بیعظیم الشان منصب اُن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس راہ میں گویار سول اللہ بھائٹ اُنٹیا ہے دونوں قدم مبارک حضرت علی وفیائٹیڈ کے مبارک سریر ہیں اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رفعی اللہ ہیں اور عظم میں اُن کے ساتھ شریک ہیں۔ میں میہ بھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رفعیائٹیٹ اِس مقام میں اُن کے ساتھ شریک ہیں۔ میں میہ بھتا ہوں کہ حضرت امیر وفائٹیڈ بینی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے مباوہ اور کان سے، بول کہ وفائٹیڈ کا دور ختم ہواتو ہو تھی مالقدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کریمین وفیائٹیٹ کو سپر و کوئٹیڈ وہ اس راہ کے آخری نقط کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے، اور جب موالور ان کے بعد وہ میں اور اِی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کی کو بھی فیض اور ہدایت ہوئی ہوا وہ مائی کی بین کون نہ ہوں اور سب کے مجاوہ اور ان بین کوئٹی کوئٹی کے انگل کی بعد جس کی کو بھی فیض اور ہدایت ہوئی کی بی بزرگوں کے ذریعہ پیٹی ہے، اگر چہ اقطاب و نجائے وقت ہی کیوں نہ ہوں اور سب کے مجاوہ اور کی بین کوئٹی کوئ

(الخلافة الباطنيه ص 2-2-2 بحواله كمام ربانی مجدّ دالف ثانی، مکتوبات، ۳: ۲۵۲،۲۵۱، مکتوب نمبر: ۱۲۳، مهر منیرص ۲) و اکثر طاہر القادری صاحب لهبی کتاب السیف الجلی ص ۱۵ بحواله مکتوبات ۲۵۱/۳ مکتوب نمبر ۱۲۳ الذکوره عبارت لکھنے کے بعد مزید لکھتے ہیں۔

" حصرت مجدد الف ثانی رانشید فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بھی کارِ ولایت میں حضرت علی مرتضیٰ خالفیڈ کے ساتھ شریک ہوں گے۔"الخ

جواب

ہوسکتا ہے کہ ڈاکٹرطاہرالقادری صاحب کے مطالعہ میں کمل کمتوب نہ ہویاان کے کسی ریسری اسکالرنے وہ سیاق وسباق بیان کرنامناسب نہ مجھا ہو۔ مگر قاری ظہوراحرفیضی نے اس مکتوب کو سیاق دسباق سے ہٹاکرکیوں پیش کیا۔ اس کو قاریکن کرام پر چھوڑتے ہیں۔

گذارش ہے کہ اکثر لوگ اس مکتوب کو پیش کر کے بیہ تا تردینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیض وہدایت جس کو بھی پہنی وہ حضرت علی المرتضی رضافتہ اور اہل بیت کرام کے توسط یا واسط سے پہنی اور عبارت میں عمومی طور پر حضرات بین کر میمین حضرت ابو بکر صدایق رضافتہ اور حضرت عمر فاروق رضافتہ کو شامل کرنے کی شعور کی کوشش بغیر کے یا گئیے کی جاتی ہے ، مگر حقیقت اس سے کوسول دورہے کیونکہ مجد والف ثانی رفیقیایہ حضرات شیخین کر میمین کو کمالات نبوت سے متصف مانتے ہیں اور کمالات نبوت کے مقام کو کمالات ولایت سے افضل اور اعلی ہجھتے ہیں اور کمالات نبوت کے مقام کو کمالات ولایت سے افضل اور اعلی ہجھتے ہیں اور کمالات نبوت کے میاس کو کمالات ولایت سے افضل اور اعلی ہجھتے ہیں اور کمالات نبوت کے لیے کوئی توسط یا وسیلہ نہیں ہو تا ہلکہ وہ اصل الاصل سے لیاجا تا ہے۔ اس لیے موصوف ظہور احمد فیضی کی بیش کردہ تحریرے کشیدہ کردہ مفہوم میں حضرات شیخین کر میین مستشنی اور خارج ہیں۔

اس مکتوب کا ایک حصہ نقل کیا گیا، گراس کے سیاق وسباق سے الگ کر کے باتی حصہ کو نقل نہ کیا گیا جس میں حضرات شیخین کریمین کا استشناء اور ان حضرات خلفاء کا مقام و افضلیت بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ مجد دالف ٹانی رائے گیہ یا بیدواضح موقف ہے کہ حضرات خلفاء کریمین کا مقام بلندوافضل بوجہ کمالات نبوت ہے اور اس مقام میں نی کریم طلبہ با بیدواضح موقف ہے کہ حضرات شیخین کریم طلبہ بازی سے فیض یا ہدایت لینے کے لیے کی واسطہ یا توسط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرات شیخین کریم طلبہ بازی کی قاعدہ سے مستشنی ہیں کہ [جیساکہ آپ رضاعتیٰ جسدی پیدائش کے بعد ہیں اور جسے بھی کریمن وانبیاء کرام اس عمومی قاعدہ سے مستشنی ہیں کہ [جیساکہ آپ رضاعتیٰ جسدی پیدائش کے بعد ہیں اور جسے بھی فیض وہدایت اس راہ سے پہنچی ان کے ذریعے سے پہنچی ]۔

باطنی خلافت میں کوئی شریک ہے؟

ک مجد دالف نانی رائید کے مکتوب ۱۳۳ اکی پیش کردہ عبارت میں ایک افتتاس قابل غورہے۔ "اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رشخی اللہ اس مقام میں اُن کے ساتھ شریک ہیں"۔ جناب ڈاکٹر صاحب لبن کتاب القول الجلی ص۹ پر لکھتے ہیں۔ سم - خلیفہ ظاہری منتخب ہوتاہے اور خلیفہ باطنی منتجب ہوتا ہے۔

تائد

7۔ خلافت میں جمہوریت مطلوب تھی،اس لیے حضور طلطے ایک اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ ولایت میں ماموریت مقصور تھی۔اس لیے حضور طلطے علیہ اس کا علان فرمادیا۔۔۔۔

ولايت بلافصل كاتعين كييے؟

جناب ذاكٹر صاحب ابنى كتاب القول الجلى ص • اير لكھتے ہيں۔

"اور حضرت مولاعلی المرتضی خالفید کی ولایت بلافصل خود فرمان مصطفی سے منعقد ہوئی اور احادیث متواترہ کی شہادت قطعی سے ثابت ہے۔"

#### جواب:

اس تخریر بر بطور طالبعلم بیضرور استفسار کریں گے کہ جبوادی غدیرخم میں ولایت علی المرتضی رضائند کا اعلان ہوا اور خلافت باطنی بغیر کسی تجویز کے ، اعلان کر کے ہوتی ہے تو مجد و الف ثانی کی عبارت["اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کر بمین رضی الندم اس مقام میں اُن کے ساتھ شریک ہیں"] سے کیامراد ہے ؟

کیا خاتون جنت و النفی با اور حضر ایت حسین کریمین و النیم بھی اس مقام خلافت باطنی میں ان کے شریک ہیں ؟ اور کیا ان مقدس ہستیوں کی خلافت کی باطنی کا علان ہوا؟ اس کی دلیل کیاہے ؟

کیاال بیت اطہار کی ان عظیم ہستیوں کی خلافت باطنی کا اعلائ کے آیت تطہیریاآیت ولایت سے استدلال ہو گا؟اور اگر آیت تطہیر سے ان مقدس ہستیوں کو باطنی خلافت سے متصف ثابت کرنا ہے، توبیہ بھی واضح کرنا ہو گاکہ آیت تطہیر مزول کے اعتبار سے پہلے کی ہے؟ یاغد برخم و قوع کے اعتبار سے بعد کی ہے؟

اگر توآیت تطبیر کو نزول کے اعتبار سے پہلے کی تسلیم کیا جائے توبید اعتراض لازم ہوگاکہ بلافصل باطنی خلیفہ ان مقدس ہستیوں بیس سے کون ہے ؟

اگرآپ کی کتاب القول الجلی ص ۸ کے مطابق بلافصل سے مراد براہ راست نائب ہونا ہے ، تواس پر بیدا شکال ہو تا ہے کہ حضرت خاتون جنت وخلی خبااور حضرت امام حسن وحسین رضی عند بھی بلافصل باطنی خلیفہ ہوئے یانہیں ؟ اس تحریر کامقصد کسی کے دل آزاری یا تنقید مقصود نہیں بلکہ ایک علمی نکتہ پر تحقیق کے دروازہ کو کھولنا ہے۔

### شاه ولى الله دو الوى كى تقصيمات الالهييك عبارت سے استدلال

تقسيم وراثت محمري المالية المالية كم صمون كوشاه ولى الله محدث دبلوى والنجليد في الفاظ كساته بيان فرمايا ب:

پس وراث آنحضرت هم بسه قسيم منقسم اند فوراثه الذين أخذوا الحكمة والعصمة والقطبية الباطينة، هم أهل بيته و خاصته و وراثه الذين أخذوا الحفظ و التلقين و القطبية الظاهرة الإرشادية، هم أصحابه الكبار كالخلفاء الأربعة و ساثر العشرة، و وراثه الذين أخذوا العنايات الجزئية و التقوي و العلم، هم أصحابه الذين لحقوا بإحسان كأنس و أبي هريرة و غيرهم من المتأخرين، فهذه ثلاثة مراتب متفرعة من

كمال خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم.

"حضور نی اگرم بڑالٹا گئے کی وراثت کے حاملین تین طرح کے ہیں: ایک وہ جنہوں نے آپ بڑالٹا لیا ہے حكمت وعصمت اور قطبيت باطنى كافيض حاصل كيا، وه آپ بلانجا اعظ ك الل بيت اور خواص بين \_ ددسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے آپ مٹالغا ہے حفظ و تلقین اور رشد و ہدایت سے متصف قطبیت ظاہری کا فیض حاصل کیا، وہ آپ بڑالٹنا لیٹا کے کہار صحابۂ کرام دیجی اکتیم جیسے خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ ہیں۔ تیسرا طبقه وہ ہے جنہوں نے انفرادی عنایات اور علم و تقویٰ کافیض حاصل کیا، بیروہ اصحاب ہیں جواحسان کے وصف سے متصف ہوئے، جیسے حضرت انس رضائند؛ اور حضرت ابوہر بیرہ رضاعنہ اور ان کے علاوہ دیگر متاخرین - بیتینوں مدارج حضور نی اکرم شانتا اللہ کے کمال ختم رسالت سے جاری ہوئے۔"

(السيف الجلي ص٧ بحواله شاه ولي الله محدث دهلوي، التفهيمات الالهايه، ٢: ٨)

پیش کردہ عبارت سے بی کریم ولفنے علیہ سے تین طرح کی وراثت محمدی کی تقسیم پیش کی جاتی ہے۔

اول: ولايت[ابل بيت اور خواص]

دوم: سلطنت[صحابه كرام اور خلفاءار بعه]

سوم: بدايت[حضرت انس بن مالك ادر حضرت ابوهريرة رضي فها]

گذارش بے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیش کردہ عبارت میں قسم اول حکمت، عصمت، اور قطبیت باطنی کافیض لینے والول كوبعض لوگ صرف ابل بيت اطهار كے ساتھ بى مختص كرتے ہيں ، مگر شاه ولى الله د بلوى كى عبارت بغور مطالعه کریں تواس مقام اول[حکمت، عصمت اور قطبیت باطنی] میں الل بیت کرام کے ساتھ خواص کاؤکر بھی ہے۔ اب ہم بطور طالبعلم بیاستفسار کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی عبارت میں اہل بیت کرام کے ساتھ خواص سے کون ی شخصیات ہیں ؟اور بیکون می خاص شخصیات ہیں جو کہ شیخین کریمن والنیر ، ہے بھی خاص ہیں ؟اس لیےاس عبارت کو بعض دیگرلوگ عمومی طور پر پیش کرے عوام الناس کویہ تاثر دیناکہ شاہ ولی الله دہلوی نے بھی علوم وراثت یا

کمالات کو تین حصوں میں تقسیم کیااور ولایت باطنی کی تقسیم یافیض ولایت کواہل بیت کرام کے ساتھ مختص کیا، جبکہ شاہ ولیات میں مقام ولایت میں اہل بیت کرام کے ساتھ خواص کو بھی شامل کیا ہے۔اور بیبات مخفی شاہد وہلوی کی عبارت میں مقام ولایت میں اہل بیت کرام کے ساتھ خواص کو بھی شامل کیا ہے۔اور بیبات مخفی نہیں کہ نبی کریم میں خواص سے مراد حضرات شیخین کریمین فیلی ہی ہیں۔شاہ ولی اللہ وہلوی کی عبارت کی دیگر الفاظ اس صرفی نحوی قاعدہ سے غلط ثابت ہوجاتی عبارت کی دیگر الفاظ اس صرفی نحوی قاعدہ سے غلط ثابت ہوجاتی ہیں۔

## حضرت عمرفاروق وخلاعنه اور عصمت كالطلاق

پھرسب سے اہم بات بیہ ہے کہ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے لینی دوسرے کتاب میں حضرت عمر فاروق ضائعین کے بارے میں حکمت اور قطبیت باطنی پر توکلام کیا ہی ہے مگر ایک مقام پر حضرت عمر فاروق ضائعین کی طرف عصمت کا اثبات کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں۔

"تيسكون فضيلت شيطان كابھاكناعمرون الليك كساييك اوربيه عصمت كے مماثل كا"۔

(ازالة الخفاء٢/ ٩٢ ٤ مترجم)

شاہ ولی اللہ وہلوی کی عبارت سے بیہ واضح ہوگیا کہ حکمت کی جمیع مفہوم واقسام حضرات شیخین کریمین رضائفہ کے ۔ - لیے ہاتم ثابت ہیں۔

یہ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ضائند، کالطی نہ کرنارب کریم کو بھی پسند ہے۔ یہ صفمون احادیث میں موجود ہے۔اس لیے عصمت کامفہوم ان کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے۔

## مجد دصاحب رالشكليه كي ماقبل عبارت وسياق

مجد دصاحب پیش کردہ مکتوب کی عبارت سے قبل بعنی سباق میں لکھتے ہیں۔

وہ راہ جواللہ تعالی کا طرف بیچانے والے ہیں دوہیں۔ایک وہ راہ جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے علی اربابھاالصلوۃ والسلام اور اصل الاصل تک بیچانی والی ہے اور اس راہ سے واصل ہونے والے اصل ہیں توانبیاء علیم الصلوت والتسلیمات ہیں اور ان کے صحلہ اور ہاتی امتوں ہیں سے جس کو بھی اس دولت سے نوازی اگرچہ وہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور اس راہ میں توسط و حیاولیت جو بھی ان اگرچہ وہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور اس راہ میں توسط و حیاولیت جو بھی ان واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی کے وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی کے وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی دو سرے کی راہ میں حاکل نہیں ہوتا۔[اس کے بعد موصوف فیضی نے وہ عبارت بیش کی: "اور ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔۔۔۔الخ]

# سابقه ابنياء كرام اورخاص اصحاب كى استشناء

مجد والف ثانى رانسكليدكى ماقبل عبارت مين چند نكات بهت الهم اور واضح هيں۔

- © اول: کہ اللہ تعالی کی طرف پہچانے والے دور راہ ہیں۔ ایک راہ قرب نبوت [کمالات نبوت]اور دوسری راہ قرب ولایت[کمالات ولایت] ہے۔ اولین راہ قرب نبوت یا کمالات نبوت سے یاانبیاء کرام مقصف ہوتے ہیں یا پھران کے خاص صحلہ جو کہ تعداد میں بہت ہی نادر اور کم ہوتے ہیں۔ مجد الف ثانی رائٹے لیہ بیش کردہ کمتوب ۱۹۳۳ ہی کے ساق میں انبیاء کرام اور الن کے خاص الخاص اصحاب کی استشناء کررہے ہیں۔ بلکہ شیخ مجد دالف ثانی کے متعد و کمتوبات اس پر شاہد ہیں جس میں وہ کمالات نبوت یا قرب نبوت کو افضل واعلی اور فوق تربلکہ کسی طرح کا تقابل بھی ہونامکن نہیں بیان کرتے ہیں۔
- المحاصر الما الما الما المعنی قرب نبوت یا کمالات نبوت سے جو بھی مقصف ہوتا ہے اس کو کسی دو سرے کے واسط یا فیض کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بغیر کسی دسلے کے اصل سے حاصل کرتے ہیں یعنی ابنیاء کرام اور ان کے خاص الخواص جیسے حضرت البو بکر صدیق والٹین اور حضرت عمر فاروق والٹین کو کسی واسطہ یا فیض سے نہیں بالکل اصل سے حاصل کرتے ہیں۔ جب درجات اور افضلیت میں تقابل تک ممکن نہیں تواس میں شیخین کریمین والٹین کی فات کا دیگر صحابہ کرام سے فیض ولایت لیناکس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟
- © مجد دالف ثانی رائی الیمی کرده مکتوب ۱۲۳ کے سباق لیمی مابعد کی عبارت میں نبی کریم طفی آئی کے خاص اصحاب جو کمالات نبوت یا قرب نبوت [جس کو الله کی راه کی طرف کوجنانے میں پہلی راه قرار دیا ہے] سے متصف ہوئے اس میں حضرت ابو بمر صدیق رضائی اور حضرت عمر فاروق رضائی کا تصریح کرتے ہیں۔ جس سے حضرات شیخین کریمین رضائی کو فیض ولایت لینے یا اخذ کرنے کی اسشناء اور نفی ہوتی ہے۔

#### مجد دصاحب رالفيكليدكي ما بعد عبارت وسباق:

مجد دالف ثانی رطیخیایہ کی پیش کردہ مکتوب ۱۲۳ کے متصل بابعد عبارت کچھ بول ہے۔
[ظہور احمد فیضی کی نقل کردہ عبارت کے مابعد] حتی کہ حضرت فیخ عبدالقادر جبلانی قدس سرہ کی نوبت آئینجی اور منصب مذکور اس بزرگ قدس سرہ کے سپر دہوا۔ مذکورہ بالالهاموں اور حضرت قدس سرہ کے سواکوئی محض اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا۔ اس راستہ میں تمام قطب و نجاء کوفیوض و برکات کا پہنچنا قیخ قدس سرہ ہی کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز قیخ قدس سرہ کے سواکسی اور میسر نہیں ہوااس واسطے قیخ قدس سرہ نے فرمایا۔ شعر مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز قیخ قدس سرہ کے سواکسی اور میسر نہیں ہوااس واسطے قیخ قدس سرہ نے فرمایا۔ شعر افلات شدوس الاولین و شدمسنا ابدا علی افق العلی لا تغرب

شمس یعنی آفتاب سے مراد ہدایت وارشاد کے فیضان کا آفتاب ہے اور اس کے غروب ہونے سے مراد فیضان مذکور کانہ ہونا ہے چونکہ حضرت شیخ قدس سرہ کے وجود سے معاملہ جواولین سے تعلق رکھتا تھا۔ شیخ قدس سرہ کے وجود سے معاملہ جواولین سے تعلق رکھتا تھا۔ شیخ قدس سرہ کے جیسے کہ ان سے جہلے بزرگوار ہوئے۔ نیز جب تک فیضان کے وسیلہ کامعاملہ برباہے۔ شیخ قدس سرہ کے توسل و توسط ہی سے ہاس لیے درست ہواکہ افلت شموس الاولین و شمسنا الخ اب مجد دصاحب اس عبارت کے بعد سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

سوال: بيتهم مجدد الف ثاني ميں نقص پيداكر تا ہے كيونكه مكتوبات جلد دوم كے ايك مكتوب ميں مجدد الف ثانى محدد الف ثانى ميں نقص پيداكر تا ہے كيونكه مكتوبات جلد دوم كے ايك مكتوب ميں مجدد الف ثانى كے معنی اس طرح لكھے ہيں كہ اس مدت ميں جس فتم كافيض امتوں كو پنچتا ہے اس كے وسيله سے پہنچتا ہے اگرچه وقت كے اقطاب واو تا داورا ہدال و نجباء ہوں۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ مجد دالف ثانی سے مراداس مقام میں حضرت شیخ قدس سرہ [غوث عظم علیہ الرحمہ]کا قائم مقام ہے اور حضرت شیخ کے نیابت و قائم مقامی کے باعث سید معاملہ اس پر دابستہ ہے۔ جسے کہتے ہیں نور القمر مستفاد من نور الشمس یعنی چاند کا نور سورج کے نور سے حاصل ہوا ہے۔

سوال: مجد دالف ثانی کے معنی جواو پر مذکور ہیں مشکل ہیں کیونکہ مدت مذکورہ میں حصر تعیسی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نزول فرمائیں گے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان بھی ظہور کریے گئے اور ان بزرگواروں کا معاملہ اس سے برتر ہے کہ کسی وسیلہ سے فیوض اخذ کریں۔

جواب: بین کہتاہوں: کہ توسط ووسیلہ کامعاملہ مذکورہ بالاراہوں میں سے دوسرے راستہ برموتوف ہے جو

کہ قرب ولایت سے مراد ہے لیکن راہ اول میں جو قرب نبوت سے مراد ہے توسط ووسیلہ کامعاملہ مفقود
ہے۔ اس راستہ سے جو کوئی واصل ہوا ہے کوئی حائل و متوسط در میان نہیں آیا۔ دوسرے کے وسیلہ کے بغیر
اس کوفیوض وہرکات حاصل ہوئے ہیں۔ توسط و حیلولہ فقط دوسرے راستہ میں ہے اور اس کامقام کامعاملہ
علیحدہ ہے جیسے گذر دیگا ہے۔ حضرت عیسی علی نبیناوعلیہ العلوة والسلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان راہ
اول سے واصل ہیں۔ جیسے کہ حضرات شینین کریمین رضافتہ المحضرت علیہ العلوة والسلام کی تبعیت کی میں
اول سے واصل ہیں۔ جیسے کہ حضرات شینین کریمین رضافتہ المحضرت علیہ العلوة والسلام کی تبعیت کی میں
میں راہ اول سے واصل ہوئے ہیں اور اپنے اپنے در جول کے موافق وہاں شان خاص رکھتے ہیں۔
میں سریک ہواور انبیاء علیمی العملوة والسلام کے طیل اس کو بھی جگہ دیویں اور دونوں جگہوں کامعاملہ اس پر
وابستہ کردیں۔

( محتوبات الم رباني مكتوب نمبر: ١٦٣،ج ٣/ص٢٥٢، جلدسم/ص٥٥٨ ضياء القران، جلد ١٨٣ وفتر

سوم حصددوم، طبع مدینه پباشنگ کمپنی، کرایی)

#### مجد دصاحب کے مابعد عبارت میں بھی استشناء شیخین کریمین

پیش کردہ مکتوب نمبر ۱۳۳ کا مابعد عبارت غورے ملاحظہ سیجے کہ مجد دالف ثانی ای مکتوب میں اشکال، [که اگر مجد دالف ثانی ای مکتوب میں اشکال، [که اگر مجد دالف ثانی فیض دینے میں حضرت غوث عظم رائیم میلیات و قائم مقام ہے اور امت جس میں اقطاب، ابدال،الاو تاداور نجباء شامل ہیں،کوانبی سے ملے گا تو حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضائی منذ اس میں کیے شامل ہونگے؟]

کا جواب دیے ہوئے واضح طور پر حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت امام مہدی والند کی تخصیص و اسشناء کیا۔ کیونکہ سے دونوں شخصیات اس مقام پر فائز ہیں جدھر واسطہ یا توسط کے بغیر فیض اخذ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کے ساتھ مجد دالف ٹانی رائیڈیلیہ نے حضرات شخصیات کے ساتھ مجد دالف ٹانی رائیڈیلیہ نے حضرات شخصیات کے ساتھ مجد دالف ٹانی رائیڈیلیہ نے حضرات شخصیات کے ساتھ مجد دالف ٹانی رائیڈیلیہ نے حضرات شخصیات کے مال دی اور ذکر کیا کہ میں صحابہ کرام بھی قرب الہی کے اس ورجہ اول میں ہیں جہال کی کے واسطہ یا توسط کے بغیر آنحضرت مستنظم کی تبعیت کی تابعد اری میں پہنچ اور اس مقام کو مجد دالف ٹانی رائیڈیلیہ نے قرب نبوت یا کمالات نبوت کو مکتوبات کے پہلے حصہ میں وضح کیا۔

مجدد الف ثانی رہے گئیہ نے اس مکتوب میں انبیاء کرام اور حضرات شیخین کریمین کی شخصیص و استشناء واضح کی ہے۔ مزید الف ثانی رہیں نکتہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ بعض شخصیات تو قرب ولایت کے ذریعے قرب نبوت تک پہنچ جاتی ہیں، اس عبارت سے ان کی مراد غالبا حضرت مہدی رضافتہ ہیں۔ کیونکہ قرب ولایت میں واسطہ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ قرب نبوت میں واسطہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بیبات متعدّد باربیان کی ہے کہ مقامات نبوت میں حضرات شخین کریمین کو حاصل ہے جو کہ افضل در جہ ومقام ہے اس کے وضاحت مجد دالف ثانی کے دیگر مکتوبات کے ضمن میں تفصیل ہے موجود ہے۔ مجد دالف ثانی کمالات نبوت اور مقام صدیقیت کے بارے میں جو متعدّد نکات پیش خدمت ہیں۔

### صحابہ کرام پہلی صحبت میں فیض پاگئے

مجد دالف ثانی رانشیلیه فرماتے ہیں۔

"جیساکہ ان کی عبارات میں واقع ہو جیاہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے اوپر ہے اور اس نسبت سے ان کی عبارات میں ان کی مراد حضور ذاتی وائمہہے۔ اور زیادہ تعجب کی بات بیہ کہ ان کا ملین کے طریقہ میں ابتداء انتہاء میں درج ہے اور اس معاملہ میں ان کی افتداء حضور طائعے تائج کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام حضور

عليه الصلاه والسلام كى ملى محبت من وه و كهما كت جودو مرول كونهايت من جاكر ميسر موتاب اورنهايت

كے بدايت ميں درج بونے سے ہوتاہے۔

ہے۔ مطرح محمدر سول اللہ طلقے علی اللہ مسلم کے ولایت تمام انبیاء ورسل علیهم الصلات والتسلیمات کی ولایتوں سے فائق واللی ہے اس طرح محمد رسول اللہ علیہ مسلم کی ولایت تمام اولیاء قدس اللہ تعالی اسراہم کی ولایتوں سے فائق واللی ہے، ایسا کیوں نہ ہو، حالا تکہ ان اکابر نقت ہند قدس امراہم کی ولایت صدیق اکبر رضی عنہ کی طرف منسوب

ہے۔ ہل دوسرے سلاسل کے بعض کاملین کو بھی یہ نسبت نصیب ہوئی ہے لیکن وہ بھی حضرت صداتی اکبر وٹائٹیڈ کی ولایت سے اخذ کرکے ، جیساکہ حضرت الوسعید خزاز نے اس نسبت کے دوام حصول کی خبر دی ہے۔ کیونکہ اس شیخ ابوسعید رافتیجلیہ کو حضرت صدیق اکبر رشائٹیڈ کا جبہ شریف پہنچا تھا۔ جیساکہ صاحب فعات انس مولانا جامی نے نقل کیا ہے۔"

ر مکتوب نمبر ۲۱ دفتر اول حصه اول ص۸۷، مکتوب نمبر ۲۷ ص۸۹ پر بھی ای طرح کامضمون نقل کیا گیاہے، مکتوب نمبر ۳۲ حصه اول ص۱۰۳، مکتوب نمبر ۵۸ جلد اول حصه دوم ص۱۷۱، مکتوب نمبر ۲۶ جلد اول حصه دوم ص۱۸۷، مکتوب نمبر ۹۰ جلد اول حصه دوم ۲۲۹)

#### کمالات نبوت کوہی فضیات ہے

عجد دالف ثانی را نشینیه ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

"اور بیبات بھی جانے کے لائق ہے کہ پہلا گردہ وہ ارباب سکر میں سے ہے اور دوسرااصحاب صحوبیں ہے۔ شرافت پہلے کو حاصل ہے اور فضیات دوسرے کو، پہلا مقام ولایت کے مناسب حال ہے اور و سرانبوت کے مناسب حال۔" (مکتوب تدبہ ۲۲ دفتر اول حصہ اول ص ۸۱) شیخ مجد دالف ثانی اس مکتوب میں بیہ واضح کر رہے ہیں کہ کمالات نبوت جو کہ شیخین کریمین کو حاصل ہے ، وہ فضیات والامقام ہے جس کامقابلہ کوئی دو سرامقام نہیں کرسکتا۔

#### حضرت صديق پرعلوم بطور الهام منكشف موت

مجد دالف ثاني راسيليه ايناك كمتوب ميس ارشاد فرمات بير-

"اور معارفِ باطن کی شرع کے ظاہر علوم کے ساتھ اس حد تک کامل و مکمل موافقت کہ حقیرو معمولی درجہ کی مخالفت کا بلند ترین مقام درجہ کی مخالفت ولایت کا بلند ترین مقام

ہے۔اور مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت ہے۔ وہ علوم جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وی کے ذریعے حاصل ہوئے صدیق پر بطریق البہام منکشف ہوئے ہیں۔ ان دونوں علوم کے در میان وی اور البہام کے سواء کچھ فرق نہیں۔ تو پھر علموں میں مخالفت کی گجائش کہاں ہوسکتی ہے اور مقام صدیقیت سے بنچ جو مقام بھی ہے اس میں قدر سے سکر موجود ہوتا ہے۔ ہوش اور صوتام مقام صدیقیت میں ہے اور بس۔
مقام بھی ہے اس میں قدر سے سکر موجود ہوتا ہے۔ ہوش اور صوتام مقام صدیقیت میں ہور بس ۔
ان دونوں علموں کے در میان فرق میر ہے کہ وی قطعی اور یقینی چیز ہے اور البہام کائی و مقام ان دونوں علموں کے در میان فرق میر ہوتے ہیں ان میں احتمال خطانہیں ہوسکتا۔ اور البہام کامحل و مقام اگرچ بلند ہے اور وہ دل ہے۔ اور دل عالم امر سے ہے کہ یکن اس کا تعلق عقل اور نفس سے بھی پچھ قدر سے آگر چو بلند ہے اور وہ دل ہے۔ اور دل عالم امر سے ہے کہ یکن اس کا تعلق عقل اور نفس سے بھی پچھ قدر سے ہوگر باز نہیں آتا۔ لہذا خطااور غلطی کی اس مقام میں تنجائش اور مجال ہے۔ "

(مكتوب نمبر ٤١ جلداول حصه دوم ص ١٤٤)

مجد د پاک رائشی کے اس ارشادے میرواضح ہوتا ہے کہ مقام ولایت میں سب سے بلنداور ارفع وافضل مقام صدیقیت کا ہے اور مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت ہی ہے۔

#### مخدوم جهانيال رافتهليه كي غير معتبر كتابيل

مجد دالف ثانى رايسي الساكي مكتوب ميس ارشاد فرمات بين:

"آپ کی مجلس شریف میں قطب زمان بندگی مخدوم جہانیاں رائٹیلیدی معتبر کتابوں میں سے ہرروز کچھ نہیجی حصد پڑھاجانا چاہیے۔ تاکہ یہ معلوم ہوکہ انہوں نے صحابہ بیفیبر علیہ والصلاة والسلام کی کس طرح صفت و شاء کی ہے ادر کیسے ادب سے ان کویاد کیا ہے تاکہ مخالف لوگ شرمندہ اور ذکیل ہوں۔"

(مكتوب نمبر٥٤ جلد اول حصه دوم ص١٦٩)

اس عبارت کواس مقام پر نقل کیا کہ آج کل بھی متعدّد تفضیلی حضرت مخدوم جہانیاں کی غیر معتبر حوالہ جات کو عوام الناس میں پیش کرکے ان کے عقائد کوخراب کرناچاہتے ہیں۔

#### حضرت ابوبكرو حضرت عمررضي الله علمهم ولايت مصطفوي كي عروج پر

مجد دالف ثانى رحميليه الناكمين الشاد فرمات بين

"حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما کمالات محدی کے حاصل ہونے اور ولایت مصطفوی علیہ وعلی آلہ الصلوت والسلام کے درجوں کے میچنے کے باوجود گذشتہ انبیاء کے در میان جانب ولایت میں حضرت اہراہیم علی نبیناو علیہ الصلاۃ والسلام سے مناسبت رکھتے ہیں اور جانب دعوت میں جو مقام نبوت کے مناسب ہے حضرت موی علی نبیناو علیہ الصلوۃ والسلام سے مناسبت رکھتے ہیں اور حضرت ذی النورین رضائقہ وزوں طرف میں حضرت نوح علی نبیناو علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسب رکھتے ہیں۔ اور حضرت امیر رضائفہ وونوں طرف میں حضرت عیبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت عیبی روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اس لیے نبوت کی جانب سے ولایت کی جانب اور کھتے اللہ علی المرتضی رضائفہ ایس بھی اس مناسبت کے باعث ولایت کی جانب ہے۔ اور حضرت امیر [حضرت علی المرتضی رضائفہ کی اس مناسبت کے باعث ولایت کی جانب غالب ہے۔ اور حضرت امیر [حضرت علی المرتضی خاتی جہالت کے اختلاف کے موجب اور ایس اور تفصیل طور پرصفت العلم ہے۔ اور وہ صفت باعتبار ایمال حضرت محم طفی علیہ السلام کارب ہے۔ اور عضرت عیبی علیہ السلام کارب صفت الکلام اور حضرت عیبی کیمال کیسک کے اس کی کی کو کی کارب صفرت الکلام کی کیبی کیمال کیمال کی کیبی کی کلام کی کیبی کیبی کیبیہ کی

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت الو بمرصد این اور حضرت فاروق رفائی ہم اسب کے موافق نبوت محمد طفی بین اور حضرت امیر رفائی ہوں محفرت والم بین کے موافق نبوت کے مانتیارے کے فالم سے نباز ہوں کے مقتبارے کی مناسبت اور جو کا مفانے والے ہیں۔ اور حضرت ذی النورین کو برزخیت کے اعتبارے ہر وہ طرف کے بوجھ اٹھانے والا فرمایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس اعتبارے بھی ان کو ذی النورین کہیں۔ اور چو تکہ شیخین کر پیین بار نبوت کے اٹھانے والے ہیں۔ اس استبارے بھی ان کو ذی النورین کہیں۔ اور چو تکہ شیخین کر پیین بار نبوت کے اٹھانے والے ہیں۔ اس استبارے بیغیر سے بیدا کے حضرت موی علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ مقام دعوت جو مرتبہ نبوت سے بیدا کی کتاب قران مجمد تمام نازل شدہ کتا بول ہے بہتر ہے ، اس اسطان کی امت گذشتہ امتوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے ، اس اسلام اور ان کی ملت تمام شریعتوں اور ملتوں سے افضل بیغیر کو اس ملت کی متابعت کا امر کیا گیا واکمل ہے۔ اور حضرت مبدی موعود کہ اس کارب بھی صفت العلم ہے حضرت امیر کی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کا حضرت امیر وہی عشرت امیر وہی تائیں کے سرید السلام سے مناسبت دکھتے ہیں۔ گویالیک قدم حضرت عیسی علیہ السلام کا حضرت امیر وہی تعفیر کے سرید

(مكتوب نمبر ۲۵۱ حصه چهارم دفتر اول جلددوم ص۰۱۰ –۱۳۰

مجد دالف ثانی دستین کے اس مکتوب سے بیبات واضح ہے کہ حضرات شیخین کر بمین کامقام ہی کمالات نبوت کی طرف ہے ۔اس لیے ان کا زیادہ رجحان ای طرف رہا۔ جبکہ حضرت علی المرتضی والنین کامقام کمالات ولایت کی طرف ہے اس لیے سلاسل میں اکثر سلاسل ان ہی نے نسبت رکھتے ہیں مگر بیبات بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق والنین الفر صفرت عمر قاروق و فائند سے سلاسل اولیاء ثابت ہیں جس پر علماء و محققین نے بہت شرح و بسط سے تحقیق پیش کیے ہیں۔ مجد وصاحب اپنے مکتوب میں سے حقیق پیش کیے ہیں۔ مجد وصاحب اپنے مکتوب میں اس مکت کو واضح کھھ چکے ہیں کمالات نبوت میں جمعیت واتباع رسول والنے علیق کمی مورس کے واسط یا توسط کے بغیر اس مکت کو واضح کھھ چکے ہیں کمالات نبوت میں جمعیت واتباع رسول والنے علیق کمی محضرت علی المرتضی و النین سے ملاء ورب البی ملتا ہے اور مید مقام بھی افضل ہے۔اس لیے ولایت کا فیض جس کو بھی حضرت علی المرتضی و خالفتہ کا استشناء موجود ہے۔

مقام حضرات شیخین کریمین سے اہل کشف واقف ہی نہیں عهد دالف ثانی ارشاد فرماتے ہیں۔

اور جاننا چاہیے کہ حضرت موی علیہ السلام کی ولایت ، ولایت محمدی طفیع آئے کے دائیں طرف واقع ہوئی ہے ولایت عیسوی اس ولایت کے بائیں طرف ہے اور چونکہ حضرت امیر رفالیفنہ ولایت محمدی طفیع آئے ہے حال ہیں۔ اس لیے مشائخ واولیاء کے اکثر سلسلے ان سے منتسب ہوئے ہیں اور حضرت امیر کے مالل ہیں۔ اس لیے مشائخ واولیاء کے اکثر سلست اکثر اولیاء عظام پرجو کمال ولایت سے مختص ہیں، زیادہ ترظام ہوئے ہیں، اگر شیخین کی افضلیت پرائل سنت کا اجماع نہ ہوتا تواکٹر اولیاء عظام کا کشف حضرت امیر رفایہ ہوئے ہیں، اگر شیخین کی افضلیت پرائل سنت کا اجماع نہ ہوتا تواکٹر اولیاء عظام کا کشف حضرت امیر رفایہ ہیں کہ کہ کہ دیتا کیونکہ حضرات شیخین رفایۃ آپ کے کمالات انبیاء علیم العلوۃ والسلام کے رفایت کے کمالات کے وام من سے کو تاہ ہے اور اہال کشف کا کمالات کے مشابہ ہیں اور صاحبان ولایت کا ہاتھ ان کے کمالات کے وام من سے کو تاہ ہے اور اہال کشف کا کشف ان کے کمالات کے درجول کی ہلندی کے ہاعث راہ علی ہیں۔ ولایت کے کمالات ان کے کمالات ہوئی۔ کہ مقابلہ میں مطروح فی الطریق [ راہ میں چھیکے ہوئے] کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت، کمالات نبوت ہے بی مقدمات کو مقاصد کی کہا تجربے ہوئے کے مقابلہ میں مطروح فی الطریق [ راہ میں چھیکے ہوئے] کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت، کمالات نبوت ہے بی کو مقاصد کی کہا تجربے ہوئے کے مقابلہ عیں مطروح نی الطریق [ راہ میں چھیکے ہوئے] کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت، کمالات نبوت ہے بی کہنے اور مقدمات کو مقاصد کی کہا تور کو اگوار اور قبول سے دور معلوم ہوتی سے لیکن کہا کہا ہوئے ہوئے کے ایوٹ اکٹر کو گول کو ناگوار اور قبول سے دور معلوم ہوتی سے لیکن کہا کہا ہوئے ۔۔۔۔

کیکن اللہ تعالی کی حمد اور اس کا احسان کہ اس گفتگو میں علاء اہلسنت شکر اللہ تعالی عیہم کے ساتھ موافق ہوں۔ اور ان کے اجماع سے متفق ہول۔ ان کے استدلال علم کومجھ پرکشفی اور اجمالی کو تفصیلی کیا ہے۔ اس راقم کوجب تک مقام نبوت کے کمالات تک اپنی ہی متابعت میں نہ پہنچایااور کمالات سے بوراحصہ عطا نہ فرمایاتھا۔ تب تک شخین کے فضائل پرکشف کے طور پراطلاع نہ بخشی تھی۔اور تقلید کے سوائے کوئی راہ نہ فرمایاتھا۔ ۔۔۔۔ایک دن کی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت امیر فالنند کانام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے دل میں گذراکہ حضرات شخین زبائے تجا کہ لکھا ہے کہ حضرت امیر فالنند کانام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے دل میں گذراکہ حضرات شخین زبائے تجا کہ مقام کی کیا خصوصیتیں ہول گی۔ توجہ تام کے بعد ظاہر ہوا کہ بہشت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو بزر گواروں کی رائے اور تجویز ہے ہوگا کہ گویا حضرت صدایتی بہشت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔اور اوگوں کے داخل ہونے کی تجویز فرماتے ہیں۔ اور حضرت فاروق زبائے گاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں۔اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدایق زبائی نے انہوں ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدایق زبائی نے گاتھ بکڑ کر اندر لے جاتے ہیں۔اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدایق زبائی نے گورے بھراہوا ہے۔

> ایں بس که رسدز دور بانگ جرسم یہ بی کافی ہے کے دورہے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی رہے۔

(مكتوب نمبر ۲۵۱ حصه چهارم دفتر اول جلددوم ص ۵۱۰ – ۵۱۳)

#### علوم حضرات شيخين كاادراك ممكن نهيس؟

مجدالف ثانی مزید فرماتے ہیں۔

یدلوگ کمالات شیخین بٹی ہوئی ہے کیا حاصل کریں۔ بیدوونوں بزرگوار اپنی بزرگ و کلانی کی وجہ سے انبیاء علیم الصلوة والسلام میں معدود اور ان کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں۔

مفرت بی طلنیکایم نے فرمایاہ۔

لوكان بعدي نبي لكان عمر-

لعِنَى آلَى مِيهِ بِيعِدُ كُونَى فِي هُو تأتُوالْبِيةُ عَمْرِ هُو تار

امام خزان الهیاد العلوم الامهموا/۱۵ | نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر

ا حضرت عبدالله بن مسعود شالله افي الفي مجلس مين كهاكه:

مات تسعة أعشار العلم: آج نوص علماكا جاراً مار

جب بعض میں اس معنی کے بیجھنے میں توقف دیکھا تو کہاکہ میری مراد علم سے علم بالقد ہے نہ علم حیض ونفائ۔۔

حضرت صدیق برنائی کی نسبت کیابیان کیاجائے جب که احضرت عمر ضابعی کمام نیکیال ان کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ جبساکہ مخبر صادق طفتے علی نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔ اور دہ انحطاط ایعنی کی جو حضرت فاروق خالت کی عفر کے سات خبر دی ہے۔ اور دہ انحطاط ایعنی کی جو حضرت صدیق خالت فاروق خالت کی عفر کو حضرت صدیق خالت کی عفر کو حضرت صدیق خالت کی عفر کو حضرت صدیق خالت حضرت معدیق خالت خضرت معدیق خالت میں عفر کے حضرت معدیق خالت کی عفر کے اس انحطاط کی اللہ الصادة والسلام ہے ہے چم قبیا کی کرنا جا ہے کہ دو سروں کا حضرت معدیق خالت کے ان کا حضرت معدیق خالت ہوئے اور اس کا حضرت حداث ہوئے اور ان کا حضر جمی کی جا ہوگا۔ اور حضرات شخین کر میمین کے بعد بھی پیغیبر خدا مسئے علیق ہوگا۔ اور حضرات شخین کر میمین کے بعد بھی پیغیبر خدا مسئے علیق ہوگا۔ اور حضرات شخین کر میمین کے بعد بھی پیغیبر خدا مسئے علیق ہوگا۔ اور حضرات بھی کہ فرمایا ہے۔ ایس ان کا حضر بھی کیجا ہوگا۔ ویسے کہ فرمایا ہے۔ ایس ان کا حضر بھی کیجا ہوگا۔ ویسے کہ فرمایا ہے۔ ایس ان کا حضر بھی کیجا ہوگا۔ ویسے کہ فرمایا ہے۔ ایس ان کا حضر بھی کیجا ہوگا۔ ویسے کہ فرمایا ہے۔ ایس ان کی فضیلت قربیت کے باعث ہوگی۔

(مكتوب نمبر ۲۵۱ حصه چهارم دفتر اول جلددوم ص ۵۱۰ -۱۳ ٥)

#### خلاف اجماع اولیاء کے کشف کااعتبار نہیں

مجد ولاك ويَكراوليات بارت مين لكينة وين\_

یہ قلیل البضاعت ان کے کمالات کو کیابیان کرے اور ان کے فضائل کیا ظاہر کرے مذرہ کی کیا طاقت کہ آسان کی نسبت گفتگوکرے۔ اور قطرہ کی کیا مجال کہ بحر عمان کی بات زبان پرلائے۔

ان اولیا فی اور تع تاجین میں سے علی مرف رائع ہیں اور دلایت و دعوت کی دونوں طرفوں سے حصد رکھے ہیں اور تابعین اور تع تاجین میں سے علی مجتبدین نے کشف سیح کے فورا اور اخبار صادقہ اور آثار متابعہ سے شخین رضی اللہ معظم کے کمالات کو دریافت کیا ہے اور ان کے فضائل کو پہچان کران کے فضل ہونے کا شخین رضی اللہ معظم کے کمالات کو دریافت کیا ہے اور اس کے فضائل کو پہچان کران کے فضل ہونے کا تعمل مونے کا کہتے اور اس پر اجماع کے برخلاف ظاہر ہون کی خیال کرکے اس کا کہتے اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور کس طرح ایسے کشف کا اعتبار کیا جائے جب کہ صدر اول میں ان کی افضلیت صحیح ہوچکی ہے۔۔۔۔۔

(مكتوب نمبر ۲۵۱ حصه چهارم دفتر اول جلددوم ص ۲۵۰ – ۵۱۳)

# کمالات نبوت اور کمالات ولایت میں بارش اور قطره کی نسبت مجمی نہیں میں مید داند نانی دیتید ایک متعبد کمی نہیں مید داند نانی دیتید ایک متوب نبرا۲۹ میں ارشاد فرمت بین:

"اور یہ بھی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کو کمالات نبوت کے ساتھ کچھ نسبت نہیں کاش کہ ان کے در میان قطرہ اور دریاء کی سی نسبت ہوتی اس قسم کی بہت می باتیں اس مکتوب میں جوطریقہ بیان میں اپنے فرزند کی طرف لکھا ہے خاص طور پر لکھی گئی ہیں۔"

(مكتوب نمبر ٢٦١ حصه چهارم دفتر اول جلدوم ص ٥٦١)

#### حضرات شيخين كريمين اور كمالات نبوت

مجد دالف ثانی راسیلید این ایک مکتوب نمبر۲۲ میں ارشاد فرماتے ہیں:

جاناچاہے کہ ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ میں جن میں صوفیاء وعلاء کا باہم اختلاف ہے، جب اچھی طرح غور کیاجا تا ہے، توحق بجانب علاء معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ علاء کی نظر نے انبیاء علیم میں افوذ کیا ہے۔ اور صوفیہ کی نظر اصلوۃ والسلام کی متابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علم میں نفوذ کیا ہے۔ اور صوفیہ کی نظر ولایت کے کمالات اور اس کے معارف تک ہی محدود ہے۔ پس وہ علم جو نبوت کی پیش گاہ سے حاصل کیا جاوے دہ بالضرور اس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیاجائے، کئی درجہ بہتر اور حق ہوگا۔

(مكتوب نمبر٢٦٦ حصه چهارم دفتر اول جلندوم ص٥٩١)

#### كمالات نبوت كى افضليت

مجد دالف ثانی رانسیلیه لکھتے ہیں۔

مطلق ولایت محدید کاسر صلقه موناافضلیت کومستلزم نہیں، کیونکہ ہوسکتا ہے کوئی دوسرابطریق تبعیت دوراثت کمالات نبوت میں پیش قدم ہواوران کی کمالات کی دجہ سے افضلیت اسے حاصل ہو۔

(مكتوب نمبر ٢٩٣ ص ٧٥٦ جلد دوم دفتر اول حصه پنجم)

#### كمالات نبوت [صفت شيخين كريمين] تك يهنجإن والعراسة

مجد دالف ٹانی رائیجلیہ اپنے ایک مکتوب نمبرا • سامیں کمالات نبوت تک تینیج کے راستوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

كمالات نبوت تك پنجانے والے دورائے ہیں۔ایک راستہ تومقام ولایت کے كمالات مفصل طور پرطے

كرنے سے وابستہ ہے۔ اور تجليات طليداور معارف سكريد، جو مرتبدولايت كے مناسب ہيں، كے حصول پر موقوف ہے۔ان کمالات کے طے کرنے اور تجلیات کے حصول کے بعد کمالات نبوت میں قدم رکھا جاسكتا باوراس مقام ميں اصل تك وصول ہوتا ہے۔اور ظليت كى طرف التفات و توجه كناه ہے۔ اور دوسمراراستہ وہ ہے جس میں ان کمالات ولایت کے حصول کے بغیر ہی کمالات نبوت تک وصول میسر آجاتا ہے اور سید دوسرارات کشادہ اور فراخ ہے۔ اور وصول کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور انبیاء علیهم الصلوة والسلام اور ان کے صحابہ کرام علیهم وعلی اصحابهم الصلوة والتحیة میں سے انبیاء کی وراثت اور تبعیت کے طور پر جو کمالات نبوت تک پہنچاہے ای راستہ سے پہنچا،الاماشاءاللہ بہلا راستہ دور دراز اور معسر الحصول اور مشكل الوصول ب\_اولياء كى ايك جماعت اس مقام نبوت ميس شرف نزول سے مشرف ہوئی ہے۔ انہوں نے کمالات کوجومقام نزول سے تعلق رکھتے ہیں کمالات نبوت خیال کرلیااور مخلوق کی طرف رخ کرنے کو جومقام دعوت کے خصائص سے ہے،مقام نبوت مگان کر لیا۔ بلکہ یہ نزول اس کے عرون کی دونوں ولایتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔مقام ولایت سے اور ایک عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔اور مخلوق کی میہ توجہ اس توجہ بخلق کاغیر ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔اور میہ دعوت اس دعوت کاغیرہ، جس کو کمالات نبوت سے شار کیا گیاہے۔ بید گمان کرنے والے کیا کریں، کیونکہ انہوں نے دائرہ ولایت سے قدم باہر ہی نہیں رکھا۔ اور کمالات نبوت کی حقیقت کونہیں پاسکے۔ نصف ولایت کو جواس کی جانب عروج ہے بوری ولایت گمان کرلیاہے اور اس کے دوسرے نصف کو جو جانب

ہے یہ معنی فضیلت کاسبب نہیں بلکہ اس واصل کوان علوم وظہورات سے شرم وعار آتی ہے۔ بلکہ وہ توان کے گناہ اور سوءادب جانتا ہے۔ ہاں اصل تک بہنچنے کے وقت تک ہے۔ اصل تک وصول کے بعدظل بے قاعدہ ہوتا ہے اورظل کی طرف توجہ ہے ادلی ہے۔

(مكتوب نمبر ۳۰۱ دفتر اول حصه پنجم ص۷۷۵-۷۷۱)

#### کمالات نبوت[مقام شیخین کریمین] ،عطائی ووہبی ہے

مجد والف ثانی رایسی یم الات نبوت کے وہمی ہونے کے بارے ارشاد فرماتے ہیں:

اے بیٹے، کمالات نبوت [وصف شیخین کریمین] کے حصول محض بخشش اور اس کی نوازش ومہریانی پر موقوف ہے۔کسب وکوشش کواس دولت عظمی کے حصول میں کچھ دخل نہیں۔۔۔۔۔

جاناج ہے کہ اس عطاکا حصول انبیاء علیم العلوۃ والتسلیمات کے لیے بلاواسطہ اور انبیاء کرام کے صحابہ علیم العبوات والتسلیمات ۔ [جیسے حضرات شیخین کریمین زبائنیڈ ] کے حق میں جو تبعیت و وراثت سے اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں بواسطہ انبیاء سے علیم العبوات والتسلیمات ہے، ابنیاء کرام اور ان کے صحابہ علیم العبوات والتسلیمات کے بعد کم ہی کوئی ایساہے جواس دولت سے مشرف ہوا ہو۔ اگرچہ روا ہے کہ کی اور کو بھی تبعیت و وراثت کے طور پراس دولت تک پہنچادیں۔

میراً گمان ہے کہ اس دولت نے کبار تابعین پر بھی پر توڈالاتھا۔اوراکابر تبع تابعین پر بھی یہ دولت سایہ قکن جوئی تھی۔اس کے بعد بید دولت روبوش ہوگئی۔ یہاں تک کہ آنسرور علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کی بعثت کے بعد دوسر اہزار آپہنجا۔اس وقت بھی وہ دولت نبعیت ووراثت کے طور پر منصہ شہود پر جلوگر ہوئی ہے۔اور آخرزمانہ کواول زمانے کے مشابہ کردیاہے۔

اگر پادشاه بر در پر زن بیاید تو اسےخواجه سبلت مکن (مکتو ب نمبر ۳۰۱ دفتر اول حصه پنجم ص۷۷۵-۷۷۱)

#### سلسله صديقيه اورامام جعفرصادق

مجدد الف كاني رايعيد الي مكتوب نمير ١٣ سيس ارشاد فرمات بين:

ال باند طریقہ کے اکابر کی کتابوں میں ہے۔ کہ ہماری نسبت حضرت صدیق اکبرے منسوب ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے ۔ اگر کوئی مدعی میہ کہ اکثر طریقے لهام جعفر صادق تک چینچے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق حضرت صادق اکبر رضافتہ ہے نسبت رکھتے ہیں تودوسرے سلسلے کیوں حضرت صدیق اکبر کی طرف منسوب نہیں۔ تواس کا جواب میہ ہے کہ امام جعفر ، صدیق اکبر ضافتہ ہے بھی نسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی خالفہ سے بھی۔ اور حضرت امام ہیں ان دونوں نسبتوں کے اجتماع کے باوجود
ان میں ہر نسبت جدا ہے اور ایک دوسرے سے ممتیز ہے۔ ایک جماعت نے مناسب صدیق کے واسطے
سے حضرت امام سے نسبت صدیقی اخذ ک ہے اور حضرت صدیق کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ اور
ایک دوسری جماعت نسبت امیری [حضرت علی خالفہ ] کے واسط سے نسبت امیراخذ کرکے حضرت امیر
کی طرف منسوب ہوئی ہے۔
کی طرف منسوب ہوئی ہے۔

(مکتو ب نمبر ۳۱۳ دفتر اول حصه پنجم ص ۸۱۰) اس مقام پر بہتر ہے کہ قاری ظہور احمر فیضی کے پسندیدہ شخصیت شاہ ااساعیل دہلوی کی عبارت پیش کی جائے ہو سکتا ہے کہ موصوف قاری صاحب کو کچھ بچھ آجائے۔

\* شاہ اساعیل دہلوی لکھتاہے۔

"کسی امام سے ظہور ہدایت کی قلّت ان کے درجہ املی وار فع کے تنزل یا کمی کاباعث نہیں ہو سکتی۔ اٹمہ اہل بیت میں بیت میں سے ایک امام علامہ جعفر صادق ہیں جو پیشوائے عالم اور رہنماء بنی آدم ہیں۔ ایک دوران ہی میں سے ایک امام حضرت سجاد [ امام زین العابدین رضافہ ) ہیں جن سے سوائے چندا کابر المدیت کے بعد کم لوگ مستفید ہوئے ، پس اس تفاوت کے لحاظ سے ایک کے لیے منصب امامت ثابت کر تااور او سمرے کو سافظ کرنا ایسا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کے واسطے نبوت ثابت کرنا اور حضرت لوط علیہ السلام کواس مرتبہ سے گرانا ہے۔ العیاذ باللہ۔" (منصب امامت ص ۱۰۰) مفضول حضرت لوط علیہ السلام کواس مرتبہ سے گرانا ہے۔ العیاذ باللہ۔" (منصب امامت ص ۱۰۰) مفضول ہونیا اس عبارت سے تو میہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ کی امام سے ہدایت کا کم منقول ہونا اس کے مفضول ہونے ورکسی امام سے زیادہ ہدایت کاظہور ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

سلاسل اولیاء کامرجع موناکیادلیل افضلیت ہے؟

ا اعلی دہلوی کی عبارت کے مذکورہ نکتہ سے توبیہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر سلاسل اولیاء کا حضرت علی المرتضی فراہ تئے اور حضرت امام حسن بھری وظائمین سے منقول یا ظہور ہونا افضلیت کی دلیل نہیں ۔ اس مقام پر بید نکتہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت علی المرتضی وظائمین نے فیض ولایت امام حسنین کریمین نوائعی والایت میں اور کمیل بن نیاد کو ملی ۔ ان چاروں شخصیات میں سلاسل اولیاء کا ظہور اور فیض ولایت کی تقسیم امام حسن بھری وزائد ہے سب نے زیادہ ہوا، بلکہ قاری ظہور احمد صاحب نے تو الخلافۃ الباطنيہ ص ۲۳ پرعلامہ عبدالحی الکتانی کی تحریم انظام الحکومة النبویہ ۲۳۸ – ۲۳۷ مرجع امام حسن بھری رہا تھا میں الکتانی کی تحریم انظام الحکومة النبویہ کا کہا ہے بحوالہ الرحلہ العیاضیہ سے تقریبا ۴۰ سلاسل کے مرجع امام حسن بھری رہا تھا ہے کو لکھا ہے سیمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ملی المرتضی وظائمی ویا تھی ولایت چار شخصیات کو ملی مگر ان چاروں شخصیات

میں سے امام حسن بصری رانشیلیہ سے مہمسلاسل کاظہور ہوا۔

توکیا ان سلاسل اولیاء کے ظبور اور فیض ولایت کالهام حسن بھری سے منقول ہوناان کولهام حسنین کریمین سے افضل ہونے کی دلیل قرار دیاجا سکتاہے؟

کیا ، ۴ سلاسل اولیاء کے مرجع ام حسن بھری ہونے کے باوجود دیگر شخصیات سے فیض ولایت کی تقسیم کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ دیگر شخصیات ام حسنین کریمین و کمیل بن زیاد رضی اللہ عنظم سے بہت کم سلاسل اولیاء منقول جیں۔ جبکہ قاری ظہور احمد نے الخلافۃ الباطنیہ کے اکثر صفحات اس کے لیے مختص کیے ہیں کہ فیض ولایت اور سلاسل اولیاء کا ظہور سب سے زیادہ حضرت علی المرتضی زیالام حسن بھری سے ہوئے۔

جب سلاسل اولیاء کی تعداد کے کم یازیادہ ہونے ہے دیگر ساجلیل القدر شخصیات سے فیض ولایت کی تقسیم کا انکار نہیں ہوسکتا، تو حضرت ابو بکر صداقی رضافتہ اور حضرت عمر فاروق رضافتہ سے چند سلاسل اولیاء منقول یاظہور ہونے ہے ان کے فیض ولایت کا انکار کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟

اس مقام پر بید نکتہ بیجی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ نے باطنی خلافت اور فیض ولایت توان ۱۳ جلیل القدر شخصیات الم حسین کریمین ، الم حسن بھری اور کمیل بن زیاد رضی اللہ عنهم کوعطاکی۔ ان میں ۲ شخصیات اہل بیت اطبار سے تعلق رکھتی ہیں اور ۲ شخصیات المام حسن بھری اور حضرت کمیل بن زیاد اہل بیت میں شار نہیں ہوتے۔ قاری ظہور احمد فیضی صاحب اس بات کو توواضح کریں کہ ان چاروں شخصیات کور اور است [ جے بلافصل سے تشبید دی گئ] حضرت علی زنائشہ سے فیض ولایت ملا؟ یافیض ولایت اور تقسیم ولایت کاسلسلہ بالتر تیب ملی۔ ؟ مزید واضح کردیں کہ تقسیم ولایت اور فیض ولایت کا بید مقام حضرت علی المرتضی رضافیہ نے براہ راست [ بلافصل عند واضح کردیں کہ تقسیم ولایت اور فیض ولایت کا بید مقام حضرت علی المرتضی رضافیہ نے براہ راست [ بلافصل عند المخالفین] ان چاروں شخصیات کو الگ الگ دی ؟ یا پھر فیض ولایت حضرت علی المرتضی رضافیہ نے سے الم حسن رضافیہ کو اللہ اللہ کا سے مقام حسن رضافیہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا سے مقام حسن رضافیہ کو اللہ کا سے مقام حسن رضافیہ کو اللہ کو اللہ کا سے مقام حسن رضافیہ کو اللہ کو اللہ کو الگ الگ دی ؟ یا پھر فیض ولایت حضرت علی المرتضی رضافیہ کے میام حسن رضافیہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کا سے الم حسن رضافیہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا سے مقام حسن رضافیہ کو اللہ کا اللہ کی بن زیاد کو ملا ؟

قاری ظہور احمد فیضی صاحب یہ بھی واضح کرنا پسند کریں گے کہ ان چاروں میں سے قطب الاقطاب کا درجہ کن شخصیات کو ملا؟ اور کب ملا؟ کیونکہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب لبنی کتاب الخلافۃ الباطنیہ صے ۵۷ پر قطب الاقطاب کا درجہ صرف اور صرف اہل بیت کرام میں ثابت کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی المرتضی رضائین سے فیض ولایت کا مقام ۴ شخصیات کو ملا اور ان چاروں میں سے امام حسن بریمین رضائین اہل بیت میں سے ہیں۔ امام حسن بھری اور مضرت کمیل بن زیاد رضائی جاکا شار اہل بیت کرام میں نہیں ہوتا۔

ایک نکتہ مزید وضاحت طلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب القول الجل کے ص ۱۰ پر خلافت باطنی کے لیے کسی مشورہ کے بغیر اعلان کرنا اور منتجب کی شرط عائد کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی المرتضی رضاعت صفحات باطنی کا مید

مقام ان چاروں میں سے کس شخصیت کے ساتھ مختق ہے؟ اور جاروں شخصیات میں سے کس شخصیت کے لیے خلافت باطنی یاروحانی وه شرائط ثابت بین جوکد ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب القول الجل کے مقدمہ میں تکھیں؟ اگروہ شرائط ان چاروں شخصیات میں سے کی ایک میں پائی جاتی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیگر تین شخصیات کوباطنی ولایت یاروحانی فیض کی اجازت نہیں ملی ؟ اور اگر بالتر تیب ان چاروں شخصیات نے ایک دو سرے کو يه باطنى ولايت عطاكى تو پھران چارول كابراه راست حضرت على المرتضى وزالله، ك باطنى خلافت يافيض ولايت لينے كادعوى غلطهو تاب\_

اس لیے علماء و محققین نے سلاسل اولیاء کی نسبت لکھا،اس سے دہ معنی کشیدہ کرناجو کہ ثابت نہیں،اس کوبیان کرنا محل نظر ہیں۔اہل بیت اطہار میں باطنی ولایت اور فیضی ہدایت کا اہل سنت انکاری نہیں مگر اس قول کوعلی الاطلاق بیان کرنا دیگر شرائط و استناء کے بغیر مناسب نہیں۔عموی طور پر عوام الناس میں ایسا تاثر دیاجا تاہے کہ ولایت باطنی اور فیض ولایت کاتعلق صرف اور صرف اللبیت اطهار کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام عموا اور شیخین کریمین . خصوصا سے بیہ مقام فیض ولایت و باطنی خلافت کاانکار کیاجا تا ہے۔ حضرت علی الرتضی رض عنہ کافیض ولایت اور باطنی وروحانی کمالات کے تقسیم کاکوئی اہل سنت انکاری نہیں مگراس عمومی قول سے حضرات شیخین کریمین رضافتہ کو استشناء وخارج مجصتے ہیں کیونکہ ان کامقام کمالات نبوت کا ہے اور بیبات مجد دالف ثانی رہی تھیے کے مکتوبات کے مختلف حوالہ جات سے ثابت کی گئی ہے کہ کمالات نبوت ایک ایسامقام ہے کہ جس کا تو کمالات ولایت سے کوئی۔ مقابله اور تقابل بی نہیں۔جب تقابل بی نہیں تو حضرات شیخین کریمین ضائلہ کواس میں کیے شامل کیاجا سکتا ہے؟

شيخين كريمين س فيض ولايت حضرت على المرتضى كويهنجا

جناب قاری ظہور احمر فیضی نے شاہ ولی اللہ دہلوی ہے مختلف اقتباس نقل کیے مگر متعدّد اقتباس موصوف فیضی نے عوام الناس کے سامنے پیش کرنے سے اجتناب کیا۔ قار میکن کرام کے سامنے شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک عبارت پیش خدمت ہے۔

شاهونى الله دہلوی لکھتے ہیں۔

" وقت یادور میں صحبت اور رفاقت ہے ہی فیض جاری ہو تاتھا۔ اگر بیعت اور صحبت کا اعتبار کیا جائے توشین کریمین کے سلاسل مولائے مرتضی سے زیادہ ہوتے ہیں بلکہ خود سیدناعلی المرتضی مخالفیہ کو مجی شخین کریمین ہے فیض پنجتا ہے۔"

(قرة العينين في تفضيل الشيخين ص٠٠٠)

شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی عبارت ہے توشیخین کر بمین کے سلاسل مولائے مرتضی سے زیادہ ہیں اور حصرات شیخین کر بمین سے باطنی ولایت کافیض حضرت علی المرتضی ضالتید کو پہنچا۔

# شاه ولى الله د بلوى اور سلاسل فاروق اعظم والله،

شاه ولی الله د ہلوی لکھتے ہیں۔

" یعنی ساتوی فصل صوفیاء کی صحبت کے اس سلسلہ طریقت کے بارے میں ہے جونی کریم طفی آنے ہے۔
شروع ہوکر آن کے دن تک امیر المومین حضرت عمر بن خطاب رضائفیڈ کے دریعے جاری ہے۔ یہاں ہم
اہل عراق کے سلسلہ کاذکر کریں گے جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم صوفیاء کی صحبت کا کی ظار کھیں گے۔ یہلے ہم یہ نکتہ بیان کرتے ہیں جس کایادر کھناضرور کی ہے کہ صحابہ تابعین اور تی تابعین کے دور میں مریدوں کا اپنے مشل کے کہاتھ پر بیعت کرنااور خرقہ حاصل کرنارائ نہیں تھا بلکہ صحبت میں بیشنے کوئی کافی سمجھاجاتا تھا۔ لوگ آیک ہی شخ پر اکتفاء نہیں کرتے تھے اور نہ ہی الیک سلسلے پر اکتفاکرت شخ بلکہ ان میں ہے ہرایک کثیر مشل کی صحبت میں رہتا تھا اور متعدّد سلاسل سے دابطہ رکھتا تھا۔ ان کے صحبت کا اثر زیادہ ہوتایا ان ان کو شہرت زیادہ دے دی جاتی تو کہ دیا جاتا تھا کہ یہ فلال کے اصحب ہیں۔ مجھے ہمارے شیخ ابوطاہر نے شیخ حسن مجی کی کا فرمان سنایا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے شیخ حضرت میسی مغربی سے بوچھا کہ اگر ایک طالب کاکوئی شیخ ہوجس ہے دہ فیض حاصل کر تاہوتو کیا اس کے جائز ہے کہ کسی دو مربے شیخ کے باس جایا کرے ؟ انہوں نے فرمایا: الاب واحد والا تکام شی یعنی باپ جائز ہے کہ کسی دو مربے شیخ کے باس جایا کرے ؟ انہوں نے فرمایا: الاب واحد والا تکام شی یعنی باپ جائے جائز ہے کہ کسی دو مربے شیخ کے باس جایا کرے ؟ انہوں نے فرمایا: الاب واحد والا تکام شی یعنی باپ جائز ہے کہ کسی دو مربے شیخ کے باس جایا کرے ؟ انہوں نے فرمایا: الاب واحد والا تکام شی تینی باپ ایک ہوتا ہے اور پیچائی ہوتے ہیں "۔ (از اللہ الحفاء ۲ / ۱۸۵۰)

شاہ ولی اللہ دہلوی کے کلام سے بیہ نکتہ واضح ہواکہ دیگر سلاسل کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کاسلسلہ فیض بھی شاہ ولی اللہ وہلوی کے زمانہ تک موجود تھا۔ مزید بیہ بھی صراحت کی صحابہ کرام میں سلاسل اولیاء کے طریقہ صحبت تھا۔ موجودہ دور کی طرح ان میں رسم وروائ صوفیاء موجود نہیں تھے بیٹی موجودہ دور کے سلاسل کی صورت موجود نہیں تھے بیٹی موجودہ دور کے سلاسل کی صورت موجودہ نہیں تھی۔ اس لیے اکثر بیہ نکتہ لوگوں کے ذہن سے محوجوج ہوجاتا ہے۔ اور موجودہ دور کے سلاسل صوفیاء کے طریقہ وصحابہ کرام کے زمانہ میں حصول فیض کے نہ ہونے سے اس کا جزوی یا کلیتا انکار کردیے ہیں۔

سرید و حاجرا ہے رہاندیں مسوں کے جہوں ہے ہوئے ہیں باروں یا سیان اور رہیے ہیں۔ موصوف ظہور احمد فیضی صاحب نے کمال ہوشیاری کے ساتھ باطنی و روحانی خلافت کو حضرت علی المرتضی کو مومی طور بر بثابت کرنے کی کوشش کی اور پھر فیض باطنی کو الل بیت کے ساتھ مختص کرنے کے متعدّد حوالہ جات پیش کے۔ جس سے بیہ تاثر دیا گیاکہ فیض باطنی میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرات شیخین کریمین رہا تھا ہو بھی ان سے فیض باطنی لیتے بیں۔ مگر جیساکہ و پہلے میہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ حضرات شیخین کریمین کامقام اس سے فوق تر اور افضال ہے ، اس لیے ووائر آتا بل ہے بی خارج ہیں۔ اور اس کے برعکس کوئی نظر میہ قائم کرنا فاط و باطل ہے۔

#### اولیاء کا وجود عضری سے پہلے تصرف

مجد دالف ثانی را مینداین مکتوب نمبر ۲۸ وفتر دوم حصداول میں ار شاد فرماتے ہیں:

"آپ نے دریافت کیا تھاکہ رشحات میں باباآب زیر دھمتہ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے کہا حق سبحان و تعالی جس روز آوم کی مئی گوندھ رہا تھا میں اس میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس مقولہ کی کمیا توجیہہ و تاویل ہے۔ جان لیس کہ حضرت آدم علی نبیناو علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی کی خدمات میں جس طرح ملائکہ کرام علی نبینا علیم مالئلہ کرام علی نبینا علیم الصلوۃ والسلام کو حصہ لینے کی اجازت دی گئی ای بزرگ کی روح کو بھی خدمت گاری کی اجازت دی ادر پانی ڈالنے کی خدمت اس کے میر دکی گئی۔ پھران کی جسمانی پیدائش کے بعد بلکہ ان کے کامل ہونے ادر پانی ڈالنے کی خدمت اس کے میر دکی گئی۔

"جائزے کہ حضرت حق سبحان و تعالی ارواح مجردہ کو ایسی قدرت عطاکرے کہ ان سے افعال اجسام صادر ہوں اس قبیلہ سے ہو وہ جو بعض اکابر نے اپنے افعال شاقہ سے خبر دی جوان سے ان کے وجود عضری میں آنے سے زبانہائے درماز ویہلے صادر ہوئے۔ان افعال کا صدور ان کی ارواح مجردہ سے ہواتھا اور انہیں اس معنی پراطلاع وجود عضری میں آنے کے بعد حاصل ہوئی۔"

(مکتوب نمبر ۲۸ دفتر دوم حص اول ص ۸۹۷ جلد ۲ مطبوعه پر و گریسو بکس)

دوران مطالعہ یہ مکتوب پڑھاتواس کوبطور فائدہ نقل کردیا۔ اگر اس مکتوب سے کوئی یہ ثابت کرے کہ ولی کامل مطبوعہ پر رہاتی ہے۔ اور اس سلسلہ کاتعلق خلق آدم مضرت باباآب زیر رہتے ہے۔ اور اس سلسلہ کاتعلق خلق آدم اور خلق آدم میں حضرات ابنیاء کرام اور حضرت علی المرتضی فرائن کو بھی شامل کرے افضلیت اور ساری مخلوق کوان کا احسان مند ثابت کرنے کی کوشش کرے توبیہ بتیجہ اخذ کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ حضرت باباآب زر رہتے تھے۔ تمام امت کے تمام افراد کے منبع تخلیق میں شامل رہے۔

بعینه اس طرح حضرت علی المرتضی کاسابقه امت کوباطنی فیض پہنچانے سے تمام امت مسلمہ کوفیض پہنچانا[الخلافة الباطنیه ص2۱-۱ اس معنی میں درست نہیں کہ دیگر متعدّد اصحاب الخواص نے براہ راست آقا کا کئات سے فیض باطن وولایت حاصل کیا۔

#### الجميع صحابه كرام كے قطب ياشيخين كريمين كااستشناء؟

قاری ظهور احمد فیضی صاحب این کتاب الخلافة الباطنیه ص ۱۸، شرح اسنی المطالب ص ۵۹۰ پر قاضی شاءالله پانی پتی راهنگلیه کی عبارت لکھتے ہیں۔

"جب سیدناآدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اولیاء کرام کی روحوں کوفیض ولایت روح مرتضوی سے ملتا ہے تو کیا پھر صحابہ کرام نے النیمہ کو کھی ان ہی سے فیض ملا؟ اس کی توضیح قاضی شاء اللہ بانی پتی نقشبندی رائے تھی نے مذکورہ الصدر کلام سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں گی۔۔۔۔ سیدناعلی فاللہ کے کمالات ولایت کر الم تھی مقام ولایت میں ان کے قالع ہیں۔ اور خلفاء ثلاثہ کی افضلیت کی اور جہا و المیاء کرام میں کہ صحابہ کرام بھی مقام ولایت میں ان کے تالع ہیں۔ اور خلفاء ثلاثہ کی افضلیت کی اور پہلوسے ہے جیسا کہ مجد و فرائند نے تحقیق فرمائی ہے۔ "بحوالہ تفسیر مظمری ۳۸۳/۲

جواب

گذارش ہے کہ پیش کردہ عبارت " سیدناآدم علیہ السلام سے لے قیامت تک اولیاء کی روحوں "میں انبیاء کرام اور خلفاء ثلاثہ خارج ہیں۔

کیونکہ عموی طور پراولیاء کااطلاق انبیاء کرام پرنہیں ہوتااور دہ اس بحث سے خارج ہیں۔

© قاضی شاءاللہ پانی پی رائیہ ایک عمارت "خلفاء ملاش کی افضلیت کسی اور پہلو ہے ہے" پیش کردہ عموی عبارت میں خلفاء داشد پانی پی رائیہ کو تابت کرتی ہے۔ اور یہ بی وہ الفاظ ہیں جس پر قاری ظہور احمہ فیضی لبنی ساری تصنیف میں سب سے زیادہ سوقیانہ طرز تحریرا فتیار کیا ۔ کیونکہ اس تحصیص نے موصوف کے دعوی کو ہی جن اس سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجد دالف ثانی رائیہ کیے بین متعلاد ملتوبات [جس کو تفصیل سے کتاب ہذا ہیں بیان کردیا ہے اور خود قاضی ثناء اللہ پانی پاتی نے سیف المسلول میں حصر است خلفاء ثلاثہ کو کمالات نبوت سے متصف کیا ہے۔ اور کمالات نبوت کے مقام تک تو کو دور مرحد کا کوئی تفایل کمالات ولایت سے نہیں اور مقام کمالات نبوت کے مقام تحد کوئی ہے۔ اور کمالات نبوت کے مقام فضیلت تک الفاظ میں خود مجد دیاک رائیہ بی شاء اللہ پانی پی رائیہ کی ہے۔ تخصیص کی ۔ پیٹے خصیص اس طرح ہے کہ جیسے کہ اولیاء میں کوئی غوث قطب اپنے مقام اور مرتبہ میں تمام اولیاء پر فوقیت رکھتا ہے مگر صحابی کے مقام فضیلت تک اس کی بیٹے نبیں ہوتی۔ اس کے عرف کے خوث عظم رائیہ ہیں ہوتی۔ اس کی بیٹے نبیں ہوتی۔ غوث قطب اپنے مقام اور مرتبہ میں سے بیان کیاجاتا ہے کہ دو تمام بیملے اور بعد کے وابوں کے سروار اس کی بیٹے نبیں ہوتی۔ غوث قطم رائیہ بیں۔ اس کی بیٹے نبیں کی عرب سے بی افضل قراد دے تواس کی غلا فہنی ہوگی۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہدا کریم کا باطنی فیض یا جس کے الحق فیض یا

فیض ولایت حفرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے اولیاء کی روحوں کو چینچنے کی عبارت میں انبیاء کرام، انکے افعل اصحاب اور کمالات نبوت سے متصف بہت نادر شخصیات جیسے حضرات خلفاء ثلاثہ اس سے خارج ہونگے۔

قاضِی ثناءاللّٰہ پانی پتی رائیۃ کیے ہیں۔

ابو بكرِ وعمر خالفها قطبِ ارشاد كمالاتِ نبوت بن.

مرت و النيز مقام سرين فائز ہوئے ، جماعت صحابہ کی نظر کمالات نبوت پر تھی اوران کے مقابلہ میں فاروق و فائز ہوئے ، جماعت صحابہ کی نظر کمالات نبوت پر تھی اوران کے مقابلہ میں کمالات ولایت کا انہوں نے اعتبار نہ کیا۔ اس لیے جمع صحابہ حتی کہ خود حضرت علی والنیز اضلیت شیخین کمالات ولایت کا انہوں نے اعتبار نہ کیا۔ اس لیے جمع صحابہ حتی کہ خود حضرت علی والنیز اضلیت شیخین کے قائل متھ۔ اور اسی پر اتفاق کیا۔ لہذا کے قائل متھ۔ اور اسی پر اتفاق کیا۔ لہذا افضلیت خلفاء علاق کیا جہ کے ثابت ہوئی۔

(السیف المسلول مترجم للقاضی ثناءالله فانی فتی، ص ۵۳۳، فاروقی کتب خانه ملتان) پیش کرده عبارت سے خلفاء ثلاثه کی استشناء ثابت ہوتی ہے اور عبارت کو اپنے عموم سے ممتاز والگ کرتی ہے۔اس عبارت سے کسی کابھی اپنامطلب نکالناعبارت کے اصل مفہوم میں تحریف کے متر دادف ہے۔

#### قاضی صاحب کے نزدیک شیخین کی بیعت، کمالات باطنی کے لیے

بلکہ قاضِی شاءاللہ بانی بت نے اپنی کتاب ارشادالطالبین مترجم ص ١٩ پر اکلصتے ہیں۔

"صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین نے رسول کریم طاشے علیم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت ابو کر صدیق بنالقہ، حضرت عمر بناللہ، حضرت عثمان غنی بناللہ اور حضرت علی بناللہ، کی جو بیعت کی تواس بیعت سے مقصود صرف امور دین نہ تھے بلکہ کسب کمالات باطنی بھی مقصود تھا۔"

(ارشاد الطالبين مترجم ص١٦ -١٧)

قاضِی ثناء الله پانی پتی را لینجلیہ کی عبارت میں لفظ کمالات باطنی کے بعد اگر کوئی تنجائش رہ گئی ہے تو ضرور بتائے گا۔ قاضِی صاحب تو صحابہ کرام کی خلفاء راشدین کی بیعت امور دین کے ساتھ کمالات باطنی [روحانی ولایت] کے لیے بھی تختی ۔ حضرت ملی المرتضی نے بالترتیب خلفاء ثلاثہ کی بیعت کی تختی اور اس بیعت کو قاضی صاحب کسب
کمالات باطنی کہ رہے ہیں۔ جس کا مطلب واضح ہے کہ باطنی ولایت یافیض ولایت خلفاء ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق خالفتہ: مضرت عمر فاروق وفائقۂ اور حضرت عثمان غنی وفائۂ سے حضرت علی المرتضی وفائٹۂ اور دیگر صحابہ کو بھی ملا۔ اس پر علامہ جزری مصنف اسنی المطالب کی سند سلسلہ تصوف بھی شاہدہے، جس کو کتاب میں نقل بھی کیا گیا

حضرت ابوبكر صديق سے حضرت على المرتضى كاباطنى ولايت كااخذكرنا

\* ہوسکتا ہے کہ موصوف فیضی بیہ شور مچائے کہ حضرت علی المرتضی رضافتہ کا حضرات خلفاء ثلاثہ ہے فیض ولایت اور روحانی وباطنی خلافت لینے والی بات کس نے کہی ہے ؟اس لیے ان کے لیے چند حوالہ جات صوفیاءاور مشاکخ کے چیش خدمت بیں۔

(مکتوبات خواجه محمد باقی بالله نقشبندی ص۸۹-۹۰ طبع ملک فضل دین تاجران کتب، ص ۷۵ نذیر سنز ،لاهرر)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَواجه باقى بالأررائية ليه دوسرى جَكَه فرمات بير. مسحله كرام رضى الله تعالى الجمعين جارون عى ترتيب واماقطاب مطلق تصر.

(مکتوبات حواجہ محمد باقی باللہ نقشسندی ص ۷۵ نامبر سنز ، رس ٥٩ مليع ملک فضال ديں) «ضرت خوسيه محر باقی باللہ رئز تعيد كال حوالہ كے بعد تو موصوف معترض فيضى كو باطنى خلافت يافيض ولايت كا حضرات شیخین کریمین سے حضرت علی کرم الرتفنی فالند کا افذکر ناتسلیم کرناچاہیے کیونکداس حوالہ میں اہل کشف اور اہل مشاہدہ کے نزدیک مید بات مقرر و ثابت ہے۔جس سے فیض ولایت یاباطنی ولایت کا بلافصل یا براہ راست حاصل کرنے میں حضرات شیخین کریمین فرانند کی فضیلت ومقام واضح ہوتا ہے۔

حضرت على المرتضى كاحضرات شيخين كريمين سي بالمنى تربيت حاصل كرنا

خواجه شيخ محمه بإرسانقشبندي والتبئليه لكصة بين.

اہل شخفیق اس بات پر متفق ہیں کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہد، سر کار دوعالم کے بعد ان خلفاءر سول سے جوآپ سے پہلے تھے، نسبت باطنی میں تربیت حاصل کی تھی۔

(رسالہ فلسیہ، رسائل نقشبند ص ۲۹ طبع مکتبہ نبویہ، لاحور) یہ نکتہ یاد رہے کہ خواجہ شیخ محمد پارسا رائیجیہ نے یہ تحریراپنے شیخ طریقت شیخ بہاءالدین نقشبند ہے س کر لکھی ہیں۔اور خود خواجہ شیخ محمد پارسار التھایہ کامقام شیخ طریقت کے نزدیک بہت بلندو ہالاتھا۔

## قیامت تک کے قطب زمان حضرت ابو بکر صدیق خالٹیو کے نائب

خواجه شيخ محمربار سانقشبندي والتنفليه لكصة بين.

[اپ شخ طریقت خواجہ نقش بندر رات اللہ ہے من کر لکھتے ہیں آشخ الطریقة شخ ابوطالب مکی قدی سرہ لیک کتاب قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر زمانہ میں ایک قطب زمان موجود رہے گا،اور یہ قطب زمان النہ میں ایک قطب زمان موجود رہے گا،اور یہ قطب زمان النہ میں فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر زمانہ میں فائب مناب سیرفاصد این اکبر رضی تین ہوگا، وہ تمیوں او تاد جو قطب کے مات ہوئے۔ امیر المو منین حضرات ماتحت ہوئے۔ امیر المو منین حضرات مرض تانید، عثمان رضی تعذاور علی خالفاء کے نائب مناب ہوئے۔ امیر المو منین البخان میں اپ ان تعین رہ یہ تینوں حضرات یقین، اوصاف اور احوال میں اپ ان تمیوں خوات تھین، اوصاف اور احوال میں اپ ان تمیوں حضرات یقین، اوصاف اور احوال میں اپ ان

(رساله قدسیه، رسائل نقشبند ص ۲۹ طبع ، لاهور،قوت القلوب ۲/ ۱۲۸ طبع دار الکتب العلمیه) پیش کرده قول میں خواجہ پار ساراتی کی وضح لکھ رہے ہیں کہ قیامت تک کے تمام قطب زمان، حضرت ابو بمرصد بق خالند کے نائب ہیں۔خواجہ پار ساراتی کا یہ قول تسلیم سیجئے۔

اس حوالہ سے معلوم ہواکہ حضرت علی المرتضی خالفہ بھی دیگر خلفاء راشدین خاصہ کے ساتھ اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق خالفہ کے ساتھ اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق خالفہ کے نائب ہیں۔اور قیامت تک کے ولیوں کے سرداروں اقطاب زمان کوفیض باطن حضرت ابو بکر صدیق خالفہ ہی ملے گا۔

اباس حوالہ کو بھی موصوف فیضی صاحب قبول کریں اور صرف مشاکح تقشبند کا حوالہ کہ کررونہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ قول شیخ ابوطالب کمی کا ہے۔جس کی تائید حضرت خواجہ نقش بندرات تنایہ اور خواجہ پار ساراتی تھیے بھی کرتے ہیں۔ **سیدنا ابو بکر صدیق المل، افضل، اعلم اور اعظم ولی** 

خواجه محمديار سار الشيليد لكهية بين-

"ان دونوں احادیث کامضمون ہوں ہے کہ اہل تحقیق اور ارباب بصیرت نے کہاکہ خلت سے دومقامات مراد ہیں۔ ایک تو محبت کا انتہائی مرتبہ ہے اور یہ مراد دوسری حدیث سے لی جاتی ہے۔ دوسرے محبوبیت کے انتہائی درجات اور مراتب ہیں ، یہ معنی پہلی حدیث سے مراد لیے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ میں کوئی شخص بھی حضور اکرم طلفے قائے ہیں۔ عشرکت کا وعوی دار نہیں ہوسکتا۔ مقام محمود کا لفظ ای نہایت بلند رتبہ کا دوسرا نام ہے اور اس سے کمال کے درجات متعین ہیں۔ اور حضوراکرم طلفے قائی خالفہ فرمایا کہ اگر اس مقام خاص میں میرے ساتھ کسی کو شرکت حاصل ہوتی تودہ ابو بحر صدایتی رضائے نہا۔

یہ اس بات کی ولیل ہے کہ سیدنا ابو بر صدیق والنیت اور علم باطن جے علم باللہ کہا جاتا ہے۔ میں اکمل، افضل، اعلم، اور عظم اولیاء امت ہیں۔ بلکہ تمام صدیقوں سے اکمل ہیں۔ اور انبیاء علیم السلام کے بعد آپ کا ہی مقام ہے۔سیدنا صدیق اکبر ہیں۔اور اہل بصیرت کے اکابر میں سے افضل ہیں۔ قدس سرہم۔اس بات پر اجماع ہے اور بیہ بات ان لوگوں کے خیالات اور ضدشات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو اس نظریہ کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی افضلیت کو دوسری وجوہات کی بنا پر تاویل کرتے ہیں۔"

(رساله قدسيه،رسائل ۴ مندص30 طبع مكتبه نبو يه،لاهور)

المام ابوطالبِ على كأكلام

علامه ابوطالب مكى رطيقيليه فرمات بين-

إذ من العلوم علم لا ينبغي أن يسأل عنه حتى يبدي العالم ذكره، فهذا منها فلا يبدي إلا بقدر معلوم بمقدار ما أبدى المبدئ، ويعيد منه بقدر ما أعاد المعيد، وكان لديه خليلاً كما كان عنده قريباً، فصارت الخلّة مقاماً في محبوب وهو نهاية المزيد، كما كان مقام محبوب وزيادة على مقام محب كما رفعه إلى المحبة بعد الصفوة من كدر الهوى، وكذلك أنت أيها السامع الشاهد، يجعل لك بعد الصفاء نصيباً من نصيب وشهادة على شهادة، ووجداً من وجد وفقداً للنفس من فقد، فلا يذهب كثير النبوة منه صغير العطية لك لأنه تعالى رفع الطائعين له ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مقاماً إلى مقام النيين والصديقين، والصديقون باقون إلى نزول الروح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهم الأبدال عدهم في كل الدنيا ثلاثمائة، وما شاء الله منهم الشهداء والصالحون، فهم ثلاث طبقات وكلهم مقربون سابقون، إيان صديق منهم كإيان جميع الشهداء، وإيان شهيد كإيان كل الصالحين، وإيان كل صالح بمقدار إيان ألف مؤمن من عموم المسلمين، وليس في الخلة شريك لغير الخليل على خليله، ولأنها على مفردة لفرده موحدة لواحد، ولو كان يصلح لها نظير ويوزر بها وزير كان أحق حال مفردة لفرده موحدة لواحد، ولو كان يصلح لها نظير ويوزر بها وزير كان أحق الأمة بذلك الصديق، فقد أعطاه تعالى ثلاثاً لم يعطها غيره منها:

إِنَّا روينا أَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَه: إِنَّ اللهُ عَزِّ وجلَّ أعطاك مثل إيمان، كل من آمن بي من أمتي، وأعطاني مثل إيمان كل من آمن بي من ولد آدم،

والحديث الثاني أنَّ لله تعالى ثلاثمانة خلق، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هل في منها خلق واحد؟فقال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله عزّ وجلّ السخاء،

والحديث الثالث هو المستفيض، رأيت ميزاناً دليّ من السهاء فوضعت في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة، وجيء بأمتي فوضعت في كفة، فرجح بهم

وليس بين الصديق وبين الرسول إلا درجة النبوة والقطب اليوم الذي هو إمام لأثاني الثلاثة، والأوتاد السبعة، والأبدال الأربعين والسبعين إلى ثلاثهائة، كلهم في ميزاته، وليهان جميعهم كإيهانه، إنها هو بدل من أبي بكر رضى الله تعالى عنه والأثافي الثلاثة بعده، إنها هم أبدال الشبعة إلى العشرة، ثم الأبدال الثلاثهائة وثلاثة عشر، إنها هم أبدال البدرين من الأنصار والمهاجرين أهل الرحمة والرضوان، فمع هذا الفضل العظيم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول المقرّب الخليل في مقام الخلّة، كها صلح أن يشرك في مقام الأخوة، وهو المقام الذي شرك فيه عليًا كرّم الله وجهه، فقال علي مني بمنزلة هارون من موسى، فهذا مقام أخوة، كذلك في التفرّد بمقام الخلّة؛ لو كنت متخذاً من الناس من موسى، فهذا مقام أخوة، كذلك في التفرّد بمقام الخلّة؛ لو كنت متخذاً من الناس

خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله تبارك وتعالى يعني نفسه صلوات الله عليه، لأنه واحد لواحد، مفرد لفرد، فاعتبروا يا أولي الألباب بتدبر فهم الخطاب،

اس لیے کہ ایک علم ایسابھی ہے جس کے بارے میں سوال نہیں کرنا جا ہے۔اللہ تعالی نے لینی بخوشی عبادت گذارون اور اسيخر سول طنت عليم كادر جدانبياء وصديقين تك بلند فرمايا اور صديقين تونزول عيسى بن مريم عليه السلام تك ربي ك اوربيدال بين مسارى دنيايس ان كى تعداد تين سوب اورجوالله جاب ان میں شہداء اور صالحین ہیں۔ان کے تین طبقات ہیں اور یہ تمام ہی مقربین وسابقین ہیں۔ان میں ے ایک صدیق کا ایمان، تمام شہدائی ایمان کی طرح ہے۔ اور ایک شہید کا ایمان، تمام صالحین کی طرح ہے اورصالح کاایمان ایک ہزار عوام اہل اسلام مومنوں کے برابرہے۔اور خلت میں خلیل کے سواکوئی شریب نہیں۔وہ ان خلیل کے ساتھ شریک ہیں۔نیزیہ مفرد کافرد کی خاطراور موحد کاواحد کی خاطرحال ہےاوراگر اس کی نظیر مناسب ہوتی اور کوئی اس کا وزیر ہوتا تواس بات کے سب سے بڑے سختی حضرت صدیق رضی عند تھے۔اللہ تعالی نے انہیں تین انعام دیے اور بیانعامات ان کے سواکسی کونہیں دیے۔

ایک بیک حضور نی اکرم مانشا علیم فی انبین مخاطب کرے فرمایا:

میری امت میں جو جو مجھ پر ایمان لایا۔ الله تعالی نے [ان سب کے مجموعه] پر بچھے عطافرمایا اور اولاد آدم [ازل اول تأخر] میں سے جوجومجھ پرائمان لایااللہ تعالی نے مجھے ان [ان کے مجموعہ] پرعطافرمایا۔ دوسرى حديث بيب كه

الله تعالى كے تين سوخلق ہيں۔جس كو توحيد كے ساتھ ساتھ ان بيس سے ايك بھی حاصل ہوادہ جنت بيس واخل ہوگیا۔ حضرت ابو بمرصد بق وظائنی نے عرض کیا۔

الالله كرسول طن عَلَيْهِم كيامير الدران ميس الك خلق ٢٠ آب طن عَلَيْهُم في فرمايا: المابو كرتيرك اندرسب بي اورالله تعالى كوسخاوت سب محبوب ب-

تيىرى مديث بيب كه

میں نے دیکھاکہ آسان سے ایک ترازو لٹکایا گیا، اس کے ایک بلڑے میں مجھے رکھا گیا اور میں سب سے بھاری ہوگیا، اور ابو بکر زخالند کوایک بلڑے میں رکھے گئے اور میری امت لائی گئی وہ دوسرے بلڑے میں ر تھی گئی تواپو بکر منالند؛ ان سب پر بھاری نکلے۔

صدیق اور رسول کے در میان صرف درجہ نبوت کا فرق ہے۔ آج کا قطب وہ ہے جو اثافی ثلاثہ کا لهام

ہے۔ سماتِ او تاد، چاہیں اہدال، اور ستر ہے تین سو تک سب ایک پلڑے میں ہوں اور ان سب کا ایمان

اس کے ایمان کی طرح ہو۔ یہ دراصل ابو بحرصد بق زخالفتہ کا بدل [ نائب ] ہے۔ اور اس کے بعد کے اٹائی اللہ میں اور یہ آپ کے بعد کے اٹائی طفاہ [ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتفی رضی اللہ عنصم ] ہیں۔ اور سات دراصل سات ہے دس تک ابدال ہیں۔ پھر تین سو تیرہ انصار و مہا ہرین میں سے اللی رحمت و رضوان بدری ابدال ہیں۔ حضرت ابو بحرصد بق رخالفتہ کو ایسی فضیلت و رفعت حاصل ہے مگر پھر بھی وہ مقام خلت میں حبیب رسول، مقرب، خلیل علیہ الصادة کے شریک ہونے کے قابل ہیں اور اس مقام [ مجب ] میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شرکت حاصل ہے، فرمایا: جیسے موتی کو ہیں اور اس مقام [ مجب ] میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شرکت حاصل ہے، فرمایا: جیسے موتی کو بیں اور اس مقام [ مجب ] میں کو خلیل بنا تا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بنا تا تو بین در سول اللہ کر میں اور کو نوبل کا خلیل ہے بینی اپنے آپ کے بارے میں فرمایا: اس لیے کہ آپ واحد تعالی کے لیے واحد اور فرد تعالی کے لیے مفرد ہیں۔ اے وائی والوں عبرت حاصل کرو۔ اور خطاب البی پر غور و گلرے کام لو۔

(قوت القلوب مترجم ج ۲ ص۲۷۹ - ۲۸ طبع لاهور شیخ غلام علی،قوت القلوب عربی ۲/ ۱۲۸ –۱۲۹ طبع دارالکتب العلمیه)

علامہ ابوطانب مکی رائیڈنلیہ کی میہ تحریر اہل عقل اور صاحب دانش کے لیے فیض باطنی کے موضوع پر متعقر د نکات واضح کرتی ہے۔ اب میہ شخص کی نہم و فراست ہے کہ وہ ذرکورہ عبارت کا اطلاق کوتسلیم کرے۔

#### حضرت سيدي فينخ عبدالعزيز دباغ قدس سره كأكلام

حضرت سيدى شيخ عبدالعزيز دباغ قدس مره فرماتي إلى-

کے ان سمندروں سے متعلق مختلو فرماتے ہے جس میں آپ خوط زمان رہتے ہے۔ حضرت ابو بمر صدیق رضائند ندکورہ مرتب تک ترقی کر گئے ہے مگر اسکے باوجود نبی کریم طشنے ملیے آخری تین سالوں میں ان سے بھی ان حقائق پر گفتگونہیں فرماتے ہے کہ کہیں وہ پکھل نہ جائیں۔

(جواهر البحار ٢/ ٢٧٣ بحواله الابريز)

### حضرت على المرتضى وخالفية كاخلفاء ثلاثهس باطنى تربيت

حضرت علامه بدرالدین سر مندی فرماتے ہیں۔

"حفرت خواجہ عبد الخالق غجروانی کے پیر تعلیم حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے اور پیر خرقہ خواجہ بوسف ہمدانی اور ان کے پیر ابوالحن خرقانی اور ان کے پیر ابوالحن خرقانی اور ان کے پیر ابوالحن خرقانی اور ان کے پیر اور ان کے پیر ان کے والد ماجد امام باقر ہیں اور ان کے پیران کے والد ماجد امام باقر ہیں اور ان کے پیران کے والد ماجد مام حسین ہیں اور ان کے پیران کے والد ماجد مام حسین ہیں اور ان کے پیران کے والد ماجد امام حسین ہیں اور ان کے پیران کے والد ماجد امام حسین ہیں اور ان کے پیران کے والد ماجد المیر المومنین حضرت علی رضی الله عنظم ہیں اور ان کے پیرصد این اکبر رضی عند ہیں۔"

(حضر ات القدس دفتر اول ص23طبع مكتبه نعمانيه،سيالكوث)

### علامه بررالدين سر مندى راينهايه كأكلام

علامه بدر الدين سهر مندى نقشبندى رانشيليه لكصفي بير-

حضرت على المرتضى والندكوجس طرح رسالت بناه صلى الله عليه قاله وسلم سے نسبت حاصل با ك طرح تينول خلفاء سے جو آپ سے وسلے بيں انتساب ہے۔جو باتفاق الل تحقیق ثابت ہے۔ اور آپ نے تربیت بالمنی تینول خلفاء سے جاس كى ہے۔ نیز حضرت امیر المومنین كرم الله وجهہ كو حضرت ذوالنورين وظائف سے صحبت خاص تھى اور ان كو حضرت فاروق وضائف الله سے۔ اور ان كو حضرت صدایق اكبرسے۔

(حضر ات القدس دفتر اول ص 23 طبع مكتبه نعم انيه، سيالكوث)

#### تمام سلاسل كاحضرت ابو بمرصد بق كے نسبت

حضرت علامه بدرالدين سرمندي رايتنكيه بيش كرده قول كے بعد لكھتے ہيں۔

"پس تمام سلسلول كودر حقیقت حفرت صدیق اكبرز فائند استباب ب اور به سلسله عالیه نقشبند به حضرت اميرالمومنين على فائند كه كاور مجى طريقول سے پېنچتا ب"-

(حضر ات القدس دفتر اول ص ٢٣ طبع مكتبه نعمانيه ،سيالكو<sup>ث</sup>)

٢- غوث اظم كى روح نے معراج كے وقت ليناكندها فائل كيا

اول: بعض بدمذ مب اور ممراه لوگ ، ساده لوح عوام الناس کوبہکانہ کے لیے اہل سنت پر بیاعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علامہ اربلی نے لین کتاب تفریح الخاطر میں غوث اظلم رطقی لیے کرامت بیان کی ہے کہ ان کی روح نے معراج میں براق پر سواری کرتے ہوئے لینے کندھے ویش کیے اور ان پر چڑھ کرنی کریم منظی قاتم نے براق کی سواری کی۔ براق کی سواری کی۔

علامہ اربلی کی اس کتاب کے امام احمد رضافان بریلوی را انتخابہ نے تعریف کی اور اس واقعہ کی تائید کی۔اس پر ایک طوفان بر تمیزی مچایا گیا، کہ بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ غوث اظم کی پیدائش سے وسلے وہ کیسے معراج پر اپناکندھا ویش کر سکتے ہیں۔ اس پر چنداہل سنت عوام بھی تشویش میں مبتلاء ہوئے۔

مجد دالف ٹانی رطیقیلیہ کے مکتوب میں بحوالہ ولی کامل باباآپ زیر رطیقیلیہ کی روح نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندھی۔اس پر مجد دصاحب رطیقیلیہ نے واضح لکھاکہ

" جائزے کہ حفرت حق سجان و تعالی ارواح مجردہ کو ایسی قدرت عطاکرے کہ ان سے افعال اجہام صادر ہوں اس قبیلہ سے جوہ جو بعض اکا برنے اسٹے افعال شاقدہے خبردی جوان سے ان کے وجود عفری میں آنے ہے نمانہ ہائے بداز وسلے صادر ہوئے"

مجدد صاحب نے واضح لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بعض اولیاء کو یہ قدرت عطاکرتے ہیں کہ ان سے عالم ارواح میں افعال صادر ہول۔ اب مجدد صاحب رافیٹلیہ کی اس عبارت پر کوئی بدند ہب کچھ زبان درازی کر کے تو دکھائے۔ مجد دالف ثانی رافیٹلیہ کی شان اور اتباع سنت میں کامل ہونے کی گواہی علماء دیوبند نے توکیٹر کتب میں دی دکھائے۔ مجد دالف ثانی رفوت کی گواہی علماء دیوبند نے توکیٹر کتب میں دی ہے مگر غیر مقلدین حضرات کے اکابرین نے تو مجد دالف ثانی کی شان اور ان کے مکتوبات پر توستقل تصانیف کو میر مقلدین حضرات کے اکابرین نے تومجد دالف ثانی کی شان اور ان کے مکتوبات پر توستقل تصانیف کو میرہ لینا جاہیے۔ اس لیے کھی ہیں۔ غیر مقلدین کو زیادہ نہیں صرف قاضی منصور سلیمان بوری کی تصانیف کو پر دھ لینا جاہیے۔ اس لیے فاضل بریلوی رافیت کی خلاف کچھ بولنے اور کھنے سے پہلے مجد دالف ثانی رافیت کیا مکتوب ضرور پر دھیے اور اپنے فاضل بریلوی رافیت کیا دائے مکتوبات کے بارے میں ضرور پر ڈھے۔

قاضى ثناءالله بإنى بتى كاعقبيه

قاضِی ثناءالله پانی پتی علید الرحمة كاعقبیده اس حوالے سے ان كی لهنی كتاب مالسیف المسلول ، بی سے ذرا ملاحظه تیجئے۔

على ماللد؛ قطب إرشاد كمالات ولايت بن:

قاضى صاحب قدس سره فرماتے ہيں:

جاناچاہے کہ کشف سے ثابت ہواکہ علی ضائعہ قطب ارشاد کمالات ولایت ہیں،ان کمالات میں دوسرے صحابہ کرام علی ضائعہ کے محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمالات ولایت کے مالک ہر چند کہ (اگرچہ) اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق افضلیت شیخین کے قائل ہیں مگر بھگم "الانسان عبید الاحسان" شکریہ علی ضائعہ کازیادہ اواکرتے ہیں اوران کے ساتھ بہت گرویدگی رکھتے ہیں۔ (کیوں کہ اکثراولیاء کوولایت کافیضان مولی علی فنالنہ کے توسط سے ملا۔) آئی .

(السيف المسلول مترجم للقاضى ثناءالله فانى فتى، ص٥٣٣ ، فاروقى كتب خانه ملتان) اسے آگے قاضی صاحب شیخین کریمین رضافتها کی اضلیت کواستشناء کے ساتھ ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں: ابو بکر وعمر رضافتها قطب ارشاد کمالات نبوت ہیں:

شیخین و الله الله میل الله الله میل الله الله میل الله م

حضرت علی من علی من علم کا دروازہ فرمایا جوکہ علم صفات سے تعبیر ہے۔ اور حضرت ابو بکر فرائند و حضرت عمر فاروق من علم منائند من منائند من

(السیف المسلول مترجم للقاضی ثناء الله فانی فتی، ص ۵۳۳ ، فاروقی کتب خان ملتان) قاضی صاحب کی اس عبارت سے بیبات واضح ہوتی ہے کہ وہ کمالات ولایت میں حضرت علی المرتضی کا مقام بیان کرے حضرات شیخین کر بمین کے کمالات نبوت بیان کیے جو کہ استشناء کو مشازم ہیں یعنی حضرت علی المرتضی و الله یک اللہ تضی و گئر شخصیات کو باطنی فیض اس کو ملا تو سے حضرات انبیاء کرام اور خلفاء علاقہ کا استشناء ہے اور وہ خارج ہیں کے ویک براہ دراست نبی کر بھی کے ویک براہ دراست نبی کر بھی مشاخ اللہ تنہیں کر بھی مقام کے سامنے کمالات ولایت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کمالات واللہ تا ہے۔ اور کمالات نبوت کے مقام کے سامنے کمالات ولایت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کمالات

ولایت کا در جد کمالات نبوت کے مقام والی شخصیات کوفیض باطنی اصالة نہیں پہنچاسکتی ہیں اس لیے حضرات شیخین کر بمین کامقام بھی افضل ہے اور ان کافیض باطنی براہ راست نبی کریم مانشے علیج آتے ہے۔

قاضى ثناءالله بإنى بتى راكنه لله كاليك مكتوب

قاضي صاحب الي مكتوبات مين فرماتي بين:

آپ (حضرت الویکر) دانید کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو ضمنیت کبری حاصل مقی۔ ضمنیت سے مراد یہ ہے کہ ایک وحاصل ہوتا ہے دو سرا ہے اختیارا سی مراد یہ ہوتا ہے۔ جس طرح بڑی مجھلی مجھوٹی مجھلی کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے جس جگہ دہ سیر کرتی میں شریک ہوتی ہے۔ اگر ایک ولی ضمنیت دو سرے ولی کو حاصل ہوتوا سے جھوٹی ہے افتیارا سیر میں شریک ہوتی ہے۔ اگر ایک ولی ضمنیت دو سرے ولی کو حاصل ہوتوا سے ضمنیت صغری کہتے ہیں۔ جس ولی کو حضور سیدعالم میں انتہاں کی ضمنیت حاصل ہوا سے ضمنیت کبری کہتے ہیں۔ جس ولی کو حضور سیدعالم میں اس کے تو حضور میں کا کہتے ہیں۔ جس ولی کو حضور سیدعالم میں اس کے تو حضور میں کا کہتے ہیں۔ جس ولی کو حضور سیدعالم میں اس کے تو حضور میں کہتے ہیں۔ جس ولی کو ضمنیت کبری حاصل تھی۔ اس کے تو حضور میں کا کا حسبتہ فی صدر کی ایس کے تو حضور میں گئی کے خرمایا ہے: مراسب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر ابی بکر "ماصب اللہ فی صدر می الا صببتہ فی صدر کی الا صببتہ فی صدر کی الا صببتہ فی صدر کی اللہ صدر کی الا صببتہ فی صدر کی الی سید کی سید کو سید کی س

ما صب الله فی صدری الا صببته فی صدر ابی بکر یعنی حقائق ومعارف میں سے جو کھاللہ تعالی نے میرے سینہ میں ڈالا ہے وہی میں نے ابو بکر رضائلہ ہوئے

سينے میں ڈال دیاہے۔

(تاريخ مشائخ نقشبند (جماعتيه)، صادق قصوري، مكتوبِ قاضي ثناء الله پاني پتي، ص٣٦)

قاضى صاحب كالسيف الملول مين واضح موقف تسليم؟

قاضی صاحب کاموقف واضح طور پر افغلیت سیدناابو بکر صدیق رضی فیگیز کا ہے، ولایت باطنی میں حضرات شیخین کریمین رضی اللہ کی تخصیص ہے اور بیہ نکتہ بھی وہ شیخین کریمین رضی اللہ کی تخصیص کے بعد ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی باطنی فیض اور قاسم ولایت کے وائی ہیں۔اس نکتہ پر السیف المسلول ص ۵۳۳۰ کی عبارت پیش کردی گئی ہے کہ قاضی صاحب حضرات شیخین کریمین کا مرتبہ و مقام قطب الارشاد کمالات نبوت ایک باطنی مقام ہے،جس کا الارشاد کمالات نبوت ایک باطنی مقام ہے،جس کا تقابل کسی طرح کمالات ولایت ہے ہو نہیں سکتا چہ جائیکہ افضال سمجھاجائے۔

ل من سرائد بالله بالی بی ایک دوسرے مقام پر بہت اہم نکتہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وکر کر دہ فضائل و مناقب ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اضلیت کی جمیع حیثیتوں کے اعتبارے الو بکر
صدیق وظائمہ رسالت مآب طلنے علیم کے ساتھ مشابہت تامہ رکھتے ہیں، اس بارہ میں کوئی آپ کی

برابری نہیں کرسکٹا۔

پاکیزگی طینیت، کمال باصفاباطن، قوۃ عقل و فراست، کثرت صحبت بلکہ ازل اول تا آخر دوام صحبت،

اپنی تمام قوت نفرت دین میں صرف کرنا، تائید البی سے اسباب وشر انطاکا مجتمع ہوتے رہنا، دین کے تمام اہم کام آپ کے ذریعے ہونا آپ کے ہاتھ پر ابتداء اسلام سے تابعد رسول اللہ طلطے الله الله علی اور الله علی اور الله علی قوام و قوام الله علی قراۃ و فقابت میں کمال، یہ الی صفات ہیں جو کسی دو سرے کو حاصل نہ ہوئیں، ای وجہ سے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اس وقت کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجور سے کیونکہ آسان کے بینے ان سے بہتر کوئی انسان نہ پاتے سے۔

(السيف المسلول مترجم ص٤٥٧ طبع ملتان)

قاضی ثناء اللہ پانی پی رائیگلیہ کی اس عبارت کے بعد کسی کو کوئی لفظ کھنے کی ہمت ہو شوق ضرور پورا کر لے کر اللہ یانی پی رائیگلیہ کی اس عبارت کے بعد کسی کو کوئی لفظ کھنے کی ہمت ہو شوق ضرور پورا دیا ہے۔ گر قاضی صاحب نے حضرت ابو بمر صدیق واللہ کا واضلیت کی جمیع حیثیتوں کو نبی کریم طائی کا کہ کے ساتھ مشابہت نہیں بلکہ مشابہت تامہ رکھنے واللہ بیان کیا جس میں کوئی صحابی بھی ان کے برابر نہیں۔ چند دیگر احباب باطنی خلافت کا بہت شور و زور سے ذکر کرتے ہیں ، ان لوگوں سے یہ عاجز انہ جسارت ہے کہ بتائیے کہ قاضی صاحب کے اقتباس میں پاکیزگی طینیت، کمال باصفا باطن، قوۃ عقل و فرست، محبت بنائے کہ قاضی صاحب کے اقتباس میں پاکیزگی طینیت، کمال باصفا باطن، قوۃ عقل و فرست، محبت دوام، بدنی اور مالی عبادات، علم قراۃ و فقہاہت میں ایسا کمال کہ کسی دو سرے صحابی کو حاصل نہ ہو سکیں ، کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضافی وروحانی خلافت کا انکار ہو سکتا ہے ؟

جناب والا ابصد احترام گذارش ہے کہ خلیفہ راشد خاصہ کی شر انط میں یہ نکتہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبد العزیز دہلوی، قاضی شاء اللہ یائی پتی، پیر مہر علی شاہ صاحب اور جناب طاہر القادری صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ خلیفہ راشد خاصہ عین انہی خاص وصف سے مشابہت پر ہی خلیفہ راشد خاصہ ہوتا ہے جس سے خلافت راشدہ کو نبوت کے ساتھ متثابہت ہوتی ہے کہ دہ نبی کی شریعت کولوگوں میں نافذ کر ہے۔

قاضی صاحب کے اقتباس سے یہ واضح ہے کہ تمام کمالات اپنے کمال اور جوہن کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق وفات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق وفات ہیں۔ جب نی کریم طلطے آیا کہ وحاصل تمام افضلیت کی حیثیتوں میں مشابہت تامہ حضرت ابو بکر صدیق وفات و پھر باطنی وروحانی خلیفہ کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟اگر ہمارے چند فاضل احباب نی کریم طلطے آئے ہیں تو پھر باطنی وروحانی اور باطنی فیض اور فضیلت کے قائل ہیں تو وہ اس احباب نی کریم طلطے آئے کے ذات اقدی میں روحانی اور باطنی فیض اور فضیلت کے قائل ہیں تو وہ اس فضیلت کا انکار

حضرت عمر فاروق مِثْنِ فَعَدُ كَى ذات كرائ سے كيے كرسكتے ہيں؟ نبى كريم طبطنے فَكِيْلَ كو ظاہرى اور بالمنى كمالات حاصل ہیں توان کے توسط سے یہ فضیلت ان کے خلفاء اربعہ خلیفہ راشد خاصہ میں بھی بتعریج علاومیں ہونا ضروری ہے۔ہم اہل سنت وجماعت ظاہری خلافت کے ساتھ خلافت باطنی اور روحانی فیض کو بالترتیب ان چاروں خلفاءراشدین خاص کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔بلکہ ان خلفاءراشدین خاصہ کے لیے ظاہری اور باطنی فلانت كى تسليم عى نصوص كے خلاف بيل، علماء كرام نے دونوں حيثيتوں كاذكر بعض لوكوں كے اشكال يا تصريح كى وجدسے بطور تنبيه كيا\_

# قاضى صاحب كامسلك اور مجدد الف ثاني رطيخليه كاعقيده

قاضى ثناء الله پانى بى لەينى دوسرى كتاب ارشاد الطالبين ميں لهنااور مجد د الف ثانى رطيقهيد كاعقيده بيان كرتے

صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے رسول کریم طفی کا آئے کی ظاہری حیات کے بعد حضرت ابو بمر صديق والنداء مفرت عمر والله ومفرت عنان عنى والله اور حفرت على والله كى جو بيعت كى تو اس بيعت سے مقصود صرف امور دين نديتے بلكه كسب كمالات باطني مجى مقصود تعلد

(ارشادالطالبين مترجم ص16 –17)

قاضِي شاء الله پاني پٽي رائي اس مين اور مجد دالف ثاني رائيليد کاجوعقيده و موقف ميش کيا اس ميس کوئي ابهام يا استشناء نہیں رہتا۔ جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ مبہم اتوال، سیاق د سباق سے ہے ہوئے اور مستشنی اقوال پیش کر کے مجد دالف ثانی را میں کا مسلک وعقیدہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قار تمین کرام! ملاحظہ فرمائیں فیضی صاحب کا دجل و فریب کہ سادہ عوام کو مس طرح مگر اہ کررہے ہیں۔الله كريم اس شرے امت كو بجائے آمين۔

حضرت على كرم الله وجهه الكريم كاحضرت ابو بكرصد الق ي علم لينا

چند دوستول کے لیے بطور صحیت ایک حدیث پیش خدمت ہے جس کا تیجہ اخذ کرنا قاری کی علمی استعداد اور سمجھ پرہے۔محدث ابن حبان نے حدیث نقل کی ہے۔

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْهَاءَ بْنِ الحَكم الفزاري عَنْ عَلِيٌّ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي حَتَّى

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ إِذَا حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِنْ حَلَفَ صَدَّقْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "مَا مِنْ غَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهُ لَذَلِكَ الذَّنْ إِلَّا غَفِي الله له-

اساء بن علم فزاری کہتے ہیں کہ میں نے علی ضائفہ کو کہتے سنا: میں جب رسول اللہ بڑالفہ اللہ سے کوئی حدیث سنتا تواللہ اس سے مجھے نفع پہنچا تا، جتناوہ پہنچا تا جا بتا ۔ اور جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی آدمی مجھ سے بیان کر تا توہیں اس سے قسم لیتا۔ (کیاواقعی تم نے بیہ حدیث رسول اللہ بڑالفہ اللہ سے خودستی ہے؟) جب وہ میرے سامنے قسم کھالیتا توہیں اس کی تصدیق کرتا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر نے بیہ حدیث تعلیم فرمائی اور ابو بکر نے بیچ فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ طائعہ قرمائی ہے سناکہ جس نے گناہ کیا جو الحدیث وضوکیا بھر نماز پڑھی اور اللہ سے بخشش جابی تواللہ اس کی بخشش فرمادے گا۔۔۔۔

(صحيح ابن حبان٧/ ٣٩٠رقم الحديث ٦٢٣)

## حضرت ابوبكر صديق خالثد بكتعظيم

علامه عيني لكصة بين-

قوله:" وصدق أبو بكر "جملة حالية، وفيه تعظيم علي لأبي بكر-لعنى:صدق ابوبكر جمله حاليه ہے اور اس میں حضرت ابو بكر صدیق رضی الله کی حضرت علی المرتضی کے نزدیک تعظیم ہے. (شرح سنن أبي داو د٥/ ٤٣٢)

### حضرت الوبكر صداق ضالله، كي جلالت وشان

ملاعلی قاری لکھتے ہیں۔

وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيَّنَ بِهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَالَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمُبَالَغَتَهُ فِي الصَّدْقِ، حَتَّى سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدِّيقًا-

یعنی: اور ابو بکرنے بچ کہا۔ ابن حجرنے کہاکہ ریہ جملہ معترضہ واضح کرتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نزدیک حضرت ابو بکرصد بق کی جلالت وشان پر۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣/ ٩٨٨ رقم الحديث ١٣٢٤)

ان اکابرین کا اس حدیث سے حضرت علی المرتضی و کافتہ کے نزدیک حضرت ابو بمرصدیق و الند کی جلالت شان اور تعظیم بیان کر تا ہے اور اس کے علاوہ اس روایت سے حضرت علی المرتضی و الند؛ کا حضرت ابو بمرصدیق و الند؛ کی واضح ہے۔ اب بقول ڈاکٹر الطاف سعیدی صاحب: فرمائے شہر علم ملئے آلی کی فیض حضرت ابو بمرصدیق و الند؛ کو ملا یا نہیں ؟ اور جس نے صدیق و الند؛ کو ملا یا نہیں ؟ اور جس نے حضرت علی المرتضی و الند؛ کو ملا یا نہیں ؟ اور جس نے حضرت علی المرتضی و الند؛ کو ملا یا نہیں ؟ اور جس نے حضرت علی المرتضی و الند؛ کو ملا یا نہیں ؟ اور جس نے حضرت علی المرتضی و الند؛ کو ملا یا نہیں ؟ اور جس نے حضرت علی المرتضی و الند؛ کو ایک حرف کا علم ملے ، اے اپنا آقا مانے تھے یا نہیں ؟

اس ليے مولاناحسن رضايريلوي رطيفيد نے فرمايا:

ہوئے فاروق وعثمان وعلی جب داخل بیعت بنافخر سلاسل،سلسله صدیق اکبر کا

## قارى فيضى كى شعورى بديانى يادجل كامظامره كرنے كى كوشش؟

ايك غيرمقلدف كتاب البريلوييص ٢٢ براملي حفرت والشاليه بربياعتراض كياكه

"وہ[اکلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ] کہتے تھے کہ اغوات بعنی مخلوق کے مددگاروں وہ جن سے مدد طلب کی جاتی ہے م طلب کی جاتی ہے ،کی ترتیب حضرت علی خالفیوں نے شروع ہوکر حضرت حسن عسکری تک ہے۔ حضرت حسن عسکری تک ہے۔ حضرت حسن عسکری شیعہ کے زدیک گیار ھویں امام ہیں۔"

موصوف قاری فیضی نے شعوری طور پرائی ہی کوشش کرتے ہوئے لین کتاب الخلافۃ الباطنیہ ص ۹۴ تا ص ۹۴ تک ای کتاب سے وہی مقام نقل کیا جس پرعلامہ شرف قادری صاحب رافیقیہ نے زیردست گرفت کی مگر موصوف قاری صاحب بھی لین عادت سے کچھ زیادہ مجبور دکھائی دیتے ہیں کہ قطع وہر یہ کے بغیر نہان کا گذارا ہوسکتا ہے اور نہ ہی ان کاموقف۔

### علامه شرف قادرى صاحب كاشعورى بديانتى پرنفته

مخالف کے اعتراض پرعلامہ شرف قادری صاحب لبنی کتاب البریلوید کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ص ۱۳۹ پروضاحت دیتے ہوئے جواب لکھتے ہیں۔

بي نقل اصل كے خلاف ہے۔ لام احمد رضابر بلوى فرماتے ہیں۔

"غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم طفیقاد ہیں۔ صدیق اکبر حضور کے وزیر دست چپ تھے، (اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر دست راست سے املی ہوتا ہے، اور فاروق اطلم وزیر دست راست) پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوشت پر امیر السّومنین حضرت سید ناصد لیں اکبر دفائ عنہ ممثاز ہوئے اور امیر السّومنین حضرت فاروق اطلم وعثمان غنی رضی اللّٰہ عنہ مم کوعطا ہوئی اس کے بعد امیر السّومنین حضرت عمرفاروق اظم بنالند کو غوشیت مرحت ہوئی اور عثان غنی رظافتہ کھر مولی علی کرم اللہ تعالی وجہد الکریم و امام حسن بنالند و زیر ہوئے مولی علی کو اور امامین محربین بنافتہ اوزیر ہوئے کھر حضرت امام حسن بنافتہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک بیسب حضرات مستقل غوث ہوئے۔ امام حسن عسکری کے بعد غوث اظم تک جند عضرات ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث الله بنافتہ مخالفہ مخالف

(بحواله ملفوظات اعلیٰ حضرت ص۲۰ امطبوعه احمد رضاکتب خانه کراچی حیات اعلیٰ حضرت جساص ۱۱۲ مطبوعه تشمیرانثر نیشنل پبلشر زلامهور)

○ علامہ حکیم شرف قاوری صاحب مزید البریلوید کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ص ۱۵۰ پر لکھتے ہیں۔
"اس عبارت کے دو پیرے ہیں، الزام وینے کے لیے صرف دو سرے پیرے کا ایک حصہ نقل کرکے ہے

تاثردینے کی کوشش کی ہے کہ لام احمد رضابہ بلوی کے نزدیک و پہلے غوث حضرت علی مرتفی و کائٹو اور

آخری غوث حضرت حسن عسکری ہیں لیمن ان کے نزدیک حضرف و، کی شیعوں کے بارہ لام ہی غوث ہیں۔

ہر کو غوث حضرت الو مرف ملفوظات لکھتے پر اکتفاکیا گیا، صفحہ نمبر نہیں لکھا گیا تاکہ اس لیمن عرف ہیں

رجوع کرنے سے حقیقت نہ کھل جائے۔ انصاف کی تگاہ سے دیکھاجائے تو معلوم ہوگاکہ لام احمد رضانے

امت میں سب سے پہلا غوث حضرت الو بکر صدیق و تنافی کو قرار دیا، اور آخر ہیں سیدناغوث اظلم و کالگئی کا ذکر کیا ہے کیا شیعہ ان حضرات کو غوث مانے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ "(البریلویہ کا تحقیق و تنقیدی جائزہ

کا ذکر کیا ہے کیا شیعہ ان حضرات کو غوث مانے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ "(البریلویہ کا تحقیق و تنقیدی جائزہ

علامہ حکیم شرف قادری عبارت سے بیبات وضح ہوئی کہ املی حضرت راتی علیہ الل بیت اطباری شخصیات کے علاوہ خلفاء اربعہ کی غوثیت و قطبیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ مزید بیا کہ جس طرح غیر مقلدین عوام الناس میں اہال سنت کے خلاف ادھورے یا قطع برید کردہ حوالہ جات پیش کرکے اپنا خودسائٹ مطلب نکالتے ہیں، ای طرح قاری فیضی صاحب بھی اپنا خودسائٹ مطلب نکالنے کے لیے ہروقت تاز میں رہتے ہیں اور جیساکہ جہلے بیان کیاجا چکا ہے کہ قادی صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ قطع و بریدسے ہر مقام کو بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کے دعوی کا اثبات بی ممکنات کے قبیل سے نہیں۔

### كياولايت بطوروصى درست -?

قارئ ظبوراحمدلبی کتاب الخلافة الباطنيد مين شاه عبدالعزيز كے عبارت نقل كرتا ہے۔

"حضرت علی مرتضی خالفتری اولاد میں جوامامت باتی رہی اور ان میں سے ایک،دوسرے کووسی بنا تا رہا۔ وہ بہی قطبیت ارشاد اور فیض ولایت کا منبع ہونا تھا، ای لیے ائمہ اطہار میں سے کی سے مروی نہیں کہ انہوں نے امامت کا تسلیم کرنا تمام انسانوں پر لازم قرار دیا ہو،بلکہ اپنے چیدہ چیدہ دوستوں ار منتخب مصاحبوں کو اس فیض خاص سے مشرف فرماتے تھے اور ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق اس دولت سے نوازتے تھے"۔

(الخلافة الباطنيه ص93 بحواله تحفه اثناء عشريه ص214)

#### جواب

گذارش بیہ کہ قاری ظہوراحمد کی کتاب میں اکثر حوالہ جات سیاق و سباق اور محل ہے بغیر ہی بیش کے جاتے ہیں اور اس خاص مقام کی عبارت کو پھر اپنا ہم دے کر بیش کیا جاتا ہے اور اس طریقہ ہے اکثر علیاء اور عوام المناس دھوکا کھاجاتے ہیں۔ اس لیے جہلے قاری ظہور صاحب کے اس طریقہ کار کو ذہن نشین کرکے چند نگات پر غور فرمائے۔ اول: شاہ عبدالعزیز اس عبارت کو باب امامت میں اہل تشیع کے موقف اور دلائل کار دکرتے ہیں اور اہل تشیع کا موقف امامت کے بارے میں خلافت ظاہری اور وصی ہونے کا ہے لینی ہر خلیفہ اپنے بعد کے خلیفہ کی نامزدگی کا اعلان کرے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی مسئلہ لیامت اور خلافت پر اہل تشیع کے اس موقف کے جواب میں یہ اعلان کرے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی مسئلہ لیامت اور خلافت پر اہل تشیع کے اس موقف کے جواب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اہل تشیع کے نزدیک کیونکہ لیامت بطور وصی بارہ انکہ اہل بیت سے مختص ہے تو حضرت علی المرتضی کے اولاد میں جس معنی کی امامت رہی اور جس کے لیے دہ ایک دو سرے کو وصی بناتے رہے وہ ولایت اور باطنی فیض

دوم: وصی کامعنی اگراس معنی میں لیاجائے کہ ایک امام اپنے حیات میں دوسرے امام کا اعلان کرے جیے کہ مخالفین کا موقف بھی ہے تواس معنی کارد توشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لہی پوری کتاب تحفہ اثناء عشریہ میں کیا ہے اور بالفرض اس معنی کو لے لیاجائے تواس سے میہ ثابت ہوگا کہ ولایت باطنی کے وصی کے فائز ہونے کے بعد کوئی دوسرااس مقام میں شامل نہیں ہوسکتا جبکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی دیگر عبارات اور فیضی کی بیش کر دہ امام ربانی مجد دالف ثانی رافتہ ایس مقام میں شامل ہیں۔

ربانی مجد دالف ثانی رافتہ ایس مقام میں شامل ہیں۔

حسنین کر یمین رفائی ہی اس مقام میں شامل ہیں۔

موم:ولایت اور باطنی فیض میں بھی وہ امام کہلائے ای طرح جیسے فقہاء، محدثین، اور مجتہدین۔ جیسے فقہ میں امام عظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تمام امت میں امام کی حیثت سے معروف ومشہور ہیں۔اس ے یہ مطلب اخذ کرنا ہے کہ ان علوم میں صحابہ کرام یا تابعین سے بھی افضل ہیں یاان کاعلم ذاتی ہے ہو حقیقت پر منی نہیں۔ جبکہ انہوں نے یہ علم صحابہ کے شاگردوں سے سیکھا اور ان کے شاگردوں سے لوگوں میں اور ان مجتهدین تک پہنچا گر اصل منبع و فیض ان حضرات صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق و خالنہ، مجتهدین تک پہنچا گر اصل منبع و فیض ان حضرات صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بریرة و منافنہ، جیسے اکابرین صحابہ مصرت علی المرتضی و منافنہ، مصرت عبداللہ بن مسعود و فیافنہ اور حضرت ابو بریرة و منافنہ، جیسے اکابرین صحابہ بیں۔ توقیامت تک فقہ کے علوم ان چاروں سے خاص منسوب ہونے سے اس علم میں صحابہ کرام پر فوقیت یا ترجیح بیں۔ توقیامت تک فقہ کے علوم ان چاروں سے خاص منسوب ہونے سے اس علم میں صحابہ کرام پر فوقیت یا ترجیح ویٹائی اصوال غلط ہے۔

دیا ہی اور العلام ۔ ای طرح ان ۱۱۲ ائمہ اہل بیت سے جو ولایت کے نور لوگوں تک پہنچے ،اس میں وہ لوگوں میں مشہور و معروف ہوئے ۔ جب کہ اس ولایت سے متصف اور اس مرتبہ پر فائز اولین باکمال شخصیات تھیں جیسے حضرات شیخین

کریمین-

### الشاه احمد رضاخان فاصل بريلوى والشمليه كافتوى

الم اللسنت فرماتے ہیں:

"وفيها رد على مفضلة الزمان المدعين السنة با الزور والبهتان حيث اولو ا مسئلة ترتيب الفضيلة بان المعنى الاولوية للخلافة الدنيويه وهي عن كان اعرف بساسة المدن وتجهير العساكروغير ذالك من الامور المحتاج اليهافي السلطنة وهذا قول باطل خبيث مخالف لاجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنه بل الافضلية في كثرة الثواب و قرب رب الاربا بو الكرامة عند الله تعالى".

ب و الموالة المعالي المالة المعالي المالة المعالي المالة المالة

(المستند المعتمد ص ٢٤٠ دار العرفان لاهور ، المستند ص ٢٨٦ ، مطبوعه مكتبه بركات المدينه كراچي)

#### مرزامظهر **جانال رائته**لیه کاموقف مرنامظهر جان جانل التولید کلھے ہیں۔ مرنامظهر جان جانل ارحی تولید کلھے ہیں۔

واضح رہے کہ لفظ خلافت عمومیت لئے ہوئے ہے۔خلافت ظاہری بھی ہوسکتی ہے اور باطنی بھی۔اور اضح رہے کہ لفظ خلافت عمومیت لئے ہوئے ہے۔خلافت ظاہری دونوں طرح کی خلافت ضروری ہے۔۔۔اس انحضرت بٹائٹ اللہ کے خلفاء کے لئے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خلافت ضروری ہے۔۔۔۔اس لئے صوفیاء اہل سنت بارہ اماموں کی قطبیت تسلیم کرنے میں متنق ہیں۔ جاروں خلفاء اور حضرت امام حسن ضائبی سیدونوں باتیں (ظاہری اور باطنی خلافت) جمع تھیں۔

(مکتوبات مرزامظهر جانال ص ١٤٨ ،مقامات مظهري ص 468 مکتوب نمبر 19)

### قاضى ثناءالله بإنى بتى راطيهايه كاموقف

قاضِى ثناءاالله بإنى يق رطينيك لكصة بين\_

حضرت علی رضائنہ کو علم کادروازہ فرمایا جو کہ علم صفات سے تعبیر ہے۔ اور حضرت الوہر رضائنہ وحضرت عمر فاروق رضائنہ کو مقالمہ میں فاروق رضائنہ کے مقالمہ میں فاروق رضائنہ کی مقالمہ میں مقالمہ میں کہ مقالمہ کا انہوں نے اعتبار نہ کیا۔ اس لیے جمیع صحابہ حتی کہ خود حضرت علی رضائنہ اضلیت شخین کمالات ولایت کا انہوں نے اعتبار نہ کیا۔ اس لیے جمیع صحابہ حتی کہ خود حضرت علی رضائنہ اضلیت شخین کے قائل تھے۔ اور اس پر اجماع کیا، بعد کے لوگوں نے بھی ان کی متابعت میں اس پر اتفاق کیا۔ لہذا اضلات خلفاء عمل شکہ کے ثابت ہوئی۔ (السیف المسلول ص۵۳۳)

👺 قاضى صاحب مزيد فرماتي ايل-

چوں کہ بعض سلف ہے ایسے اقوال منقول ہیں جو کہ صدیق اکبر پر مولاعلی فٹائٹیڈی تفضیل کے موہم ہیں ہوں کہ بعض سلف ہے ایسے اقوال منقول ہیں جو کہ صدیق اکبر پر مولاعلی وٹائٹیڈی تفضیل کے موہم ہیں ہم ان اقوال کے ظاہر سے صرف نظر کریں گئے کیوں کہ قوی ادلہ کا تقاضا ہے کہ شیخین افضل ہیں ہال ان مہم ان اقوال سے یہ ضرور ثابت ہوجائے گاکہ غیر خلفا ہے ثلاثہ پر مولاعلی کرم اللہ وجہد الکریم کو اضلیت حاصل اقوال سے یہ ضرور ثابت ہوجائے گاکہ غیر خلفا ہے ثلاثہ پر مولاعلی کرم اللہ وجہد الکریم کو اضلیت حاصل ہے۔ (السیف المسلول، ص ٤٣٥)

### حضرت شيخ محربن سليمان نقشبندي كالضليت صديق كالقرار

فيخ حضرت محد بن سليمان نقش بندى رالسكيد لكصة إلى-

یہ طریقہ انقش بند] ایک نفیس جوہر ہے جس کی قیمت صرف انصاف کرنے والا اور ماہر شخص بی جان سکتا ہے یہ ایک نفیس جوہر کیوں نہ ہو جبکہ اس کی بنیادر کھنے والے انبیاء علیم السلام کے بعد تمام امت میں افضل واکلی شخصیت، حضرت سید ناصد لتے اکبر فعالند، ہیں۔

(تحفة نقشبنديه مترجم ص38 طبع دار اخلاص، لاهور) ان حواله جات كے علاوہ سيدناابو بكر صديق ضافت كى باطنى خلافت پرصاحب كتاب علامدابوالحسين نورى مار ہروى رائيني نے بہت تفصيل سے گفتگو فرمائى ہے۔

### سيدناابو بكرصديق ضائلته كامقام صديقيت

فاضل محقق علامه داودر ضوى كى ايك تحرير سے چندافتباسات بيش خدمت بيں۔

بحرحال تحریر بذامیں حضرت سید ناصد این اکبر رضائند؛ کے افضل الاولیا ہونے اور خلیفہ بلافصل فی الروحانیة کوبیان کیا جائے گاویسے توولایت کے بہت سارے مراتب ہیں مثلا قطب، ابدال، نحباء، او تاد، غوث، صدایق وغیرہ حضرت سیدناصد این اکبر رضائند؛ کوان میں سے بہت سارے مراتب حاصل تصولایت کاسب سے اعلیٰ درجہ وہ صدیقیت کا بھی آپ کوحاصل تھانبوت سے نیچے سب سے اعلیٰ یہی درجہ ہے۔

### المام راغب الاصفهاني كاقول

امام راغب اصفہانی سورۃ النساء: 19 کے تحت جس میں نبہتن کے بعد صدیقین کا ذکر اور اس کے بعد شہدا و صالحین کاذکراس کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"الصديقون هم قوم دون الانبياء في الفضيلية"

یعنی صدیقون وہ لوگ ہیں جو فضیلت و شرف میں انبیاء کرام سے کم اور ان کے بعد ہیں۔

(المفردات ص۲۷۷)

### لمام رازى كاقول

امام رازی سورة النساء: 19 کے تحت لکھتے ہیں۔

"مقام صديقيت،مقام نبوت م مصل - - " (التفسير الكبير ٣/ ٣٨٠)

امام غزالی کاقول

علامه سبکی رانشقلیه له بن کتاب میں امام غزالی رانشلیه کاقول نقل کرتے ہیں۔

وَكَانَ يَقُولُ لِنَا أَيْضَا لَا يقدر أحد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حق قدره إِلَّا الله تَعَالَى وَإِنَّمَا يعرف كل وَاحِد من مِقْدَاره بقدر مَا عِنْده هُو قَالَ فأعرف الأمة بِقَدره أَبُو بكر الصديق رَضِي الله عَنهُ لِأَنَّهُ أفضل الأمة قَالَ وَإِنَّمَا يعرف أَبُو بكر من مِقْدَار المُصْطَفى صلى الله عَنهُ لِأَنَّهُ أفضل الأمة قَالَ وَإِنَّمَا يعرف أَبُو بكر من مِقْدَار المُصْطَفى صلى الله عَنهُ وَسلم مَا تصل إِلَيْهِ قوى أبي بكر وَثم أُمُور تقصر عَنْهَا قواه لم يحط بَهَا علمه و محبط بها علم الله

حینی: بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کو نہیں ہے، ہرایک اپنی قوت وطاقت کے مطابق نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانے والے حضرت ابکر صدایق فاللہ ابیں کیونکہ سید ناابو بکر صدایق فاللہ اپوری امت میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدایق فاللہ ان کے مقام و مرتبہ کو صرف اتنا سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدایق فاللہ ان کا فاقل پہنچ سکی اور وہال کتنے امور ایسے ہیں جن تک بی پہچانا جس تک حضرت ابو بکر صدایق فاصر رہی اور ان کا احاظ علم حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ عنہ بھی نہ بہتی ہے آپ و فائی کی عقل بھی قاصر رہی اور ان کا احاظ علم حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ عنہ بھی نہ کرسکے کیونکہ اس مقام کا احاظ علمی البی نے کیا ہوا ہے۔

(طبقات الشافعيه الكبرى 6/ 203)

#### علامه صاوى كاقول

مفسر قرآن شیخ احمد بن محمد صاوی قدس سره السامی متوفی ۱۲۲۱هاس آیت کریمه "اولتک هم الصدیقون "کی تقسیر میس فرماتے بین: "لان الصدیقیه موتبة تحت موتبة النبوة"

اس کئے کہ صدیقیت نبوت کے نیچے مرتبہے۔

(صاوی علی الجلالین ج ۲ ص ۲۰۹ مطبوعه دار الفکر بیروت، خاشیه تفسیر جلالین اار شاد حسین رامپوری ص ۱۷ ۵ مطبوعه مکتبه رحمانیه لاهور)

## حضرت مخدوم جهانيال جهال گشت رحته عليه كافرمان

حضرت مخدوم جہانیں جہاں گشت بخاری راہیں فی فرماتے ہیں۔ "اہل حجاز کے پاس صدیق کے دومعنی ہیں۔جوہندو ستان کے علاء کی توجیہ سے بالکل مختلف ہیں۔ایک میے کہ لفظ صدیق بروزن فعیل مبالغہ کاصیغہ ہے جو صدافت سے مشتق ہے۔ صدافت کے معنی کثرت محبت کے ہیں۔ یعنی خداکو ہے حد دوست رکھتا ہے یعنی وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ اولیاءالللہ نے ایسے محب سے جو محبوب نہ ہو بناہ ہائی ہے۔ اس لیے کہ محب ، مجبوب نہ ہو توہ ایک فقہ ہے۔ مثلاااگر کوئی عاشق کسی معثوقہ کا محب توہو گیا گر معثوقہ اس کودوست نہ رکھے تواس کو سوائے رسوائی کے پچھ حاصل نہیں۔ صدیق کے دوسرے معنی ہی لیتے ہیں کہ لفظ صدیق ،صدیق سے نکلا ہے۔ صدق سے مراد کثرت تصدیق ہے یعنی صدیق وہ ہے جو اس قدر کثرت کے ساتھ تصدیق کرے کہ بھراس کے دل میں رمتی برابر بھی ہے۔ یعنی حدیق اللہ اور اس کے رسول طائع اللہ کے دل میں رمتی برابر بھی شک و شہری گئجائش باقی نہ رہے ۔ یعنی جو پچھ اللہ اور اس کے رسول طائع اللہ نے فرمایا ہے ،اس کو س کر بھی اور درست جانے ۔ یہ دونوں صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ میں بوجہ اتم موجود تھیں۔ آپ می صفح اور درست جانے ۔ یہ دونوں صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ میں بوجہ اتم موجود تھیں۔ آپ می صفح اور محبوب حق بھی اور مصد تی بھی۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ بیہ بتیں نادر ہیں ان کو لکھ دیا ہے۔ ان الدر المنظم ۲۵ کا ۲۵ و طبع ص ۷۳۳)

ابن حجر مکی کا قول

لهم المحدثين علامه ابن حجر مكى قدس سره القوى متوفى ٣١٩هـ اس آيت كريمه ميں "فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين الاية "كى تفسير ميں لکھتے ہيں: "ولاشك ان راس الصديقين و رئيسهم ابو بكر رضى الله عنه". كوئى شك نہيں صديقين كے سردار اور رئيس حضرت سيدنا صديق البرن عنه "يں-

(الصوعق المحرقه ص ٣٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

منقولہ اقوال سے بیہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ نبوۃ کے بعد ولایت کاسب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت کا ہے اور حضرت سید ناصد بتی اکبر رضائفۂ صرف صدیق نہیں بلکہ صدیقوں کے بھی سر دار صدیق اکبر ہیں تو پھر آپ تمام اولیاء کے سر دار ہوئے۔

### صديقيت كبرى اور صديق "أكبر" كي وضاحت

حضرت سید ناابو بکرصدیق رضائنید کو ایک شرف به بھی حاصل تھاکہ آپ صدیق اکبر متھے اور صدیقیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے جلیل القدر ائمہ دین نے اس حقیقت کوبیان فرمایا :اقوال پیش خدمت ہیں۔

ا۔امام رازی کا قول

ا۔امام فخرالدین رازی قدس سرہ القوی فرماتے ہیں۔

الْأُوَّلُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ صَدَّقَ بِكُلِّ الدِّينِ لَا يَتَخَاجَكُهُ فِيهِ شَكُّ فَهُوَ صِدِّيقٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهَّ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ الصَّدِّيقُونَ [الحديد: 19]الثَّانِي: قَالَ قَوْمٌ: الصَّدِيقُونَ أَفَاضِلُ أَضَحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الثَّالِثُ: أَنَّ الصَّدِيقِ السَّمِّ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى تَصْدِيقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَارَ فِي ذَلِكَ قُدُوةً لِسَائِرِ السَّمِّ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى تَصْدِيقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَارَ فِي ذَلِكَ قُدُوةً لِسَائِرِ السَّمِّ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى تَصْدِيقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَارَ فِي ذَلِكَ قُدُوةً لِسَائِرِ السَّمِّ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى تَصْدِيقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَارَ فِي ذَلِكَ قُدُولَةً لِسَائِرِ السَّالَامُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّاسِ، وَإِذَا كَانَ الْأُمْرُ كَذَلِكَ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقِ الللَّهُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّلْكُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الل

اول: بروہ فخص جو مکمل دین کے تصدیق کرے اور اسے اس میں بالکل ذرہ بھر مجھی شک ندر ہے توہ صدیق ہے۔ اور اس پر اللہ تعالی کا بی فرمان دلیل ہے۔ وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ دُسُلِهِ أُولِيِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ [الحدید: 19] اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیس وہی ہیں کامل سے۔

ثانی: اور علماء کرام کی ایک جماعت نے کہاکہ صدیقین سے مراد نبی کریم ہڑا تھا ہیں کے اجلہ صحلبہ کرام رضی الله عنصم اجمعین ہیں۔

ثالث: بے شک صدیق اس شخص کانام ہے جور سول اللہ بڑا ٹھا گھی تصدیق میں سبقت لے گیا۔ پس سے شخص تمام لوگوں کے لئے قائداور رہبر بن گیا ہو۔ جب صدیق کا یہ معنی و مفہوم ہے تو حضرت ابو بمرصدیق سب لوگوں میں سے اس لقب وصف کے زیادہ حق دار ہیں۔ (التفسیر الکبیر ص ۱۳۶ ج ۱۰)

٢\_ابن رجب حنبلي كاقول

۲ے علامہ زین الدین حافظ ابن رجب صبلی قدس سرہ حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضائقہ کے مقام صدیقیت کی وضات کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

لم يبق على وجه الأرض أكمل من درجة الصديقية وأبو بكر رأس الصديقين فلهذا استحق خلافة الرسول والقيام مقامه-

ر سول الله مثل الله الله الله المالات بعدروئ زمين پر درجه صديقيت سے افضل واکمل کوئی باقی ندر ہااور حضرت ابو بكر صديق ضافته چونکه صدیقین کے سردار تھے اس لئے وہ نبی کریم مثل قامل کی خلافت و نیابت کے ستحق اور قائم مقام میں نے ذکر کردہ عبارات سے واضح ہوا گرچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنظم صدیقین تھے اور سب صدیقین کے سردار و تاجدار اور "صدیق اکبر" حضرت ابو بکر خالفہ تھے۔

(لطائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائف، المجلس الثالث ص ٤٠١ ، دار ابن حزم)

### قاضی ثناءاللہ بانی بی کے نزدیک صدائق کی تعریف:

قاضِی شاءاللہ پانی بی راسی مقام صدیق کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وهم المبالغون في الصدق، المتصفون بكمال متابعة الأنبياء ظاهرًا وباطنًا، المستغرقون في كمالات النبوة وتجلبات الذاتية الصم فة الدائمية بلا حجاب بالور اثة و التبعية -

صدیق: جس کے اندر انبیاء علی نبینا علیہم الصلوات والتسلیم کی ظاہری وباطنی ہر اعتبار سے مکمل پیروی کی صفت ہوتی ہے وہ نبوی کمالات اور خدائی تجلیات سے سرشار ہوتا ہے اور پورے طور پر نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ (تفسیر المظھری: ۲/ ۳۷۶، نساء)

### ٣\_ قاضِي ثناءالله بإنى پتى كاقول

سو حضرت علامه قاضى شاءالله يانى بى قدس سرهالقوى لكھتے ہيں۔

واكبر الصديقين بعد الأنبياء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الخواص منهم قال رضى الله عنه انا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي الاكاذب يعنى بعدي من حيث الرتبة دون الزمان وأكبرهم جميعا أبو بكر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا وعليه انعقد الإجماع-

انبیا، کرام علیم السلام کے بعد سب سے بڑے صدیقین رسول الله بڑا ہوائی کے صحابہ کرام بیں۔ بالخصوص ان میں سے وہ جستی حضرت سیرناعلی کرم الله وجہدالکریم جس نے فرمایا: میں صدیق اکبر میں۔ بالخصوص ان میں سے وہ جستی حضرت سیرناعلی کرم الله وجہدالکریم جس نے فرمایا: میں صدیق اکبر میں میرے بعد نیانے کے بعد اور ان صدیقین میں میرے بعد نیانے کے بعد اور ان صدیقین میں سب سے بڑے صدیق ابوبکر اصدیق اکبر ] بیں۔ اور ان کانام "صدیق" رسول کریم بڑا ہوائی المائی المائی منعقد ہوا۔ اس براجماع منعقد ہوا۔

(التفسير المظاہری ج صُلاہ ۸ مُکتبه رشیدیه کوئٹه) قاضی ثناءاللہ پانی بتی رئیسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ارشاد"انا الصدیق الاکبر "کی تشریح بہترین پیرائے میں کردی ہے جس سے چندمعترضین زمانہ کے شکوک وشبہات کابھی ازالہ ہوجائے گا۔

### ۳\_شاه عبدالغنی مجد دی کاقول

٣-علامه شاه عبدالغني مجد دي راتسطيه" إنا الصديق الاكبر "كي تشريح كرتي هوئ وقسطراز جي -

لا يقولها أي جملة انا الصديق الأكبر بعد الاكذاب الظاهر والله اعلم أنه استثنى بقوله بعد أبا بكر الصديق رضي لا الى صديقيه الكبرى حصلت لهما لأنهما رضي آمنا برسول اله صلى الله عليه و سلم بمجرد نزول الوحي لكن الصديق كان عاقلا بالغاء وعلى كان صيان.

یعنی میرے بعد میہ جملہ "انا الصدیق الاکبر" نہیں کیے مگر نراجھوٹا محض واللہ اعلم حضرت سیدناعلی المرتضی واللہ ان الصدیق الاکبر" نہیں کیے مگر نراجھوٹا محض واللہ انکہ "صدیقیت المرتضی وی نوائشی نے اپنے اس ارشاد سے حضرت ابو بکر صدیق وی نوائشی کے بعد کا استشناء کیا نہ کہ "صدیقیت کبری" کیونکہ صدیقیت کبری کو دونوں حضرات کو حاصل تھی۔ اس لئے کہ وہ لبنی مرضی ہے محض نزول کے ساتھ نبی کریم ہول تھا گئے پر ایمان لے آئے تھے۔ لیکن اس وقت حضرت صدیق اکبرونی عند عاقل بالغ تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ابھی بیجے تھے۔

(انجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه،باب اتباع السنه ص١٢ قليمي كتب خانه، كراچي)

### ۵\_علامه آلوسی را شغلیه کا قول

۵-علامه سير محمود آلوى قدى سره حضرت علامه مولانات خالد نقشبندى والتهاية تعالى كروا له حاليه وسلم، دانه قرريوما أن مراتب الكمل أربعة: نبوة وقطب مدارها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم صديقية وقطب مدارها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم شهادة وقطب مدارها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، ثم ولاية وقطب مدارها على كرم الله تعالى وجهه، وأن الصلاح في الآية إشارة إلى الولاية فسأله بعض الحاضرين عن عثمان رضي الله تعالى عنه في أي مرتبة هو من مراتب الثلاثة بعد النبوة فقال: إنه رضي الله تعالى عنه قد نال حظا من رتبة الشهادة، وحظا من رتبة الولاية، وأن معنى كونه ذا

النورین هو ذلك عند العارفین انتهی. حضرت شیخ کے بعض تلافدہ ہے منقول ہے کہ حضرت نے بوں تقریر فرمائی کہ کاملین کے چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ نبوت ہے اور اس کے قطب مدار ہمارے نبی کریم ہڑا تھا گئے ہیں۔ دوسرا مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے قطب مدار حضرت ابو بکر صدیق فرانند ہیں۔ تیسرا مرتبہ شہادت ہے اور اسے کے قطب مدار حضرت عمرفاروق والنيم بین ، چوتھامرتبہ ولایت ہے اور س کے قطب مدار حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم بیں۔ اور آیت کریمہ بین مذکورہ صلاح ہے ای مقام ولایت کی طرف اشارہ ہے۔ حاضرین مجلس میں ہے بعض نے حضرت عثمان غنی والنیم ، کے متعلق بوچھاکہ نبوت کے بعدوالے تینوں مراتب مین ہے ان کامرتبہ کون ساہے ؟ توآپ نے جوابار شاد فرمایا: کہ انہوں نے مرتبہ شہادہ سے بھی ایک حصہ حاصل کیا ہے۔ اور عارفین کے نزدیک ان کے ذالنورین مونے کا بی معنی ہے۔

(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ٢ ص ١٦١ ، بيروت)

٧\_ابن عربي كاقول

ع من المين شيخ اكبر حضرت سيدناشيخ محى الدين ابن عربي قدس سرة القوى متوفى ١٣٨٨ هدكى تحرير ملاحظه فرمائيس

"بالسر الذي وقر في صدر ابي بكر فحصل به الصديقين اذ حصل له ما لبس في شرط الصديقة ولا من لوازمها فليس بين ابي بكر و بين رسول الله ﷺ رجل لانه صاحب الصديقية و صاحب سر"

(الفتو حات المكيه ج ١ ص ٢٥، دار احياء التراث العربي بيروت، فتاوي رضويه ج١٥ ص ٦٨١)

۷۔امام زر قانی کا قول

ے۔بزادر اُملی حضرت مولاناحسن رضاخان قادری بر کاتی رضوی رہائی متوفی ۱۳۲۷ھ شارح مواصب علامہ الباقی اِر قانی متوفی ۱۳۲۷ھ قدس سروالنورانی کاقول نقل کرتے ہوئے اپنے نظریدی بھی وضاحت فرماتے ہیں:

الم زر قانی رحمة الله عليه شرح مواهب لدنيد مين فرماتي بين:

«حضرت سيدناابو بكرصديق رضالنيه صديق اكبروين اور على صديق اصغربين "

(الرائحة العنبريه المعروف به تزك مرتضوي ص ٢٤ مطبوعه دار الكتاب لاهور)

#### ٨\_امام خفاجي كاقول

۸۔شہاب الملة والدین شارح شفاعلامہ شہاب الدین خفاجی قدس سرہ السامی متوفی ۱۹۹ھ حضرت سید ناابو بمرصد بق خالفیز کے مقام صدیقیت کوبیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :

"اما تخصيص ابى بكر رضى الله عنه الاكبر الذى سبق الناس كلهم لتصديقه والله ولم يصدر منه غيره قط و كذا على كرم الله وجه فانه يسمى الصديق الاصغر الذى لم يلتبس بكفر قط ولم يسجد لغير الله مع صغرة"

لیکن حضرت سیدناابو بکرصدیق و النیزی تخصیص ای لئے کہ وہ صدیق اکبر ہیں جو تمام لوگوں میں آگے ہیں کیونکہ انہوں نے جو حضور بڑالٹھ النیزی تقدیق کی وہ کسی کو حاصل نہیں یو نہی علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا نام صدیق اصغرہے جوہر گز کفرے متلبس نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیراللہ کو سجدہ کیادہ باوجود میکہ نابالغ تصے صدیق اصغرہے جوہر گز کفرے متلبس نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیراللہ کو سجدہ کیادہ باوجود میکہ نابالغ تصے (نسیم الریاض ج ایس ۱۶۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت، فتاوی رضویہ ج ۲۵ ص ۲۸۰)

9\_الشاه احمد رضاخان فاعنل بربلوي كاقول

9- اعلىخىرت عظيم البركت مجددين وملت سيرى الشاه لهام احمد رضاخان فاضل بريلوى نور الله مرتبية بنور الجلى والخفى متوفى ۴۰۴ هاھ فرماتے ہيں :

"قال العلماء ان ابا بكر صليق الاكبر و اما على فهو صديق الا صغر فمنزلة الصديق وارفع من الصديقية".

علاء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور علی مرتضی صدیق اصغرصدیق کامقام اعلیٰ صدیقیت سے بلند و بالا ہے۔

(محمدخاتم النبيين ص٨٧ مطبوعه مكتبه قادريه برطانيه، فتاوي رضويه ج١٥ ص ٦٨٠ )

### مقام صديقيت أور فاضل بريلوي رالنيكليه كأكلام

مفكراسلام احدرضاخان فرماتے ہیں:

"صدیقیت ایک مرتبہ تلونبوت ہے کہ اس کے اور نبوت کے در میان کوئی مرتبہ نہیں، مگراس مقام اوق و اُفقی کہ نصیبہ حضرت صدیق اکبر اکرم واتقی رضی اللہ عنہ ہے تو اجناس وانواع واصناف فضائل و کمالات و بلندی درجات میں، خصائص و ملزومات نبوت کے سواصد یقین ہر عطیہ بہیے کے لائق واہل ہیں اگر چہ باہم ان میں تفاوت و تفاضل کثیر و وافر۔۔علماء فرماتے ہیں: ابو بکر صدیق، صدیق اکبر ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ صدیق اصغر، صدیق اہر کا مقام اعلیٰ صدیقیت سے بلند و بالا ہے۔۔۔اگر حضور بڑھا تھا گئے اس موطن میں تشریف ندر کھتے ہوں اور صدیق اکبر صاضر ہوں تو حضور بڑھا تھا گئے گئے تیام صدیق قیام کریں گے کہ وہاں صدیق سے اعلیٰ کوئی نہیں جو انہیں اس سے رو کے ،وہ اس وقت کے صادق و تھیم ہیں ،اور جوان کے سوا ہیں سب ان کے زیر تھم ، یہ مقام جو ہم نے ثابت کیا صدیقیت اور نبوت شریعت کے بھی میں ہے ، یہ مقام قربت فردوں کے لیے ہے ،اللہ کی نزویک نبوت شریعت سے نیچا اور صدیقیت سے مرتبے میں بالا ہے اس کی طرف اس راز سے اشارہ ہے جو سینہ صدیق میں مشمکن ہوا، جس کے باعث وہ تمام صدیقوں سے اضل قرار پائے کہ ان کے وقلب میں وہ راز اللی حاصل ہوا جو نہ صدیقیت کی شرط ہے نہ اس کے اور صدیقیت والے بھی ہیں اور رسول اللہ بڑھ تھا تھی وہ راز اللی حاصل ہوا جو نہ صدیقیت کی شرط ہے نہ اس کے اور صاحب راز بھی وہ اللہ ہے ۔

(جزاءالله عدوه مشموله رسائل رضو يه جلد ٣٨ مطبوعه بريل)

### ا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نزدیک مقام صدیقیت کبری

۱۰ شاه عبدالعزیز محدث دہلوی تصری گرتے ہیں۔

### حضرت ابوبكر صديق ضالفيه كي ضمنيت كبري

حضرت سيدناصديق اكبررض عنه كوضمنيت كبرى كامقام حاصل تفايه

# ضمنيت كبركاكي وضاحت

ا يحيى الجم بستوى كے قلم سے ملاحظہ ہو:

نقشبندی بزرگان، نقشبندی به نسبت صدیقی کاظهور به لهذایه طریقه اقرب الطریق اور سهل الوصول به . حضرت سیدناصدیق اکبرخ النیدکی نسبت ابرایسی تھی اور ضمنیت کبری حاصل تھی کہ

"ماصِبالله في صدري شينا الاصببته في صدر ابي بكر"

لہذاالقائی سینہ بسینہ حضرت نقشبندر السیلیہ سے شائع ہواور نسبت معیت کی روشن ہوئی۔

(فرزندحضرت غوث اعظم قطب الهند عبدالوهاب جيلاني ص ٢٥ شبير برادرز)

قاضى ثناءالله بإنى بني رايشهايه كاقول:

۲-عارف بالله مفسر قرآن قاضِی ثناءالله پانی پتی قدس سره القوی متوفی ۱۲۲۵ ده حضرت سید ناصد بق اکبر رضالته کی ولایت باطنی اور ضمنیت کبری کی بحث کرتے ہوئے اینے مکتوبات میں فرماتے ہیں :

آپ (صدایق اکبر ضائعینہ ) کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو ضمنیت کبری حاصل تھی ضمنیت ہے مراد

سیسے کہ ایک ولی دو سرے کے شمن میں ہولیں جو کمال پہلے کو حاصل ہوتا ہے دو سرا ہے احتیار اس میں
شریک ہوتا ہے دو سرا ہے اختیار اس میں شریک ہوتا ہے جس طرح ایک بڑی مجھلی کو اپنے پیٹ میں لے
لیتی ہے جس جگہ سیر کرتی ہے جھوٹی بے اختیار اس سیر میں شریک ہوتی ہے اگر ایک ولی ضمنیت دو
سرے ولی کو حاصل ہوتوا ہے ضمنیت صغری کہتے ہیں۔

جس ولی کو حضور سیدعالم میلانتها میلی ضمنیت عاصل ہوا سے ضمنیت کبریٰ کہتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا صداتی اکبر فالٹیڈ کو ضمنیت کبری عاصل تھی اس لئے تو حضور میلانتہ المیلیٹے نے فرمایا "ماصب الله فی صدری اللهِ صبیتہ فی صدر ابی بکر " نیعنی حقائق معارف سے جو پچھ اللہ تعالی نے میری پسند میں ڈالا ہے وہی میں نے صدائی اکبر فالٹیڈ کے سینہ میں ڈال دیا ہے۔

(مكتو بات قاضي ثناءالله،تار يخ مشائخ نقشبند ص٣٦مطبوعه لاهور)

## وحضرت سيدناصديق اكبرض عنه كامنصب قطبيت وغوشيت

ولایت کے مراتب میں ہے سب ہے افضل واکلی اور اکمل مرتبہ غوشیت و قطبیت کا ہے۔اور ریہ مقام و مرتبہ امت میں سب سے پہلے حضرت سید ناابو بمر صدیق رضافتہ کو حاصل ہوا ،اور اسی پر جمہور علماء وصلحاءامت کا اتفاق ہے۔اور اس کے ماسواءاگر کسی شخصیت کے متعلق کسی عالم وصوفی کا کوئی قول نظر آئے تووہ اجماع علماءاہل سنت وصلحاء امت کی آراء کے خلاف ہونے کی وجہ سے موول و متر وک ہوگا۔

#### غوث وقطب كالصطلاحي معنى

يهل غوث وقطب كالصطلاحي معنى ذبن نشين كرليس تأكه مضمون كلام بجصن ميس آساني مو

#### الءلامه سيد شريف جرجاني كاقول

احلامه سيدشريف جرجاني لكصة بين-

القطب: وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة، فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل.

قطب کواک اعتبارے کے پریشان اس کی پناہ لیتا اور اس نے فریاد کرتا ہے۔ غوث کہاجاتا ہے۔ اور وہ قطب غوث فردوا صدے عبارت ہے جوہر زمانے میں اللہ تعالی کی نگاہ عنایت کامر کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے غوث فردوا صدے عبارت ہے جوہر زمانے میں اللہ تعالی کی نگاہ عنایت کامر کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے بنگی طرف سے طلسم اظلم [روحانی طاقت] عطافر مایا ہوتا ہے کہ وہ کائنات اور موجودات باطنہ مظاہرہ میں اس طرح سمرائیت ہوتی ہے۔ اور اسکے قبضے میں عام فیض کا اس طرح سمرائیت ہوتی ہے۔ اور اسکے قبضے میں عام فیض کا ترازہ ہوتا ہے۔ اس ترازہ کا وزن قطب کے علم کے تابع ہوتا ہے۔ اور قطب کاعلم ، علم حق کے تابع ہوتا ہے۔ اور قطب کاعلم ، علم حق کے تابع ہوتا ہے۔ اور قطب کاعلم ، علم حق کے تابع ہوتا ہے۔ اور قطب کا میں فیضان پہنچاتا ہے۔ اور علم حق ماہیات غیر مجولہ کے اور قطب روح حیات کوکونی اعلی واقع میں فیضان پہنچاتا ہے۔

(كتاب التعريفات ص١٢٥ مطبوعه كتبه اعزازيه، پشاور)

#### ٢\_علامه مناوى كاقول

۲۔ اوریہ بی بات علامہ مناوی نے لین کتاب التوقیف علی مصمات التعاریف ج اص۵۸۷ وارالفکر بیروت میں بھی

اس طرح نقل کی ہے۔

فصل الطاء:القطب: وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه، عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة، فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل-

قطب کواس اعتبارے کہ پریشان اس کی پناہ لیتا اور اس سے فریاد کر تا ہے۔ غوث کہاجاتا ہے۔ اور وہ قطب غوث فرد واحدے عبارت ہے جو ہر زمانے میں اللہ تعالی کی نگاہ عنایت کامر کز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس غوث فرد واحدے عبارت ہے جو ہر زمانے میں اللہ تعالی کی نگاہ عنایت کامر کز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس پانی طرف سے طلسم اظم [روحانی طاقت] عطافرہا یہ ہوتا ہے کہ وہ کا نئات اور موجودات باطنہ مظاہرہ میں اس طرح سرائیت کرتا ہے کہ جسطرح روح بدن میں سرائیت ہوتی ہے۔ اور اسکے قبضے میں عام فیض کا ترازو ہوتا ہے۔ اس ترازو کاوزن قطب کے علم کے تالع ہوتا ہے۔ اور قطب کاعلم علم حق کے تابع ہوتا ہے۔ اور علم حق ماہ بیات غیر مجولہ کے اور قطب روح حیات کو کوئی آئی واسطل میں فیضان پہنچا تا ہے۔ اور علم حق ماہ بیات غیر مجولہ کے اور قطب روح حیات کو کوئی آئی واسطل میں فیضان پہنچا تا ہے۔ (التو قیف علی مہات التعاریف ج اس ۱۳۸۶ دار الفکر میروت)

المعلامه جرجاني كادوسرك مقام يرقول

٣\_علامه جرجانی قدس سره نے دوسری جگه قطبیت کبری کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

القطبية الكبرى:هي مرتبة قطب الأقطاب، وهو باطن نبوة محمد عليه السلام، فلا يكون إلا لورثته؛ لاختصاصه عليه بالأكملية، فلا يكون خاتم الولاية، وقطب الأقطاب الأعلى باطن خاتم النبوة.

قطبیت کبری: وہ قطب الاقطاب کا مرتبہ ہے۔ اور وہ حضرت محمد ہٹلا ٹنائیڈ کی نبوت کا باطن ہے۔ اس کئے یہ مرتبہ آپ ہٹلا ٹنائیڈ کے یہ مرتبہ آپ ہٹلا ٹنائیڈ کے یہ مرتبہ آپ ہٹلا ٹنائیڈ کے دار توں کو حاصل ہے۔ کیونکہ اکملیت کی بناء پر ہیہ مرتبہ آپ ہٹلا ٹنائیڈ کے دار توں کو حاصل ہے۔ کیونکہ اکملیت کی بناء پر ہیر مرتبہ آپ ہٹلا ٹنائیڈ کا سے مختص ہے۔ لہذا خاتم ولایت اور قطب الاقطاب صرف خاتم النبوۃ بی کے باطن پر ہوگا۔

(كتاب التعر يفات ص١٢٥ مطبوعه كتبه اعزاز يه، پشاور)

س<sub>ا</sub> ملاعلی قاری کا قول

۴\_ملاعلی قاری رحمہ الباری قطب وغوث کی وضاحت شیخ زکریاانصاری کے حوالہ سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الْقُطُنْ، ويُقَالُ لَهُ الْغَوْثُ هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ نَظِرِ اللهَّ تَعَالَى مِنَ الْعَالَمِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، أَيْ: نَظَرًا خَاصًّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِفَاضَةُ الْفَيْضِ وَاسْتِفَاضَتُهُ، فَهُوَ الْوَاسِطَةُ فِي ذَلِكَ يَئْنَ اللهَ تَعَالَى وَيَنْنَ عِبَادِهِ، فَيُقَسَّمُ الْفَيْضُ المُعْنَوِيُّ عَلَى أَهْلِ بِلَادِهِ بِحَسَبِ تَقْدِيرِهِ وَمُرَادِهِ، ثُمَّ قَالَ: الْأَوْتَادُ أَرْبَعَةٌ: مَنَازِهُمُ عَلَى مَنَازِلِ الْأَرْكَانِ مِنَ الْعَالَمِ، شَرْقٌ وَغَرْبٌ وَشَمَالٌ وَجَنُوبٌ، مَقَامُ كُلِّ مِنْهُمْ مَقَامُ تِلْكَ الْجِهَةِ.

وسمان وبعر المُعْطَابُ فِي الْأَقْطَارِ، يَأْخُذُونَ الْفَيْضَ مِنْ قُطْبِ الْأَقْطَابِ الْمُسَمَّى بِالْغَوْثِ الْأَعْظَمِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوُزَرَاءِ تَحْتَ حُكْمِ الْوَزِيرِ الْأَعْظَمِ، فَإِذَا مَاتَ الْقُطْبُ الْأَفْخَمُ، أَبْدِلَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَحَدٌ بَدَلَهُ غَالِبًا، ثُمَّ قَالَ: الْأَبْدَالُ قَوْمٌ صَالِحُونَ لَا تَخْلُو الدُّنْيَا مِنْهُمْ،

إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَبَّدَلَ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ، وَهُمْ سَبْعَةٌ

قطب کو غوث کہا جاتا ہے اور غوث لوگوں میں سے وہ فرد واحد ہے جو جہان والوں میں سے ہروقت اللہ تعالی خاس نگاہ کامر کز ہوتا ہے۔ فیض کے افاضہ واستفاضہ کاس پر دارومدار ہوتا ہے۔ اوہ اس[افاضہ اور اس کے بندوں کے در میان واسطہ ہوتا ہے۔ پس وہ دنیا والوں پر فیض معنوی، منشاء و تقدیر الہی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ [پھر شیخ زکریاانصاری نے فرمایا]کہ او تادچار ہیں۔ اور ان کا مسکن جہلاکے چاروں کونے و مشرق، مغرب، شال، جنوب ہیں۔ اور ان میں سے ہرایک لبنی طرف سپر و کا مسکن جہلاکے چاروں کونے و مشرق، مغرب، شال، جنوب ہیں۔ اور ان میں سے ہرایک لبنی طرف سپر و ہے۔ ملائلی قاری قدس سرہ فرماتے ہیں۔ یہ چار قطب ہیں جو قطب الاقطاب یعنی غوث اظم سے فیض ہے۔ ملائلی قاری قدس سرہ فرماتے ہیں۔ یہ چار قطب ہیں جو قطب الاقطاب یعنی غوث اظم سے فیض ہے۔ اور ان چاروں اقطاب کامر تبہ ایسا ہے، جسے وزیر اعظم کے ماتحت وزراء کامر تبہ ہوتا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الفتن ج ۲۰ ص ۹۵ مکتب عشمانی ہ کوی جشہ)

### ۵\_علامه ابن عابرين شامي كاقول

۵\_ محقق علامه سيدابن عابدين شامي قدس سره النوارني قطب كي تعريف كرتے ہوئے لکھتے ہيں۔

فالاقطاب جمع قطب وزان قفل وهو اصطلاحهم الخليفة الباطن وهو سيداهل زمانه سمى قطبا لجمعه لجميع المقامات والاحوال و دورانها على ماخوذ من قطب الرحى الحديده التي تدور عليها.

اقطاب،قطب کی جمع ہے اور قفل کاہم وزن ہے۔اور وہ صوفیاء کرام کے اصطلاح میں خلیفہ باطن کوکہاجاتا ہے اور وہ اپنے زمانے والوں کا سردار ہوتا ہے۔اور اس قطب اس لئے کہاجاتا ہے کہ وہ ولایت کے تمام مقامات و احوال کا جامع ہوتا ہے۔ اور تمام مقامات احوال اس پر دائر ہوتے ہیں۔ اور بید لفظ قطب الرحی ہے ماخوذ ہے۔ لیننی قطب الرحی چکی کی لوہے والی اس کیل کو کہتے ہیں جس پر چکی گھومتی ہے۔

(رسائل ابن عابدین ج۲ ص ۲٦٤،مکتبه محمّو دیه کوئته)

امام ابن عابدین شامی ایک مقام پرولی کی تعریف لکھتے ہیں کہ

وفي أصول البنين: هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبها يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصير ، الغير المنهمك في الشهوات و اللذات . . . إلخ وهخص جوالقد كي ذات وصفات سے واقف مو، جس كونيكيوں پر بابندى ومداومت كرنے، كناموں سے اجتناب كرنے اور نفسانی خواہشات سے دور رہے كاملكه حاصل مو، اى كوولى كہاجا تا ہے اور يمي كامل درجه كا موسن اور اعلى درجه كاشتى ہے۔

(شامي، باب الولى: ٣/ ٥٤)

اورسیبات تومعلوم ہے کہ قطب دابدال بھی ولی کی اقسام میں ہے ہیں۔

#### ٢\_علامه زر قانی کا قول

٦- اس طرح كاقول علامه زر قانی نے بھی اپنی كتاب میں تکھاہے۔

الأقطاب جمع قطب وهو الخليفة الباطن وسيد أهل زمانه سمي قطبًا لجمعه جميع المقامات والأحوال ودورانها عليه مأخوذ من القطب، وهو الحديدة التي تدور عليها الرحى-

(شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ج٧ ص ٤٧٩)

تطب كى دوإقسام

علامہ ابن غابرین نے اس کی ذرااور تفصیل دی ہے کہ قطب دوستم کے ہوتے ہیں:

سیلی قتم وہ قطب ہے جس کی نسبت اس تمام مخلوق ہے جوعالم غیب اور عالم ظاہر میں ہے۔ نہ اس کا کوئی بدل ہوگانہ مخلوق میں ہے اس کا کوئی قائم مقام ہوگا۔ یہ قطب الاقطاب ہے جوعالم ظاہر میں سب ہے آخر آنے والا ہے ، نہ اس سے پہلے کوئی ایساقطب ہوانہ اس کے بعد کوئی ایساہوگا، وہ بزرگ محمد رسول سائہ ہوائہ ان کے بعد کوئی ایساہوگا، وہ بزرگ محمد رسول اللہ ہٹائٹ کا گڑی ہیں جواللہ نعالی کے ارشاد کے مخاطب ہیں کہ اگر میں آپ کو پیدانہ کر تا تو آسانوں کو بھی پیدانہ کر تا یعنی کسی اور کواللہ تعالی اس کامل مقام کے لئے پیدا نہیں کیا۔ اگر چہ اس کے خلیفہ ہوئے ہیں اس سے کم مرتبہ پر جیساکہ خلفائے راشدین۔ آگے آنے والی تفصیلات اس کے منافی نہیں ہیں۔
کم مرتبہ پر جیساکہ خلفائے راشدین۔ آگے آنے والی تفصیلات اس کے منافی نہیں ہیں۔
(رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۲ کا ۲ م مکتبہ محمودیہ کو تلہ)

### علامه آلوسی کا قول

صاحب روح المعانى نے ایک اور نکته بیان فرمایا جیسا که "روح المعانی" جلد پنجم، صفحه 76 ، سورة النساء، آیت 69 برے:

وَنَقَلَ بَعْضُ تَلَامِدَةِ مَوْلَانَا الشَّيْخُ خَالِدُ النَّقْشْبَنْدِى قَدَّسَ سِرَهُ أَنَّهُ قَرَرَ يَوْمَا أَنَّ مَرَاتِبَ الْكُمّلِ أَوْ بَعَةٌ: ثَبُوةٌ وَقُطْبُ مَدَارِهَا نَبِيُنَا ﷺ

مُّمْ صِدِّيْقِيَةٌ وَقُطْبُ مَدَارِهَا أَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ

مُّمَّ شَهَادَةٌ وَقُطْبُ مَدَارِهَا عُمَرُ الْفَارُوقُ

ثُمُّ وِلَايَةٌ وَقُطْبُ مَدَارِهَا عَلَىٰ

وَأَنَّ الصَّلَاحَ فِي الْأَيْهَ اِشَارَةٌ اللَّهِ لَايَةِ، فَسَأَلَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِ يْنَ عَنْ عُثْمَانَ فِي أَيِّ مَوْتَبَةِ هُوَ مِنْ مَرَاتِبِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ النُبُوّةِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَالَ حَظًا مِنْ رُثْبَةِ الشَّهَادَةِ وَحَظًا مِّنْ رُثْبَةِ الْوِلَايَةِ وَأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ ذَاالنُّوْرَ يْنِ هُوَ ذَالِكَ عِنْدَالْعَارِفِيْنَ.

حِرِت بِرِق مِن مِن کِ ایک شاگر دِنے ان سے نقل کیاہے کہ انہوں نے ایک روز تقریرِ فرمانی کہ کاملوں حضرت خالد نقشبندیؒ کے ایک شاگر د نے ان سے نقل کیاہے کہ انہوں نے ایک روز تقریرِ فرمانی کہ کاملوں کے چار مراتب ہیں ،

- ا) پہلانبوت اور اس کے قطب مدار بی کریم بھاتنا فیا ہیں،
  - ۲) پھر صدیقیت،اس کے قطب مدار ابو بکر صدیق ہیں۔
- ۳) پھر شہادت ہادراس کے قطب مدار فاروق اعظم ہیں۔
  - م) پھرولایت ہاوراس کے قطب مدارعلی ہیں۔

اور (آیت میں) صلاح کے لفظ سے اشارہ ولایت کی طرف ہے۔ پس ان سے حاضرین میں ہے کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں بوچھا کہ وہ نبوت کے بعد تین مراتب میں سے کس مرتبہ پر فائز سختے توانہوں نے جواب میں فرمایا: بیشک حضرت عثمان نے ولایت اور شہادت دونوں سے حصہ لیا ہے اور صوفیا کرام کے نزدیک ذوالنورین کے معنی بھی ہیں بیتی نورِ ولایت اور نورِ شہادت سے انہیں حصہ لیا ہے اور صوفیا کرام کے نزدیک ذوالنورین کے معنی بھی ہیں بیتی نورِ ولایت اور نورِ شہادت سے انہیں حصہ لیا۔

🔾 علامه آلوى "روح المعانى" جلد پنجم، صفحه 76 پر مزيد نقل كرتے ہيں۔

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرْ بَغْدَادِى قَدَّسَ سِرَهْ يَامَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُوْتِيْتُمُ الْلَقَبُ وَأُوْتِيْنَا مَالَمَ تُؤتُّوْا عَلَى حَدِّقُوْلِ الْخِضَرِ لِمُؤسَى وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْهُ يَامُوْسَى اَنَا عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَنِيْهِ اللهُ تَعَالَىٰ لَا تَعْلَمُهُ اَنْتَ.

شیخ عبدالقادر بغدادیؓ نے فرمایا، اے انبیائے کرام کی جماعت! آپ کواللہ تعالی نے نبوت کے مقدس لقب سے ملقب فرمایا، کا فرمایا، اے انبیائے کرام کی جماعت! آپ کواللہ تعالی نے نبوت کے مقدس کا قول سے مراد حضرت خصر کا قول ہے ملقب فرمایا، میں وہ چیز عطافرمائی جو آپ کو فضل اور بڑی شان وشوکت والے تھے گر خصر نے فرمایا، میں این علم پر ہمول جواللہ نے جھے تعلیم کیااور آپ اس علم کونہیں جانتے۔

اس عبارت میں حضرت شیخ عبدالقاڈر کے قول کااشارہ حضرت خصر کے اس قول کی طرف ہے۔

O علامداین عابدین نے دوسرے قطب کی تفصیل بوں دی ہے۔

وَهُوَ إِمَّا قُطْبُ بِالْنِسْبَةِ إِلَى مَا فِي عَالَمَ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُخْلُوْ قَاتِ يَسْتَخْلِفُ بَدَلَا عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مِنْ اَقْرَبِ الْاَبْدَالِ مِنْهُ فَحِيْنَيَذِ يَقُومُ مَقَامَهُ بَدْلْ هُوَ اَكْمَلُ الْاَبْدَالِ.

قطب کی دوسری قسم وہ ہے جوعالم شہادت کی مخلوق سے متعلق ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے توابدال میں سے اکمل کواس کا خلیفہ بنایاجا تا ہے۔

ان دوقسموں کی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ نبوت اور صدیقیت کے در میان کوئی دو سرامقام و منصب نہیں ہے۔ صدیق کے اوپر بنی کامر تبہہ مگر شیخ اکٹر نے بیان کیا ہے ، کشف صحیح سے واضح ہوا ہے کہ ان دونوں مراتب کے در میان بھی ایک اور مرتبہ ہے جسے قربِ عبودیت کہتے ہیں۔ حدیث نبوی بٹرا تھا گیا ہمیں ای کی طرف اشارہ ہے۔

ماسبقكم ابوبكر بالصوم و لابالصلوة ولكن شئ وقر فى قلب ابى بكر ابوبرصداق روزه اور نمازكي وجهت تم سبقت نہيں لے گئے بلكه اس چيز كي وجه سے جوان كے قلب

میں گاڑ دی گئی ہے۔

اس سے مراد قرب عبودیت ہے۔ صدیق اکبر کو قرب عبودیت ادر صدیقیت دونوں مناصب حاصل تھے جو کسی اور كوحاصل نبين موئ اور كوئى مسلمان اس فضيلت كاانكار نبين كرسكتا

🔾 علامه آلوی ؓ نے فرر

وَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ اِلَّارِنُدِّيْنَ اوْ رَافِضِيٌّ يُنْكِرُ صُحْبَةً الصِّدِيْقِ

(روح المعاني، جلد22، صفحه 20، سورة الاحزاب، آيت نمبر 33) اں قرب کا انکار صرف زنداتی ہی کرے گایاوہ رافضی جو صحبت صدیق کا منکرہے۔

ذكر كرده عبارات كاما حصل ميه واكه قطبيت وغوثيت ميس كجھ فرق نہيں ہے۔[اگرچه بعض نے فرق بھی بيان كيا ہے۔ اور غوث وقطب ہرایک اللہ تعالی کی نگاہ عنایت کا خاص مرکزہ ہوتے ہیں اور بقیہ بھی مراتب ولایت سے فائق، فضل، کلی واکمل اور پانے زمانے کے تمام اولیاء کرام ہے املی ،اونچے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔علماء ذوی الاحترام، صوفياء كرام اور حضرات ائمه متكلمين وسادات كرام عليهم في اس مسكله براتفاق واجماع تقل فرماياب كه امت محربه مثل التالي ميں ہے ہے ملے قطب وغوث، حضرت سيد ناابو بكر صديق الله الله اور سلف وخلف كا اس پراجماع ہوا۔اور اس کے خلاف بر تول اجماع و سواد اعظم کے انفاق کے معارض ہونے کی وجہ سے متر وک اور واجب التاويل قراريايا\_

﴿ سيدناابو بمرصد بق ضالتيه كامقام غوشيت وقطبيت ﴾

حضرت سید ناصد این اکبر خالفید کی قطبیت اور غوثیت کے حوالہ سے بزرگان دین کے چندار شادات عالیہ پر اکتفاء کیاجارہاہے۔

ا۔ شیخ حضرت علی الخواص رامشیلیہ کاار شاد

ار علامه شای رایتیلید ایک جگه عارف بالله امام عبدالوهاب شعرانی رایشیلید کے حوالے سے ان کے شیخ حضرت علی الخواص راليتيليه كاقول نقل كرتي بين ..

و قداقام ﷺ في قطبية الكبرى مدة رسالة وهي ثلث وعشر ون سنة على الاصح و اتفقوا على انه ليس بعده احد افضل من ابي بكر الصديق صوقد اقام في خلافة عن رسول الله ﷺ سنتين ونحو اربعة اشهرو هو اول اقطاب هذه الامة و كذلك مدة خلافة عمر و عثمان و على .

اور رسول الله بران الله ب

(رسائل ابن عابدين ج٢ ص ٢٧٥، مكتبه محموديه كوئته)

# ٢- حضرت محى الدين ابن عربي قدس سره القوى كاار شاد

۲۔لهام شعرانی رانشکید، حضرت محی الدین این عربی قدس سرہ القوی کے حوالے سے دوسرے مقام پر مرتبہ قطبیت پر شمکن ہونے کی مدت کوبیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ومنهم كما يئو يد ذلك مدة خلافة ابى بكر و عمر و عثمان وعلى فانهم كانوا قطابا بلاشك.

اور ان میں بعض وہ ہیں جیساکہ اس بات کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر وعثان وعلی رضی الله عنهم بھی لبنی مدت خلافت میں بغیر کسی شک کے یقینااقطاب [غوث] تھے۔

(اليواقيت والجواهر ج٢ ص ٠ ٣٤ دارلكتب العلميه ،بيروت)

ذکرکردہ عبارت سے واضح ہواکہ امت میں میسلمہ واجماعی نظر ہیہ کہ بی کریم ﷺ النظامی بعدامت میں سب
ہے بہلے مرتبہ قطبیت وغوشیت سے مشرف ہونے والی شخصیت خلیفہ بلافصل فی الخلافۃ الظاہر ہ والباطنہ حضرت ابو
کرصداتی خالفیٰ ہیں۔اور آپ ﷺ کے مابعد بالترتیب بقیہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین غوشیت وقطبیت
کبری کا تعلق ہے چونکہ ولایت و روحانیت کے ساتھ ہے لہذا حضرت سید ناصدیتی اکبر رفیائیڈ کا روحانیت و ولایت
کے اندرامت میں سب سے افضل وانجیامقام ہوا۔ اورصلحاء واولیاءامت کا بھی اس پر انفاق واجماع ہے۔

### سرشيخ امام محمد عبدالرؤوف مناوى قدس سره كاارشاد

سوشيخ امام محمد عبدالرووف مناوى قدس مرهمقام قطبيت كى وضاحت كرفے كے بعد لكھتے ہیں۔

وهو الغوث، وهو سيد أهل زمنه وإمامهم، وقد يحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الباطنة، كالشيحين والمرتضى والحسن وابن عبد العزيز رضي الله عنهم. قطب ده غوث بى بوتائے۔ اور ده اپنے زمانے كے اولياء كاسر دار اور امام بوتائے، اور بھى دہ خلافت ظاہرى

قطب وہ غوث ہی ہوتا ہے۔ اور دہ اپنے زمانے کے اولیاء کا سر دار اور اما )، و ناہے ہر رو سر میں میں اور کو میں میں مجھی حاصل کر اپتا ہے۔ جیسا کہ اس نے خلافت باطنی حاصل کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت شیخیان کریمین حضرت میں اور حضرت میں محضرت علی المرتضی کے ماجوں محضرت امام حسن کے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کوخلافت باطنی کے ساتھ خلافت ظاہری بھی حاصل ہوئی۔

﴿ التوقيف على مهمات التعاريف ج ﴿ ص٤٥٨ دار الفكر بيروت)

۳\_شيخ اکبرابن عربي رحقهٔ عليه کاار شاد

سمدام مناوی را الفیلید این دوسری کتاب میں شیخ اکبراین عربی راسینید کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

من الاقطاب ميں يكون ظاهر الحكم ويجوز الخلافة الباطنة من جهة المقام كابي بكر و عمر و عثمان و على او ابن عبدالعزيز .

اور اقطاب میں سے کچھوہ ہیں جنہیں ظاہری حکومت بھی حاصل ہوئی ہے اور مقام ولایت کے لحاظ سے اور اقطاب میں سے کچھوہ ہیں جنہیں ظاہری حکومت بھی حاصل ہوئی جیسے کہ حضرت ابو بکر ﷺ ، حضرت عمر ﷺ محضرت عمر ﷺ ، حضرت علی ﷺ ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ ہیں ۔

(الکو اکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة ج ۱ ص ۱ ۱ م، الطبقه الثالثه، دارلکتب العلمیه)
ان عبارات ہے معلوم ہواقطبیت وغوثیت کاتعلق دلایت باطنی وخلافت و نیابت باطنی کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح قاسم دلایت شیرخدا حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کوخلافت ظاہری حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دلایت باطنی، قطبیت وغوثیت کبری جیسامنصب عالی حاصل، ایسے ہی حضرت سید المتنقین حضرت سیدناالبو بکرصد لیق میں کہ خلافت ظاہری کے ساتھ ساتھ دلایت باطنی، قطبیت وغوثیت کبری جیسامنصب جلیل حاصل تھا۔

### ۵\_حضرت خواجه محمه باقع بالله نقشبندي قدس سره القوى كاارشاد

۵\_نقشبند بوں کے امام حصرت خواجہ محمد ہاتی ہاللہ نقشبندی قدس سرہ القوی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل بیان کرتے ہوئےار شاد فرماتے ہیں کہ

"مسحاب كرام رضي الله تعالى اجمعين جاروك على ترتيب واراقطاب مطلق تص\_"

(مكتو بات خواجه محمد باقى بالله نقشبندى ص ٧٥ نذير سنز، الاهور)

### الله رايشيكيد دوسرى جگه فرماتے بيں۔

اور حضرت رسول بطائقة المريم بعد حضرت صداتي والمحقة قطب بوئ ، قطب وه بوتا ہے جوابے وقت ميں واحد اور ديگانہ ہوتا ہے ، جس كو خوث كہتے ہيں۔ وہ اپنے زمانے كاسروار اور وقت كالمام ہوتا ہے ۔ ان واحد اور ديگانہ ہوتا ہے ، جس كو خوث كہتے ہيں۔ وہ اپنے زمانے كاسروار اور وقت كالمام ہوتا ہے ۔ ان واحد حضرت عمر بن خطاب واللہ اور ان كے بعد حضرت عمان واللہ كرم الله وجہدالكريم جوشہر علم كے وروازہ ہيں كے بعد ديگرے قطب ہوئے اور انكى پر خلافت كا طالب كرم الله وجہدالكريم جوشہر علم كے وروازہ ہيں في بعد ديگرے قطب ہوئے اور انكى پر خلافت كا خاتمہ ہوگيا۔ ان كے بعد حضرت الم حسن وحسين والتي الله المل والمل موسال والمل موسال والمل موسال والمل الموسال والمل ہوئے ہيں۔

(مكتو بات خواجه محمد باقي بالله نقشبندي ص ١١٧ نذير سنز، لاهور)

#### ٢-علامه شهاب الدين خفاجي قدس سره كاار شاو

٢ ـ علامه شهاب الدين خفاجي قدس سره تفضيليه كار دكرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان هذا متفق عليه بين اهل الشرع و الحكماء كام قال صاحب حكمة الاشراق في كتابة لا بدالله من خليفة في ارضه وانه قديكون متصر فأ ظاهراً كا السلاطين و باطناً كالاقطاب و قديجمع بين الخلافتين كالخلفاء الرشدين كابي بكر و عمر بن عبدالعزيز قدانكره بعض الجهلة في زماننا.

یہ بات اہل شرع و حکماء کے نزدیک متفق علیہ ہے جیسے کہ صاحب حکمۃ الاشراق نے اپنی کتاب میں کہا ہے

کہ اللہ تعالی کا اس کی زمین میں خلیفہ پایا جانا ضروری ہے۔ اور وہ مجھی صرف ظاہر میں متصرف ہوتا

ہے۔ جیسے سلاطین بادشاہ یاصرف باطن میں جیسے کہ اقطاب [غوث] اور مجھی دونوں خلافتوں کا جامع ہوتا

ہے۔ جیسے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن عبد العزیز ۔ لیکن ہمارے زمانے کے

بعض جاہلوں نے اس کا انکار کیا ہے۔

(نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض ج٢ ص٢١٥)

### ك\_لمام محمد عبدالباقى زر قانى قدس سره كاارشاد

ے۔امام محمد عبدالباقی زر قانی قدس سرہ قطب کی وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وأول من تقطب بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ثم الحسن هذا ما عليه الجمهور- ﴿ شِخِينَ كَرِيمِينِ وَالنِّهِ الْمَالِمِ الْمُعْلِدِينِ وَظَانِت بِالْمِنِي لِلْأَصْلِ ﴾ ﴿ ٣٥٦ ﴾ ﴿

٨\_ حضرت امام ابوطالب على قدش سره كاار شاد

(قو ت القلوب ج ٣ ص ١٩٠ مطبوعه دارالاشاعت كراچي

# و\_حضرت خواجه محمر بإرسانقشبندى قدس سره كاار شاد

9۔ خواجہ نقشبند حضرت خواجہ محمہ پار سانقشبندی قد س سرہ القوی متوفی ۸۲۲ کا ایک ارشاد پیش کیا جارہا ہے جوا کہ سے خالی نہ ہو گا آپ فرماتے ہیں۔

الل تحقیق اس بات پر متفق بین که امیر المئو منین علی کرم الله وجهه سر کار دوعالم بران الله الله الله الله و الله و

(رسائل نقشبنديه رساله قدسيه ص ٢٩ مكتبه نبو يه لاهور)

#### ١٠ شاه عبدالرجيم محدث دملوي قدس سره كاار شاد

ا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد عارف کامل شاہ عبد الرجیم محدث دہلوی قدس سرہ القوی متوفی اسااھ کے قلم سے امام ابوط الب کی کے کلام کاخلاصہ ملاحظہ ہوآپ فرماتے ہیں:

حضرت فیخ ابوطالب مکی قدس مرہ القوی نے قوت القلوب میں فرمایا کہ قیامت تک ہر زمانہ میں قطب زما نہ کے مقام دمر تبدیر فائز الرام امیر الملومنین حضرت سید ناصد بق اکبر زمانی عند کے نائب مناب ہول گے اور تین دوسرے او تا دجو قطب زمال ہے نیچ ہیں وہ دوسرے تین خلفاء راشدین امیر السّومنین حضرت سید نا عمر فاروق رضی عنهٔ امیرالمئومنین حضرت سیدناعثمان ضالفیهٔ امیرالمئومنین حضرت سیدناملی الرتضیٰ رضی عنهٔ کے وہ نائب مناب ہیں اور علاوہ ازیں جھ عشرہ مبشرہ ضالفیہ، عمضم کے نائب مناب ہیں۔

(رسائل حضرت شاه عبد الرحيم محدث دهلوي ص٢٦ مطبوعه خانقاه سر اجيه نقشبنديه مجدديه)

االيحى الدين ابن عربي قدس سره كاار شاد

اا۔ بحرالحقائق امام المکاشفین حضرت محی الدین این عربی قدس سرہ القوی متوفی ۱۳۸۸ھ فرماتے ہیں: غوث ہر دور میں ایک ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے تمام اولیاء کاسر دار ہے اور چاروں خلیفہ اپنے اپنے وقت کے غوث بتھے۔

(الرائحة العنبريه ص ٢٣ مطبوعه دارالكتاب لاهور)

## ١٢- امام المحدثين علامه عبدالباقي زرقاني قدس سره كاارشاد

١٢\_ امام المحدثين علامه عبدالباقي زر قاني قدس سره النوراني متوفي ١١٢٢ه فرماتي بين:

"قطب تمام مقامات ولایت کاجامع دیداداوراین زمانه میں سب اولیاء کاسردار ہو تاہے اور جمہوراولیاء کے نزدیک پہلے قطب بنی ہٹائنا طیا کے بعد صدیق ہیں پھرفاروق پھرعثان پھرعلی رضی اللہ عنهم"۔ (الرا نحة العنبریه ص ۲۶ مطبوعه لا هور)

۱۱۰ علامه سيدابن عابرين شامي قدس سره كاار شاد

سارسیدالفقهاء حضرت علامه سیدابن عابدین شامی قدس سره النورانی متوفی ۱۲۵۲ه قطب کی تعریف کرتے ہو ئے لکھتے ہیں:

"فا لا قطاب جمع قطب وزن قفل وهو في اصطلا حهم الخليفة الباطن وهو سيد اهل هذه"

اقطاب قطب کی جمع ہے قطب قفل کے وزن پرہے اور صوفیاء کی اصطلاح میں وہ خلیفہ باطن ہے اور وہ زمانے والوں کاسر دارہے۔

(رسائل ابن عابدين ج ٢ ص ٢٦٤ مطبوعه محمو ديه كو ثله)

#### 🕸 آگے لکھتے ہیں:

"واتفقو ا على انه ليس بعده احد افضل من ابي بكر الصديق رضى الله عنه وقد اقام في خلافته عن رسول الله ﷺ سنتين ونحو اربعة اشهر و هو اول اقطاب لهذه الامة الخ" مسلمان نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ سر کار ہڑا تھا گئے کے بعد حضرت سید ناصدیق اکبر رضاعۃ کے سواکوئی افضل نہیں وہ رسول اللہ ہڑا تھا گئے کے دوسال چار ماہ خلیفہ رہے اور وہ اس امت کے وسلے قطب ہیں۔ (رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۲۶۶ مطبوعہ مکتبہ محمودیہ کو تٹہ)

۱۳ فاتح قادیانیت پیرمهرعلی شاه قندس سره کاار شاد

۱۳ فاتح قادیانیت بیر مهرعلی شاه راهنیکیه فرماتے ہیں۔ حضرت عثان نے باد جو د کمال اتباع صوری و معنوی۔۔۔

(سیف چشتیائی ص ۱۸۰)

۵ ـ امام الل سنت الشاه احمد رضاخان فاضل بریلوی قدس سره کاار شاد

10\_ على حطرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضاخان فاصل بریلوی قدس سرہ القوی کا فرمودہ مبارک شہزا رئے ایلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا صطفیٰ رضاخان اور علامہ ظفر الدین بہادری رحمی اللہ کے قلم ملاحظہ ہو:

اللي حضرت سركارغوث كے متعلق بحث كرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

"پھرامت میں سب سے پہلے درجہ غوشت پرامیرالئومنین حضرت سیدناصد این اکبررظائینہ متاز ہوئے اور امیرالئومنین حضرت میدناصد این اکبررظائینہ متاز ہوئے اور امیرالئومنین حضرت فارد ق اظلم وعثان غنی رضی اللہ عنظم کوعطا ہوئی اس کے بعد امیرالئومنین حضرت عمرفاردق اظلم خالفی کو غوشت مرحمت ہوئی اور عثان غنی رضائفیہ پھر مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وامام حسن رضائفیہ وزیر ہوئے مولی علی کو اور امامین محرمین رضائفیہ وزیر ہوئے مولی علی کو اور امامین محرمین رضائفیہ وزیر ہوئے پھر حضرت امام حسن رضائفیہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک بیسب حضرات مستقل غوث ہوئے الح"۔

(ملفو ظات اعلیٰ حضرت ص ١٠٦ مطبوعه احمد رضاکتب خانه کراچی حیات اعلیٰ حضر ت ج ٣ ص ١١٢ مطبوعه کشمیر انٹر نیشنل پیلشرز لاهور)

ذکر کردہ عبارات کا احسل میہ ہے کہ امت میں سب سے پہلے منصب قطبیت وغوشیت پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت سیدناصد بق اکبر رضافت کے حضرت سیدناصد بق اکبر رضافت کی ہوا ہیت کے دخرت سیدناصد بق اکبر رضافت کی ولایت کے انکار کرنے والی سن نہیں ہوسکتا ہے۔

حضرت سیدناصدیق اکبر رضائفی رسول الله بین الله الله الله الله بین البذا موجوده دور میں بعض لوگوں نے خلافت کوباطن اور سیاست کی طرف تقسیم کرے اہل سنت کے قطعی واجماعی عقیدہ میں رخنداندازی کی ہے۔ خلافت کوباطن اور سیاست کی طرف تقسیم کرے اہل سنت کے قطعی واجماعی عقیدہ میں رخنداندازی کی ہے۔ آخر میں امام اہل سنت مجد دوین ملت الشاہ احمد رضاختان رضائعت کی صرف ایک عبارت پراکتفاء کیا جارہاہے جس میں ۔ اعلی حضرت سر کارنے خلافت کی ایسی تقسیم کرنے والوں گورافضی اور ان کے قول مردو د کو خبیث قرار دیا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں :

"وفيها رد على مفضلة الزمان المدعين السنة با الزور والبهتان حيث اولو ا مسئلة ترتيب الفضيلة بان المعنى الاولوية للخلافة الدنيويه وهي عن كان اعرف بساسة المدن و تجهير العساكروغير ذالك من الامور المحتاج اليها في السلطنة وهذا قول با طل خبيث مخالف لاجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنه بل الافضلية في كثرة الثواب و قرب رب الاربا بو الكرامة عند الله تعالى".

اس میں زمانے کے تفضیلیوں کاردہ جوجھوٹ اور بہتان کے بل پر سی ہونے کے مدعی ہیں اس لئے کہ انہوں نے فضیلت میں تربیت کے مسئلے کو (ظاہر سے) اس طرف پھیراکہ خلافت میں اولیت (خلافت میں زیادہ حقدار ہونے) کامعنی دنیوی خلافت کا زیادہ جانے والا ہواور یہ باطل خبیث قول ہے صحابہ اور تابعین دعی الدرب الارباب اللہ تعالی کی ترت میں اور رب الارباب اللہ تعالی کی نزد کی میں اور (اللہ تعالی) کے نزد یک بزرگی میں ہے۔

(المستند المعتمد ص ٢٤٠ دار العرفان لاهور ، المستند ص ٢٨٦ ، مطبوعه مكتبه بركات المدينه)

## ابل بيت مين ولايت وقطبيت پركلام علماء وعرفاء پرايك نفيس بحث

موصوف قاری ظہور فیضی صاحب الخلافة الباطنیه ص ٥٠ پر جناب غلام رسول قامی صاحب کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

خلافت باطنی اور ولایت باطنی کو قطبیت باطنیہ ہے بھی تعبیر کیاجاتا ہے ، اوعلاء وصوفیاء کرام نے لکھاہے کہ اس لیے سید تالمام اس نعمت کے امین سید ناملی الرتضی اور ان کی اولاد مقدسہ بیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس لیے سید تالمام حسن مجتبی نے فقط چھ ماہ خلافت سنجالی کیونکہ اس کے بعد کاشنے والی ملوکیت کا دور شروع ہونے والا تھا، فقط لیکن افسوس کہ بعض نام نہاد سنیوں نے اس بات کورافضیت اور یہودیت سے تعبیر کیا ہے ، چناچہ وہ لکھتے ہیں۔

سادات ولایت میں افضلیت اور یکتانی کواولادامجاد میں قطبیت کے اجراء کاسب قرار دینابھی عجیب رافضیانہ بلکہ یہودیانہ حرکت ہے، ہم نے اسے رافضیانہ حرکت کیوں کہااور یہودیانہ حرکت کیوں کہا؟ خروومطالعہ باید۔ بحوالہ ضرب حیدری مصنف سائیں قائمی ص ۱۸۷، دوسرانسخہ ص ۱۸۲

#### جواب

گذارش ہے کہ جناب سائیں قامی صاحب نے جو لکھاوہ اس کا جواب خود بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔ جہال تک ان کی اپنی تحریر کا تعلق ہے بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہودیانہ حرکت کہنے کا مقصد بات کوادھورانقل کرنا یا دیگر حقائق کو چھپنا ہوسکتا ہے۔ اور بظاہرا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ضرب حیدری ص۱۸۵ پر بحوالہ سبع سنابل ص کے ہے ہی رافضیوں کا استدلال بیری مریدی کے تمام سلملہ کو حضرت علی سے ملنے کی وجہ سے رافضیانہ حرکت کہا ہو، کیونکہ میر عبدالواحد بلگرای نے ایسالکھا۔ جس سے اختلاف توکیا جاسکتا ہے مگر میر عبدالواحد بلگرای کے قول کے پیش نظر ایسے موقف کوناصدیت کہنا بھی علمی روش ہرگز نہیں۔

### علامه غلام رسول قاسمي صاحب كالموقف

اس کے علاوہ سائیں قامی نے غوثیت یا قطبیت کا اولاد علی کرم اللہ وجہد الکریم میں ہونے کا انکار نہیں کیا کیونکہ بن کتاب ص ۱۸۵دوسرانسخہ ۱۷۹ پر لکھتے ہیں۔

"اس سوال کاجواب بیہ ہے کہ ان افراد[ولایت کبری اور غوشیت عظمی کے حامل] کامولاعلی کی اولاد میں سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدایق اور سیدنا فاروق اظم خود اپنے دور میں قطب الاقطاب سے سے ماردان بارہ خلفاء علمیم الرضوان کے علاوہ ادلیاء امت ہیں توانے مولاعلی کی اولاد میں محصور ہونے پر آپ کے پاس کون کی نص موجود ہے۔"

سائیں قائمی صاحب کی اس فرکورہ افتتاب سے بیر بھی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ولایت کبری یا غوثیت عظمی کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد مطاہرہ میں ہونے کا انکار نہیں کیابلکہ انہوں نے اس وصف غوثیت وولایت کو اولاد علی میں محصور ہونے یعنی کہ مقام ولایت یا غوثیت کسی غیر اولاد علی میں نہ ہونے کی نکتہ پر اعتراض کیا ہے۔ان کا اعتراض اس نکتہ پر ہے کہ غوثیت اور ولایت کبری دیگر لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے اس کو صرف اہل بیت یا اولاد علی کرم اللہ وجہد الکریم کے ساتھ مخصوص پر بحث ہے۔

### كياغوث قطب كے ليے الى بيت بوناشرط ب؟

اب اس نکته پر قاری ظہور احمد فیضی صاحب لبن کتاب الخلافتة الباطنیه ص ۲۹ سام ۲۵ پر اہل بیت میں قطبیت کانظریہ پر بحث کرتے ہوئے متعدّد علماء سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔

# سمہودی اور ابو بکر الحضری کے کلام پر ناقد انہ جائزہ

قارى صاحب لەينى كتاب الخلافة الباطنىيە ص ٥٠،٥١ پر لكھتے ہيں۔

۔۔۔ بلکہ بعض علماء حق اس طرف گئے ہیں کہ سیدنالهام حسن مجتبی وظائقت کا معاملہ اس لیے آگے نہ چلا کہ آگے ملوکیت کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اور نبی اکرم طلنے علیم کا ارشاد ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مدلے میں آخرت کو پسند فرمایا ہے ، پس اہل بیت کواس کے مدلے میں تصرف باطنی عطافرمایا گیا، سوہر زمانے میں قطب الاولیاء اہل بیت نبوت سے ہی ہوتا ہے۔

( بحواليه سمهودي اور ابو بكر الحضر مي كاقول بحواليه جواهر العقدين ص٢٠٥ –٢٠٠١، رشفة الصاوي ص١٢٨)

#### جواب

اس حواله کوموصوف قاری فیضی نے نقل توکیا مگراس کی مکمل عبارت کو رشفة الصادی سے نقل کرنے کی ہمت نہ ال-

## فیخ ابوالعباس المرسی کاموقف، قطب غیرابل بیت سے بھی ہوتا ہے

علامه سمہودی نے مزید لکھا۔

ثم حكى بعد ذالك قول التاج بن عطاء الله ان شيخه ابا العباس المرسى: كان من مذهبه انه لا يلزم كون القطب شريفا حسينيا بل قديكون من غير هذا القبيل. انتهى كلام التاج. يعنى اس كه بعد علامه تاج بن عطاء الله كاقول كنشخ ابوالعباس المرسى كايه ذهب م كيه كه قطب كاالل بيت اطهار سے مونا شرف نہيں بلكه به غير سادات ميں سے بھى ہو سكتا ہے۔

[جواهر العقدين ص٢٠٦]

# شیخ علی خواص کاموقف، قطب کاالل بیت سے ہونا شرط نہیں اللہ عرانی کے نقل کرتے ہیں۔

فهل يختص القطب بكونه لا يكون الا من اهل بيت كما سمعته من بعضهم فقال لا يشترط ذلك ولعل من اشتراط ذلك كان شريفا فتعصب لنسبة والله اعلم.
"مين نے اپنے شيخ حضرت على الخواص والته الله سے عرض كياكه كياقطب غوث كا الل بيت ميں سے ہونا شرط ہے؟ جيساكه بعض صوفياء كرام نے فرمايا ہے توآپ نے جواب ميں فرمايا قطب كا الل بيت سے ہونا شرط ہے؟ جيساكه بعض صوفياء كرام نے فرمايا ہے توآپ نے جواب ميں فرمايا قطب كا الل بيت سے ہونا

شرط نہیں کیونکہ یہ ایک وجبی اور عطائی مرتبہ ہے اللہ تعالی جے چاہے عطافرمادیتے ہے اس لیے قطب سادات اور غیر سادات سب میں ہے ہوسکتا ہے" اور جس نے بیہ شرط لگائی ہے وہ سید تھا تواس نے تعصب کیا۔

(درر الخواص على فتوى سيدى على الخواص على حاشيه الابريز ص ٩٠ درر الخواص على فتوى سيد الخواص ص ٦٠ طبع دار الكتب العلمي ٥)

فیخ علی الخواص نے وضاحت کی ہے کہ قطبیت عظمی اہل بیت کے ساتھ مختص نہیں بلکہ غیراہل بیت میں بھی قطبیت عظمی ہوسکتی ہے اور یا درہے کہ حضرت شیخ شعرانی اس عبارت سے قبل غوثیت عظمی پر ہی اپنے شیخ علی الخواص سے استفسار کررہے تھے،اس لیے قطب بالاصالة اور قطب بالانیایة کی نقسیم کواس پر محمول نہیں کیا جاسکتا ، جی علماء نے کھا ہے۔اس نکتہ پران اکابرین کی رائے پیش کرنا مقصد ہے تاکہ دونوں موقف عوام کے سامنے دائے ہوں۔

### امام شامی کاموقف

علامه شای، امام شعرانی کے حوالہ سے مید ہی موقف بالا پیش کرتے ہیں۔ ( رسائل ابن عابدین ۲/ ۲۷۵)

### ابن حجر کل کے کلام کاجائزہ

قارى صاحب لى كتاب الخلافة الباطنيه ص٥٢،٥٣ ير لكهية بير\_

"جناچہ وہ آیت تطہیر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ آیت اہل بیت نبوت کے فضائل کا منبع ہے۔۔۔۔۔۔ اور یہ ہی تطہیرہ کا فائدہ اور اس کی غرض ہے۔ جبکہ اللہ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں رجوع اور اعمال حسنہ پراستقامت انہیں الہام کردی گئی ہے۔ اس لیے جب ان سے خلافت ظاہری چلی گئ جو کہ بادشاہت ہو چکی تھی۔ اور امام حسن مجتبی کے پاس نہ رہی تو اہل بیت کرام علیهم السلام کو اس کے عوض خلافت باطنیہ عطافرہ انگی وی کہ علماء کرام کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہرزمانہ میں قطب الاولیاء فقط اہل بیت کرام علیم السلام میں سے ہوتا ہے۔ "

(بحواله الصواعق المحرقه مكتبه فياض مصر ص ٢١٠،٤٢١ المنح المكية في شرح الهمزية ص٥٣٩)

#### جواب

گذارش ہے کہ ابن جر مکی کے حوالہ سے بیر صرف بیر ثابت ہوتی ہے کہ خلافت کے عوض خلافت باطنیہ عطاکی گنی،اور امام حسن کو خلافت باطنیہ کوایک عظیم الثان کام کی وجہ سے ملی۔ مگر بید بحث قاریکن کرام کے ذہن میں رہے کہ نقط بحث سے نہیں کہ اہل بیت کرام کوخلافت ظاہری کے عوض خلافت باطنیہ کی یانہیں۔ بلکہ نقط تحقیق بیہ کہ خلفاء اربعہ سے خلافت باطنیہ ، غوثیت یا قطبیت کی نفی کیے ہوتی ہے ؟ اہل بیت کرام کو مرتبہ غوثیت یا قطبیت سے متصف ہونے سے بیکیے ثابت ہوتا ہے کہ خلفاء ثلاشہ ہے وقت کے غوث وقطب نہیں تھے؟

اس مقام پر بیہ نکتہ بھی اہم ہے کہ خلافت ظاہری و باطنی خلفاء ثلاثہ کے ساتھ متصف تھیں یا کہ نہیں ؟ علاء و عرفاء نی مقام پر بیہ نکتہ بھی اہم ہے کہ خلافت ظاہری و باطنی خلفاء ثلاثہ کے ساتھ متصف تھیں یا کہ نہیں ؟ علاء و عرفاء نے جو بھی خلافت ظاہری کی خصوصیات و لوازمات پیش کیں ہیں وہ خلفاء ثلاثہ میں کامل اور مکمل طور پر موجود تھیں۔ ابن عربی کاکلام موجود ہیں کہ ایس شخصیات بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے خلافت باطنی اور خلافت ظاہری دو نول سے متصف کیا جن ہیں خلاف الدید اولین طور پر موجود ہیں۔

ال لیے قاری فیضی صاحب کا ایسا حوالہ جس میں خلافت باطنی کو امام حسن یا اہل بیت میں ہونے کا ذکر ہے وہ ہمارے موقف کے خلاف توہ ہی نہیں کیونکہ ہم توانام حسن رفائنی اور اہل بیت عظام میں خلافت باطنی و مقام غوشیت و قطبیت کے ہونے کے قائل ہیں مگر جمہور علماء اہل سنت ان کے ساتھ ساتھ خلفاء ٹلاا تہ میں خلافت باطنی اور مقام غوشیت کے ہونے کے قائل ہیں مگر جمہور علماء اہل سنت ان کے ساتھ ساتھ خلفاء ٹلاا تہ میں خوشیت یا قطبیت کے اور مقام غوشیت و قطبیت کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اہل بیت کرام میں غوشیت یا قطبیت کے اثبات کے حوالہ جات نہیں بلکہ خلفاء ٹلاا تہ میں ان وصف کی نفی پر حوالہ جات پیش کیجئے جو کہ جمہور کا رائے مسلک اثبات کے حوالہ جات نہیں بلکہ خلفاء ٹلاا تہ میں ان وصف کی نفی پر حوالہ جات پیش کیجئے جو کہ جمہور کا رائے مسلک بھی ہو۔ اس لیے ایسے حوالہ جات کو پیش کرکے عوام الناس کو دھوکا دینے کے عادت کو ترک سیجئے۔

الزامی طور پر بید نکتہ بھی پیش خدمت ہے کہ ابن حجر مکی رائٹیلیہ کے قول میں آؤ امام حسن رخالفیڈ کے مرتبہ غوثیت و قطبیت کا بیان ہے۔ کیا اس حوالہ سے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مرتبہ غوثیت یا قطبیت کی نفی کر سکتے ہیں ؟جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مرتبہ غوثیت و قطبیت سے انکار نہیں ہوسکتا، اسی طرح ابن حجر مکی کے قول حضرات خلفاء ٹلاٹہ کے مرتبہ غوثیت و قطبیت کا انکار بھی ممکن نہیں۔

مومن حسن شبلنجی اور محمد بن علی الصبان کے کلام کاناقدان جائزہ قاری صاحب لپٹی کتاب الخلافۃ الباطنیہ ۵۵ پر لکھتے ہیں۔ شیخ مومن حسن شبلنجی اور شیخ محمد بن علی الصبان نے بھی شیخ ابن جرکھی کی طرح لکھا۔ (بحوالہ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صسم ۱۹۳۱ء اسعاف الراغبین بھامش نور الابصار ص ۱۹۳)

### جواب:

کیونکہ ان علاء نے ابن حجر مکی رائیٹلیہ کا ہی قول نقل کیا ہے،اس لیے اس پر مفصل تحقیق ابن حجر مکی کے قول پر ناقد انہ جائزہ پر پیش کی گئی ہے۔ متعلقہ مقامات پر تفصیلی جواب ملاحظہ سیجئے۔

### شيخ محقق محدث دہلوی کے کلام کاناقدانہ جائزہ

قارى صاحب لبنى كتاب الخلافة الباطنيه ص٥٥ تاع٥ برلكهي بين-

حضرت شیخ عبدالحق محد نه دولوی حضور غون الاظم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
اللہ تعالی نے آپ کو قطبیت کبرای اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فربایا یہاں تک کہ تمام عالم کے فقہاء علیہ طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کے آستانہ مبارک کی طرف ہوگئی حکمت ودانائی کے چشے آپ کی زبان نے جادی ہوگئی اور علم الملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال وجلال کا شہرہ ہوگیاں، اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے علامات قدرت ولمارت اور ولائل وہراہین کرامت آفتاب نصف النہارے ذیادہ واضح فرمات اور عوائل کی تروع علامات قدرت ولمارت اور ولائل وہراہین کرامت آفتاب نصف النہارے ذیادہ واضح فرمات اور عمام فرمایت اور عمام اولیاء کو آپ کی عظمت کے سامنے سرگوں کر دیا، اور تمام اولیاء کو آپ کے قدم مبادک کے ساخ سرگوں کر دیا، اور تمام اولیاء کو آپ کے قدم مبادک کے ساخ سے میں المرک کے ساخ میں دے دیا کیونکہ آپ اللہ تعالی کی طرف ہاں منصب پرفائز کئے گئے ستھ جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے۔، میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ امام المحدثین فرماتے ہیں اگر دوسرے لوگ مطاب ہیں اگر دوسرے لوگ سلطان ہیں تو یہ خلف صادتی شہنشاہ سلطین ہیں تو یہ خلف صادتی قطب الاقطاب ہیں اگر دوسرے لوگ سلطان ہیں تو یہ خلف صادتی شہنشاہ سلطین ہیں اور آپ کا اسم گرائی شخ سید سلطان می الدین عبدالقادر جیلانی ہے جنہوں نے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کہا اور طریقہ کفار کوئم کردیا اور نبی کریم کا بھی کی ارشاد مبارک ہے کہ، ایش بھی قطبیت، شخ کا اللہ دوبارہ زندہ کہا اور طریقہ کفار کوئم کر دیا اور نبی کریم کا بھی کی ارشاد مبارک ہے کہ، ایش بھی قطبیت، شخ کا اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے اور مار تا ہے اور مار تا ہام المحدثین مزیدار شاور تی ہیں۔

غوث التقلین کے معنی ہی ہے ہیں کہ جنات اور انسان اس کی پناہ لیس چنانچہ میں بیکس و محتاج بھی انہیں کی پناہ کا طلب گار اور انہی کے دربار کاغلام ہول مجھ پران کا کرم اور عنایت ہے اور ان کی مہریانیوں کے بغیر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں امید ہے کہ اگر بھی راہ سے بھٹک جاؤں تووہ راہبری کریں اور اگر محمور کھاؤں تووہ مجھے سنجال لیس کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ خوجری دی ہے کہ اللہ تعالٰی نے میرے لئے ایک رجسٹر بنادیا ہے جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے تھم الی ہودیکا کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرماوی ہے ، کاش میرانام بھی آپ کے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہو بھر مجھے کوئی غم نہ ہوگا کیونکہ میری خواہش کے مطابق کے میرا کام پورا ہوگیا ہے میں نامراد بھی محمور تنا خوث التقاین کامرید بن گیا ہوں قبول کرنایا انکار کر دینا یہ ان کے ہاتھ میں ہے میں ان کے طلب محدرت غوث التقاین کامرید بن گیا ہوں قبول کرنایا انکار کر دینا یہ ان کے ہاتھ میں ہے میں ان کے طلب گاروں میں ہوں ، ان کا جاہزان کے اختیار میں ہے۔

(اخبارالاخيارشيخ محقق محدث دهلوي بحواله اخبار الاخيار بحذف اشعار ص٥ ومهر منير ص٢١)

قارى صاحب لبى كتاب الخلافة الباطنيم ٥٤،٥٨ بركمية بير-

ابن حجر مکی کے شاگرد ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیهمانے اس حقیقت کو اختصار کے ساتھ کچھ یوں بیان کیا ہے۔۔۔۔ ججھے بعض اکابرے معلوم ہواہے کہ سیدنالام حسن بن علی ضافتہ نے جب فتنہ وفساد کے خیال سے خلافت جھوڑ دی تواللہ تعالی نے نہیں اس کے بدلے میں قطبیت عظمی عطافرمائی،سیدنا عبدالقادر جیانی ضافتہ تقطب وسطی شخصاور لمام مہدی فرانسی آخری قطب ہوں گے۔

(ملاعلی قاری شاگرداین حجر مکی بحواله نزمة الخاطر مترجم ۲۱، مر قاه شرح الشیکاة ۹/۹۳سرقم ۵۳۵۲)

جواب

گذارش ہے کہ موصوف فیضی کی اس عادت وعلت کے بارے ہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی موضوع یا عنوان پر ایک طرف کے اقوال نقل کرکے عوام الناس کو بیہ آور کروانا چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر صرف بیہ ہی ایک موقف ہے اس کے علاوہ وہ سراموقف پایا ہی نہیں جاتا۔ اور موصوف بیہ حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ عام قاری کے باس نہ کتب کا ذخیرہ اور نہ ان مسکلہ کی نوعیت اور حماسیت کا ادراک ہوتا ہے۔ عام قاری نے حسن ظن رکھتے ہوئے موصوف کی کتاب کو پڑھنا اور اس پر اعتماد کرکے اپنے عقیدہ کو خراب بلکہ تباہ و برباہ کر دینا ہوتا ہے۔ اب کون ان حوالہ جات کی تحقیق کرے ؟ اور زیر بحث موضوع پر دیگر حوالہ جات کو پر کھے ؟ بلکہ موصوف صاحب تواس صرعلمی خوات کو پر کھے ؟ بلکہ موصوف صاحب تواس صحلمی خوات کو پر بیہ حوالہ جات اور ایک طرف کے اقوال پیش کرتے بیں۔ اور اس کی وجہ بیہ کہ کہ تہیں کہ وہ ہا گھی قطع و بربیہ حوالہ جات اور ایک طرف کے اقوال پیش کرتے سادہ لوح محب اہل بیت کے حذبات سے کھیتے ہیں اور ان کو حب اہل بیت کی آڑیں غلط موقف کے طرف لے حاف کی حاف کے جذبات سے کھیتے ہیں اور ان کو حب اہل بیت کی آڑیں غلط موقف کے طرف لے جانے میں بھی کوئی عار نہیں سمجھتے۔ موصوف فیضی صاحب نے بہی طریقہ ملاعلی قاری کی ایک عبارت کو پیش کرکے۔ جب کہ دیگر تصریحات کو بالکل ہی ہضم کر گئے۔

ملاعلی قاری ایک حدیث کی تشری گرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَقَالَ الْعَارِفُ الصَّمَدَانِيُّ الشَّيْخُ عَلَاءُ اللَّوْلَةِ السِّمْنَانِيُّ فِي الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى: إِنَّ الْأَبْلَالَ مِنْ بُدَلَاءِ السَّبْعَةِ، كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَ: " «هُوَ مِنَ السَّبْعَةِ وَسَيِّدُهُمْ» ". أَقُولُ: لَا بُدُّ مِنْ ثُبُوتِ هَذَا مِنْ ثِقَاتٍ وَسَنَدِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ الْقُطْبُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّ أُويْسٍ الْقَرَنِيِّ عِصَامًا، فَحَرِيٍّ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْبَمَنِ، وَهُوَ مَظْهَرٌ خَاصٌّ لِلتَّجَلِّي الرَّحْمَانِيِّ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَظْهَرًا خَاصًّا لِلتَّجَلِّي الْإِلْهِيِّ المُخْصُوصِ باسْم الذَّاتِ وَهُوَ اللهُ.

وَاسَمُ الدَّا فِيلَا مُؤَيِّدًا لِمَاسَبَقِ مِنْ أَنَّ أَحُدًا لَمْ يُشَارِكُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فَلْتُ: هَذَا يُفِيدُ مُؤَيِّدًا لِمَاسَبَقِ مِنْ أَنَّ أَحُدًا لَمْ يُشَارِكُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابَةِ أَوِ مَقَامِهِ الْأَعْظَمِ، لَكِنَّ فِي كُونِ الْقُطْبِيَةِ لِعِصَام، وَهُو غَيْرُ مَعْرُوفِ فِي أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَو التَّابِعِينَ إِشْكَالًا عَظِيمًا، التَّابِعِينَ الشَّكَالًا عَظِيمًا، وَإِنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْقُطْبِيةُ الْكُبْرَى مَعَ وُجُودِ الْخُلْفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرٍ فُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْقُطْبِيةُ الْكُبْرَى مَعَ وُجُودِ الْخُلْفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرٍ فُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ اللَّهِ عَيْدٍ وَسَائِرِ فُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ اللَّهُ عَنْ يَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْخَلْفَاءِ الْمُؤْتِ الْفَاهِ وَالْمَالَةِ وَالْحَامَةِ وَالْخَاصَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْحَقِي - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ سَمَ الْفَاهِ وَلَا الْفَلُوبِ وَهُو الْغَوْثُ عَنِ الْعَامَةِ وَالْخَاصَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْحَقِي عَلَيْهِ، لَكِنِي أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَالِيقٍ : لِبُهُوتِ الْقُطْبِيَةِ لِلسَّيِدِ عَبْدِ الْقَادِ - رَحِمَهُ الله اللَّهُ - بِلَا يَزَاعِ، اللَّهُ عَنْ الْعَامِةِ وَالْحَامَةِ عَيْرِهِ مِنَ الْحَقِ عَلَيْهِ، لَكِنِي أَقُولُ: لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کہ عارف صدانی شیخ علاء الدولہ فرماتے ہیں کہ حضور طفتے علیم کے زمانے میں قطب اولیں قرنی کے بچا عصام تصدان کے مناسب تفاکہ کہتے انی لا جدنفس الرحمن من قبل الیمن مجھے بمن کی جانب سے نفس رحمانی محسوس ہوتی ہے۔عصام اللہ کی جلی کے مظہر تھے، جیسا کہ حضور طفتے علیق اس الہی تجلی کا ایک خاص مظہر تھے جواس ذات یعنی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

ملاعلی فرماتے ہیں کہ عارف صدانی شخ علاء الدولہ کے اس کلام ہے اس گذشتہ بات کی تائید ہوجاتی ہے کہ حضور طفقے آئے ہیں۔ لیکن عصام کے قطب ہونے حضور طفقے آئے کے ساتھ آپ کے مقام عظم میں کوئی بھی شریک نہیں۔ لیکن عصام کے قطب ہونے میں بہت بڑااشکال ہے۔ جبکہ ان کے بارے میں ہو بھی معلوم نہیں کہ صحابہ میں سے تھے یا تابعین میں سے بخلاف اولیں قرنی، کہ ان کے بارے میں توصدیث میں وارد ہوتا ہے کہ تابعین کے سردار ہیں۔ وواشکال میہ ہوجود تھے، اور تمام صحابہ موجود تھے ، اور تمام صحابہ موجود تھے وواشکال میہ ہوجود تھے ، اور تمام صحابہ موجود تھے ، اور تمام صحابہ موجود تھے کہ جب حضور طفقے آغ کے زمانے میں خلفاء اربعہ موجود تھے، اور تمام صحابہ کو کیے ملا۔ [اور صحابہ جوباجمان اس بھالی اس موجود تھے، اور تمام صحابہ کو کیے ملا۔ [اور صحابہ کی مقد س بستیوں کو کیوں نہیں ملا؟ ] نیز علامہ یا تی فرماتے ہیں۔ [ چناچہ ملاعلی قاری فرماتے ہیں، کے احوال کی مقد س بستیوں کو کیوں نہیں ملا؟ ] نیز علامہ یا تھی فرماتے ہیں۔ [ چناچہ ملاعلی قاری فرماتے ہیں۔ ] یہ بات عالب احوال کے اعتبار سے در ست ہے جو نکہ سید عبدالقادر جیلانی رائے تا کہ کاقطب ہونا سلم ہے۔ فالب احوال کے اعتبار سے در ست ہے جو نکہ سید عبدالقادر جیلانی رائے تا کے کاقطب ہونا سلم ہے۔ فالب احوال کے اعتبار سے در ست ہے جو نکہ سید عبدالقادر جیلانی رائے تا کہ کاقطب ہونا سلم ہے۔ (مو قاۃ شرح مشکو ۱۸۵ تا 183 تار قم ۲۵ تا 0 اورای مغبور کو 187 میں میں کیا تھی ہیا تا کیا ہیں کہ کاروں کی مقد کی مقد کی مقد کی میں کیا تا کہ کی ایورائی مغبور کو 187 میں کو تا کہ کی کھی بیان کیا ہے۔)

ملاعلی قاری کی اس تحریرہ بیبات واضح ہوئی کہ ان کے نزدیک ظفاء اربعہ اس امت میں افضل ترین انسان ہیں اور ان بی کو قطبیت کا در جہ ملا۔ اس لیے قاری صاحب کے پیش کردہ اقتباس اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ مام حسن مجتبی خالفاء ثلاثہ اور جمع کی کرم اللہ وجہد الکریم کو مقام قطبیت حاصل نہ تھا اور ہی بیہ ثابت ہوتا ہے کہ شخین کر مین کو مقام قطبیت ان کی توسط ہے ملا۔

ملاعلی قاری کی ایک دوسری کتاب کا اہم حوالہ

اسی نکته کوملاعلی قاری مزیدوضاحت سے لین کتاب المعدن العدنی ص ۲ پر لکھتے ہیں۔

میں مصنف[مائی قاری] کہتاہوں کہ بیختی نہیں رہناچاہے کہ اس عصام کاکوئی وجود ہی نہیں نہ فاص اور نہ عام اور اگراس ذکر کا شوت نقل اور کشف ہے ہو بھی جائے تو پھر یہ بعید ہے کہ اس کے لیے قطبیت کا درجہ دیجہ خلفاء اربعہ کا وجوداس وقت ہے اور وہ تمام انبیاء کے بعد افضل انخلق ہیں، اس پراجماع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ مائیقین آپ مہا میں بھی کوئی اور ظاہر ہے کہ آپ مائیقین آپ مہا اس ان کے لیے مقام شہود میں الوجود ہیں اور اس میں بھی کوئی فئی نئی نہیں آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے قطب الارشاد ہیں اور یہ نسبت علیہ اور دجہ قطبیت آپ طابقین والعقین کے لیے قطب الارشاد ہیں اور یہ نسبت علیہ اور دجہ قطبیت آپ طرف کہ جوجامع معالم مستوری ہے۔ مشام بنی نوع انسان کے لیے قطب شرعیہ اور معادف لد نیے ہو۔ (المعدن العدنی فی فضائل او یس قرنی ص ۲۱) مرعیہ اور معادف لد نیے ہو۔ (المعدن العدنی فی فضائل او یس قرنی ص ۲۱) مائیلی قاری کے اس حوالہ سے بیات واضح ہوتی ہے کہ بی کریم مشتورین جو کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے قطب مائیلی قاری کے اس حوالہ سے بیات واضح ہوتی ہوئی کریم مشتورین ہو کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے قطب الارشاد ہیں، سے وصف قطبیت حضرات خلفاء اربعہ کو لی اور یہ خلفاء اربعہ تمام انبیاء کرام کے بعد مخلوق میں افضل ترین ہیں۔ اس وضاحت کے بعد موصوف فیضی صاحب کو اپنے اس روش پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے جو انہوں نے لینی تمام کتب میں اپنائی ہے۔

رشیداحر گنگوہی کے کلام کی تحقیق

قاری ظہوراحرفیضی صاحب ابنی کتاب الخلافۃ الباطنیہ ص ۱۵ پر گنگوہی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔
اور ہم سب اہل سنت ائمہ اثناء عشر کو امام اور مقتداء دین وقطب ارشاد عقیدہ رکھتے ہیں اور امام ظاہر کے بجز حضرت امیر رضافیڈ کے اور جچھ مہینے حضرت امام حسن رضافیڈ کے اور کسی کو نہیں جانتے۔اگرچہ ان میں لیافت امامت ظاہرہ کی سب معاصرین سے زیادہ تھی مگر وقوع اس کا بسبب ان کے زہد کے تقدیم الہی سے نہ ہوا، اور بید خود بیدا ہے۔اندھاکور باطن بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔

(الخلافة الباطنيه ص ٦٥ بحواله هداية الشيعه ص ٧٧ طبع دار الاشاعت كراچي)

جواب

ا کے اس کے قاری ظہور نے دہانی مولوی گنگوہی کے حوالہ میں بھی قطع دبرید کر دی۔ گنگوہی نے جس سوال کا گذارش ہے کہ قاری ظہور نے دہانی مولوی گنگوہی کے حوالہ میں بھی اور حاصل مطالعہ جواب دیا وہ نقل نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گنگوہی صاحب کی مکمل عبارت کو پڑھیے اور حاصل مطالعہ سمجھے۔ گنگوہی لکھتا ہے۔

شیعہ کا سوال: پوچھواپنے علاءے کہ یہ حدیث متفق علیہ فریقین ہے کہ جو نہ پہچانے امام زمانہ کو وہ کافر مرتا ہے۔ پس جناب امرالمومنین و فائنیڈ مکذب خلافت ابو بکراور خود مدعی خلافت سخے جیساکہ کلمات ابو بکرے سوال سوم میں ظاہر ہوا، اگر کوئی چاہے تواس باب میں ایک کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ غرض بتاو کہ ان میں ہے کس نے امام برحق کونہ پہچانا۔۔۔۔ اس کے سواء آپ بھی سارے ائمہ اثناء عشر کے مشکر کس کولام جان کر کس دین پر مرتے ہیں کہ حدیث ہے جابت ہے۔ ہرزمانہ میں امام ہو گااور اگر نہ ہوتو قول پینجبر لغوظہ ہرتا ہے۔ ہدایہ الشیعہ ص اب سوال شخص موال شخص جواب: الحاصل ان[امل تشیعے] لوگوں نے امامت حضرت امیر رفائقٹ کو پہچانا اور سوال سائل محض افسانہ ہو جا اور ہم سب اہل سنت ائمہ اثناء عشر کو امام اور مقتداء دین و قطب ارشاد عقیدہ رکھتے ہیں اور لمام ظاہر کے بجز حضرت امام حسن زفائقٹ کے اور کسی کو نہیں جانے ۔ اگرچہ ان میں لیافت امامت حضرت امیر زفائقٹ کے اور جھے مہینے حضرت امام حسن زفائقٹ کے اور کسی کو نہیں جانے ۔ اگرچہ ان میں لیافت امامت ظاہرہ کی سب معاصرین سے زیادہ تھی مگر و قوع اس کا بسیب ان کے زہد کے تقدیم المجاب نے اگر چہ ان میں کہ دور پیدا ہے۔ المن تشیع نے ناعتراض کیا کہ خلفاء ماشدین کے علاوہ ائل سنت ائمہ اثناء عشریہ کو بھی خلفاء ماشدین کے علاوہ ائل سنت ائمہ اثناء عشر پھر کے مقد اور ان مقد اور تی مقد اور ان کا کو بیا ہو نے نہ موم نہم ہے سیاتی و سیاتی مقد اور تی دولیا از شاوہ اس ان اور ان کو ان کا کو شن کی کوشش کی تاری ظہور انجم صاحب نے اس کو انجم کی کوشش کی۔ کہ اہل سنت و جماعت ان بارہ انکہ اثناء عشر پہر کے خواج مالیا شائع کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ جب کہ قلدی طرح اور ان کھر کا کوشش کی کوشش کی۔ تاری کو پیش کو نے نہ موم نہم ہے سیاتی و سیاتی می تاری کی کوشش کی

حكمت كسي ياوببي وعطائى، شاه عبدالعزيز محدث دملوى كى عبارت

قارى ظهوراحملين كتاب الخلافة الباطنية ص ١٥-٢١ پر لكحتاب:

سوال پیداہوتا ہے کہ علامہ گنگوہی نے سنن ترفزی کی حدیث انادارا کھمہوعلی بابھا ہے باطنی علم کیوں مراد لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت کسی چیز نہیں بلکہ وہبی عطائی چیز ہے۔ چناچہ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمة اللہ لکھتے ہیں۔ حکمت بمعنی علم نافع ہے تواگروہ علم کسی ہوتوصوفیاء کی اصطلاح میں اس کو حکمت نہیں کہتے بلکہ اگروہ علمی وہبی ہوتواس کو حکمت کہتے ہیں۔ شاہ صاحب چند سطور آگے چل کر لکھتے ہیں: حدیث میں شریف میں وارد ہے: انادارا کھمتہ وعلی بابھا اور یہ بھی روایت مشہور میں وارد ہے: انا مدینة العلم و

علی بابھاتوال علم سے مرادیمی علم وہی ہے۔

(الخلافة الباطنيه ص ٦٥ -٦٦ بحواله فتاوي عزيزي مترجم ص٣٩٣)

#### جواب

شاه عبدالعزيز محدث وہلوى كى عبارت چندوجوہات كى بناير قارى ظهوراحد تفضيلى كو مفيد نہيں۔

#### اول:

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک استفیاء کے جواب میں چار صفات، عصمت، حکمت، وجاہت، اور قطبیت باطند کو صوفیاء کے نزدیک معنی اصطلاحی ہیں۔اس لیے وہ اس مقام پر ان چاروں صفات کو کہ انبیاء کرام کے ساتھ مختص ہیں ، اس کو صوفیاء کی تعریف کے مطابق جو کہ عمومی تعریف سے الگ ہے،اس کو غیر انبیاء ،و اولیاء کرام کے لیے اثبات کر رہے ہیں۔

اس کیے دہ اس لفظ حکمت کے معنی کوصوفیاء کی اصطلاح میں واضح کرنے کی ایک مثال دے کر نکتہ مجھارہے ہیں کہ حکمت ایک وہبی امرہے جو کہ اللہ کریم عطاکر تاہے۔ شاہ عبد العزیز اس مقام پر حکمت کے وہبی ہونے کو غیر انبیاء سے ہونے کی تصرف کورہے ہیں۔ اس عبارت میں کسی مقام پر بیہ بات نہیں کہ وہبی حکمت صرف اور صرف حضرت علی المرتضی والندہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ دہ متعدّد مقامات پر شیخین کریمین والندہ کواس سے مستشنی خراردہے ہیں۔

#### נפים:

صحیح بخاری میجیم مسلم، سنن ترندی اور دیگر احادیث کی تخریج کتاب میں کی گئی ہے جس میں بی کریم طلطے علیم اللہ علی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضائند، کے لیے بھی حکمت کی دعا کی ہے۔ اس لیے بیہ نکتہ تو واضح ہوا کہ دیگر صحابہ کرام رضائند، کو بھی بیہ مقام حکمت ملا۔

#### سوم:

خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے۔شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب پیش کردہ حدیث انامدینہ انعلم وعلی بابھا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

یہ حدیث بھی خرابیوں سے خالی نہیں۔ کی بن معین نے کہا:اس کی کوئی اصل نہیں،امام بخاری نے کہا کہ بیہ منکر ہے۔ تریذی نے کہا کہ منکر غریب ہے۔ ابن جوزی نے اسے موضوعات میں شار کیا۔ شیخ تقی الدین ابن وقیق العید نے کہا کہ علاء حدیث نے اس کا کوئی شوت نہیں پایا۔ شیخ محی الدین نودی، حافظ شمس الدین ذہبی، اور شیخ شمس الدین خری کہا کہ علاء حدیث نے اس کا کوئی شوت نہیں پایا۔ شیخ محی الدین نودی، حافظ شمس الدین ذہبی، اور شیخ شمس الدین جزری نے اس کو موضوع برواور جسے اہل سنت نے احتجاج و تمسک کے جزری نے اس کو موضوع برواور جسے اہل سنت کوئی کو الزام دینے کے لیے۔۔۔۔ وانشمندی کا کچھ دائرہ ہم ہم ہم اہل سنت کوئی کو الزام دینے کے لیے۔۔۔۔ وانشمندی کا کچھ الجماع المرونہ ہم ہم کی اہل سنت کوئی کو الزام دینے کے لیے۔۔۔۔ وانشمندی کا کچھ الجماع المرونہ ہم ہم کے اس حدیث کو قابل اعتبار نہیں سمجھا المجھامظاہرہ نہیں کیا۔ جب ابنی تحقیق کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا سمجھی تحریر میں کسی موضوع روایت سے استعمال کرنا تو پھر اس سے احتجاج کیوں ؟اگر شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا سمجھی تحریر میں کسی موضوع روایت سے استعمال کرنا اور اس سے احتجاج کیوں ؟اگر شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا سمجھی تحریر میں کسی موضوع روایت سے استعمال کرنا اور اس سے احتجاج کیوں ؟اگر شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا سمجھی تحریر میں کسی موضوع روایت سے استعمال کرنا وہاں کا سمجھ متعین کرایس تو پھر دیگر روایات ایسی ہیں جو کہ تفضیلیہ کوئر قبول نہ ہونگی۔ اور اس سے نکات پیش کرنا ہی منہ متعین کرایس تو پھر دیگر روایات ایسی ہیں جو کہ تفضیلیہ کوئر قبول نہ ہونگی۔

ابوبكر مجھے ہے اور بھائی ہے

شاه عبدالعزيز محدث والوى لهني الك كتاب من لكهية إي-

، پر سرگیر منّی وَ اَنَّامِنْه، و اَبُو بَکُر اَّخِی فِی الدُّنیا و الآخر ۃ ﴿جامع صغیر : 72) اَبُو بَکُر مَنِّی وَ اَنَّامِنْه، و اَبُو بَکُر اَّخِی فِی الدُّنیا و الآخرت میں میرے بھائی ہیں،اس کو فردوس دیلمی اِو بکر مجھ ہے ہے اور میں ان سے ہوں،اور ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں،اس کو فردوس دیلمی نے روایت کیا اور بیدابو بکر دخالفہ' کے قریب منزلت کمال اتحاد بے تکلفی،معاملات و انبساط کی مقدمات کی

طرف ایک کنامیہ ہے۔(عزیز الاقتباس ص ۱۷۲) اب اس حدیث سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی استدلال کرکے نکات اخذ کررہے ہیں، تو قاری ظہوراحمد فیضی ذرا ہمت کرکے اس حدیث سے بھی استدلال کریں تاکہ انصاف و تحقیق کامعیار ایک جیسا ہو۔

حضرت عثمان ضائعية دنيااور آخرت كے ولى

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لین کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

وَلِيَ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَة .رواه ابو يعلى

عثمان بن عفان دنیاوآخرت میں میرے دوست ہیں،اس کوابو یعلی نے روایت کیاہے۔

(عزيز الاقتباس ص١٧١)

تخرج

مسند أبي يعلى ج ٤/ ص ٤٥ حديث رقم: ٢٠٥١، الشريع اللاجرى ٤/ ٢٠٠٩ رقم ١٤٨١، تاريخ ابن عساكر (٨/ ٥٢٢)، فضائل صحاب الأحمد (١/ ٥٠٣)، السنّة ابن أبي عاصم (٢/ ٥٨٩: ١٢٩٠)، كشف الأستار (٣/ ١٧٩: ٢٦١٣)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رہائیں ہے اقتبارات کو قاری صاحب اپنے موقف کے اثبات کے لیے پیش کرتے

ہیں توان میں اتن علمی ہمت ہے کہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ان دیگر استدلالات کو قبول کریں ؟ یا پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کاانامدینۃ العلم کی روایات کوضعیف و متروک کہنے کے قول کو بھی قبول سیجئے۔

حديث" انامدينة العلم "كے شواہد پر بحث

قارى ظهوراحرفيضى صاحب ابنى كتاب شرح اسى المطالب ص١٩٩ يركيهي وي

جس طرح حدیث حذائی سند کے متابع ہیں۔ای طرح اس کے متن کی صحت کے شواہد بھی بکثرت موجود ہیں۔۔۔زیر بحث حدیث[انا مدینۃ العلم] میں سیدناعلی المرتضی رضائٹی کے خصوصی اور وہبی علم کی بات ہور بی ہے ، دیکھنا ہے کہ آیا ایسی بات دوسری احادیث سے بھی نیے ثابت ہے کہ نہیں ؟اگر ثابت ہوجائے تو بھی جائے گاکہ زیر بحث تشریح حدیث کی سند کے ساتھ ساتھ متن کے لحاظ سے بھی جیدہے۔ آئے اس تنظر میں چنداحادیث ملاحظہ فرمائیں۔

اعلی میرے علم کا خزانہ

ا سيدنااين عباس فالعنهابيان كرتے بين كدر سول الله والسي عليم في فرمايا:

[حدثنا أحمد بن حمدون النيسابوري حدثنا بن بنت أبي أسامة هو جعفر بن هذيل حدثنا ضرار بن صرد حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عباية عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال] على عيبة علمي-

علمی میرے علم کاخزانہے۔

(شرح اسنى المطالب ص٣٩٦ بحواله الكامل ابن عدى١١١/٥١، الجامع الصغير، رقم ٣٩٩٥، جمع الجوامع ٥ /١٥٥ ر رقم ١٨١٨٨، كنوزالحائق للمناوى ا/٨٦٨ مرقم ٢٢٧م، كنزالعمال اا/٢٠٠، رقم ١٣٩١)

حديث كالسنادى مقام

قاری ظهوراحد فیضی کی پیش کرده روایت میں ضرار بن صروالتیمی ضعیف و متروک راوی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: ورأیته یُضَعِّف. (الجامع التر مذی: ۸۲۸) امام نیائی فرماتے ہیں۔ متروك الحدیث. (الضعفاء والمترو کون:۳۱۰)

الم دارقطنی نے اس کوضعیف اور متروک راویوں میں شار کیا ہے۔ (الضعفاء و المتروکین ۳۰۱)

حافظابن حجرعسقلاني فرماتي بين .

صدوق له أوهام وخطأ ورمي بالتشيع وكان عارفا بالفرائض.

(تقريب التهذيب رقم ٢٩٨٢)

عرب محقين شعيب الار نووط اور بشار العواداس قول پر تعليقالکھتے ہيں۔

• بل: ضعيفٌ جدًّا، فقد قال البخاري والنسائي والحسين بن محمد بن زياد القباني: متروك الحديث. وضعّفه يحيى بن معين، وابن قانع، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم، وأبو العرب القيرواني، وابن حبان، وقال: كان فقيهًا عالمًا بالفرائض، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات، حتى إذا سمعها من كان شاهدًا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن. وقال الساجي: عنده مناكير. والوحيد الذي حَسَّن الرأي فيه هو أبو حاتم، فقال: صدوقٌ صاحب قرآن وفرائض، يكتب حديثه، ولا يُحتج به!-

لینی: بیہ سخت ضعیف ہے، امام بخاری، امام نسائی، محدث الحسین بن محمد بن زیاد القبانی نے اس کو متروک الحديث كباراتن معين ،ابن قانع ، داقطنى ،ابواحمد الحاكم الكبير ،ابوالعرب نے اس كوضعيف كها براين حبان نے اس کو فقیہ اور فرائض کے عالم مگریہ ثقہ راویوں سے مقلوبات روایات نقل کرتا ہے جس کے بارے میں اس کومعلوم بھی ہوتا ہے۔لامساجی نے کہاکہ اس کے پاس منکرروایات ہیں۔واحد مخص جن كاك كے بارے میں حسن الرائے تھاوہ لمام ابوحاتم تھے، كہاكہ صدوق صاحب قران وفرائض ہے اس كى حديث الص جاسكتى بي مراحتجاج نبيس كياجاسكتا ـ (تحرير تقريب التهذيب ٤ / ٢٨٥)

حافظ ابن حجر عسقلاني ابني دوسرے كتاب ميں لكھتے ہيں۔

"ضعيف" يعنى يراوى ضعيف - (الإصابة ١/ ٣٧١، اتحاف المهرة ١٠/ ٥٩٥) حافظ ابن حجر عسقلانی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

"ضعيف جدّار" ، يعني سخت ضعيف ٢ ( مختصر البزار ٢/ ٣٠٩) ائن مجرعسقلانی نے لین دوسری کتاب میں اس کے بارے میں واضح طور پرضعف جدایعنی سخت جرح کی ہوئی ہے۔اس کیے موصوف فیضی کاابن حجر عسقلانی سے صدوق ثابت کرنے سے بھی یہ سخت جرح رفع نہیں ہوتی۔

ضراربن صردمتروك راوي

اب ضرار بن صردکے صدوق ہونے کی وجہ بھی محدثین سے ملاحظہ کیجئے کہ وہ کس طرح کاصدوق راوی ہے۔

ا محدث ابوطائم فرماتے ہیں۔ صدوق لا یحتج ب، یعنی صدوق ہے مگراس سے احتجاج نہیں کیاجا سکتا۔ (الجرح و تعدیل/ ۳۲۷ رقم ۱ ۹۹۵)

۲۔امام ساجی فرماتے ہیں۔ عندہ مناکیر . تعنی اس کے پاس مناکیرروایات ہیں۔

(إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال // ٣٢ رقم ٢٥٥٣)

٣-علامه بيثي لكهة بين -ضعيف جدا- (مجمع الزوائد٢/ ٢٤ رقم ١٦٢٥)

وهو متروک اوريه متروک راوی ب- (مجمع الزوائد ۲/ ۳۶رقم ١٦٦١)

سم الم ابومحمر بن الاخضر فرمات بين ليس القوي العني يقوى نبير ب-

(إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٧/ ٣٢ر قم٢٥٥٣)

۵\_محدث این عدی فرماتے ہیں۔

وهو من جملة من ينسب إلى التشيع بالكوفة.

اوربیان لوگوں میں ہے جو کوفہ کے شیعہ میں سے تھے۔ (الکامل فی الضعفاء٥/ ١٦١) ٢۔ ابن قانع فرماتے ہیں۔

ويتشيع بعنی شيعد ماوی تھا۔ (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٧/ ٣٢ رقم ٢٥٥٣) ٤- محدث ابن معين فرماتے ہيں۔

قال على بن الحسن الهسنجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: بالكوفة كذَّابان أبو نعيم النخعي وأبو نعيم ضرار بن صرد.

یعنی: ابن معین فرماتے ہیں کہ کوفہ میں وہ ابوقیم کذاب ہیں ایک ابوقیم انتخی اور ابوقیم ضرار بن صروبہ (الجوح و التعدیل ۲/ ۱/ ٤٦٥)

٨\_ابن عبدالبرلكھتے ہيں۔

كذبه يحيى بن معين في حديث رواه عن معتمر عن أبيه عن الحسن عن أنس عن النبي عليه السلام في فضل بعض الصحابة انكروه عليه،

یعنی: ابن معین نے حدیث میں اس کی تکذیب کی ہے، اور بید معتمر عن ابید عن الحسن عن انس عن النبی طفتے علیم کی سندہے بعض صحابہ کی فضیلت بیان کرتاہے جس کو قبول نہیں کیا گیا۔

(الاستغناء في معرف قالمشهورين من حملة العلم بالكني ٢/ ٧٤٧)

محدثين كرام نے ان روايات كوبھى واضح كرويا ہے كہ جوضر اربن صرد عن معتمر عن ابيه عن الحسن

عن انس عن النبي طلني عليم كل سندسي بيان كياب محدث ابن حبال لكصة إلى-

كان فقيهًا عالمًا بالفرائض، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها من كان دخيلا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يجيى بن معين يكذبه، وهو الذي روى عن المعتمر بن سليان، عن أبيه، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي حصلى الله عليه وسلم - قال لعلي عليه السلام: "أنتَ تُبيِّن لأمَّتِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ بَعْدِي" حدثناه محمد بن سليان بن فارس، قال: حدثنا ذكريا بن يحيى بن عاصم الكوفي، قال:

حدثنا ضرار بن صرد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان.

لینی : یہ فقیہ اور فرائض کاعالم ہے گریہ ثقات سے مقلوبات مرویات بیان کرتا ہے ۔۔۔اور لاآم ابن معین نے اس کی تکذیب بھی کی ہے اور بیراوی وہ ہے جومعتر بن سلیمان عن ابیہ عن الحسن عن انس کے سند سے رسول اللہ والشیخ اللہ میں پریں گے تو سے رسول اللہ والشیخ اللہ میں پریں گے تو تم اس کی وضاحت کروگے۔اور اس قول کی سند محمد بن سلیمان بن فارس،از ذکر یابن یجی بن عاصم الکوفی از ضرار بن صرواز معتمر بن سلیمان ہے۔ (الم جروحین ۱۸/ ۵۸۶ رقم ۵۰۹)

روب روب روب روب المعان کے قول سے واضح ہواکہ ضرار بن صرد مردیات میں مقلوبات بیان کرتا تھا،اور ابن معین نے اس کو

ابن حبان کے قول سے واضح ہواکہ ضرار بن صرد موضوع روایت کی نشاند ہی بھی کی ہے اس کو جناب قاری ظہور

کذاب کہا ہے۔اور ابن حبان نے جو ضرار بن صرد موضوع روایت کی نشاند ہی بھی کی ہے اس کو جناب قاری ظہور

احمد نے نے شرح اسن المطالب ص اسم پر شواہدا کے تحت بڑی معصومیت سے بغیر سند کے نقل کیا ہوا ہے۔

حکد تُنا عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ يَعْقُوبَ الدَّقَافُ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُسُنَيْنِ بْنِ

حِدِيزِيلَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنِ

الْحَدَيْنَ عَنْ أَنْ مَنْ مَالاً مُنْ مَرْدٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنِ

الْحَدَيْنَ عَنْ أَنْ مَنْ مَالاً مُنْ مَرْدٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيُّ: «أَنْتَ ثَبِيَّنُ لِأُمَّتِي مَا الْحَتَلَفُوا فِيهِ مِنْ بَعْدِي» (المستدرك الحاكم ٣/ ١٣٢ رقم ٢٦٠٠) معتمر بن سليمان عن ابيعن الحن عن انس كے سندے رسول الله طَشْعَ الْيُمْ فَي حضرت على الرفض فاللهُ

ہے کہا لوگ میرے بعداختلاف میں پریں گے توتم اس کی وضاحت کروگے۔

علامہ ذہبی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

بل هو فيما اعتقله من وضع ضرار

یعنی:بیان روایات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں اعتقادہ کر بیضرار کی وضع کردہ روایات میں سے ایک روایت میں سے ایک روایت ہے۔ ایک روایت ہے۔ ایک روایت ہے۔ ایک روایت ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہواکہ پیش کردہ روایت بیں ضرار بن صرد سخت ضعیف، واہی، متروک اور شیعہ راوی ہے۔ اس لیے اگراس پر متروک ہونے پر سب کااتفاق نہ بھی ہو تواس کے سخت ضعیف ہونے پر توجمہور متفق ہے جبکہ یہ مذہبا شیعہ راوی ہے۔ جس سے ایک خاص حدیث کا مطلب یا شاہد اخذ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ راوی صرف ضعیف نہیں بلکہ سخت ضعیف ہے۔ جبکہ لفظ صدوق سے اس کے احتجاج کرنے کا استدلال دیگر قرائن کی روشن میں بھی غلط ہے کیونکہ محدث ابوحاتم نے صدوق کہنے کے باوجود اس سے احتجاج کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے ایسے راوی صدوق ہونے کے باوجود قابل احتجاج نہیں ہوتے۔

٢ - على قرآن كے ساتھ كاتحقيقى جائزه

قارى ظهوراحد فيضى لبنى كتاب شرح ائن المطالب ص٣٩٩ يربطور شابد نمبر ١٦ تحت لكحتا -١٠ م المومنين سيده ام سلمه وفائن ابيان كرتى إين كه مين فيرسول الله صلى الله عليه وسلم كوفرها تي جوئ سنا: [حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ سَعِيدِ الجُعْفِيُّ قَالَ: فَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْبُهْلُولَ قَالَ: فَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ التَّيْمِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، مَوْلَى أَبِي فَرِّ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: —

المعجم الاوسط: • ٤٨٨ ، المعجم الصغير: • ٧٢

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ الْحَفِيدُ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، الثَّقَةُ الْمَامُونُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ التَّيمِيُّ، عَنْ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ التَّيمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَابِ ثَابِتٍ، مَوْلَى أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنَّتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الجُمَلِ، وَلَكِنِي عَنْ أَبِي ثَرِّ فَقَالَتْ: أَيْنَ كُنْتَ حِينَ طَارَتِ مَوْلًى لِأَبِي ذَرِّ، فَقَالَتْ: أَيْنَ كُنْتَ حِينَ طَارَتِ مَوْلًى لِلْ إِي ذَرِّ ، فَقَالَتْ: أَيْنَ كُنْتَ حِينَ طَارَتِ الْقُلُوبُ مَطَائِرَهَا ؟ قُلْتُ: إِلَى حَيْثُ كَشَفَ اللهُ ذَلِكَ عَنِي عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، قَالَ: أَشَالُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَعَرَّ قَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوضَ. المستدى حاكم: ٢٦٨ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - المستدى حاكم: ٢٦٨ عَلَى عَلَيْ مَعَ الْفُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَعَرَّقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوْضَ.

علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں جدانہ ہوں گے حتی کہ اکھنے حوض کو ژپر میرے پاس بئی گ

(شرح اتن المطالب ص٣٩٩ بحواله المتدرك ١٣٣/١ رقم ٣٩٨٥، أجحم الاوسط٥/٥١ رقم ٣٨٨٠، أجحم الصغير ٢٨/٢ رقم ٢٧٠، تاريخ دمثق ٣٩/٣٩م، مجمع الزوائد ٩/٨١ رقم ٢٨٤١١) یے حدیث سیدناعلی خالند کی اعلمیت پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں تفسیر و تاویل میں جومقام سیدناعلی خالند کو کو کاصل تھاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا"۔الخ

روایت کی اسنادی حیثیت

پیش کردہ روایت پر چند معروضات پیش خدمت ہیں اگر اصول کے تحت غلط ثابت ہوئے تواس سے ضرور علی الاعلان رجوع کیا جائے گا۔اول توان تمام مرویات پر اصول اسماءالرجال کی روشنی بیس تحقیق پیش خدمت ہے،کوئی برباطن شخص اس کو فضائل اہل بیت یا فضائل حضرت علی المرتضی رضاعتہ پر خوانخواہ جرح کرنے پر دلیل نہ لیے۔اگر روایت صحیح ثابت ہوتی توفیہماءاور اگر اصول کے تحت سخت ضعیف ثابت ہوئی تو پھراس پر نظر ثانی ضرور ب

کرنی چاہیے۔ اگرچہ متدرک حاکم کی تلخیص المتدرک:۳۱۸۵ پر علامہ ذہبی نے اس کی روایت پرامام حاکم کی تضیح کی موافقت کی ہے گراس میں موجود راویوں پر خود اپنی دوسرے متعدّد کتب میں شدید جرح کی ہے جس کی تفصیل راویوں کی تحقیق کے ضمن میں موجود ہے اور اس پر دیگر محدثین کرام کی سخت ترین جروحات موجود ہیں۔

پیش کرده متن کی روایات میں بنیادی سند ایک ہی ہے۔هاشهم بن برید ، ابو سعید التیمی،ابی ثابت مولی ابی ذر.

اول: اني ثابت مولى الودر كاتعين؟

انی ثابت مولی ابوور ضالتین کا تعین کرنااہم ہے وگرنہ مجبول راوی کی روایت ضعیف شار ہوتی ہے۔

دوم: الوسعيد التيمي رافضي اور متروك راوي

پیش کرده روایت میں ابوسعیدالتیمی جس کو دیناابوسعید عقیصاکوفی کہتے ہیں۔اس پر محدثین کرام کی سخت جروہات کو ملاحظہ سیجئے۔

ام بخاری لکھتے ہیں۔

يتكلمون فيه - يعنى اس ميس كلام كياكيا ب- (تاريخ الكبير 3/ 854) الم يعقوب بن سفيان فسوى فرماتي بين -

وقد رأى الشعبي[الهجري] رشيدًا وحبة العرني، والأصبغ بن نباتة وليس حديثهم بشيء. وكذلك أبو سعيد عقيصًا. هؤلاء كادوا أن يكونوا روافض. بین: رشیرالهجری، حبة العرنی اور آمیخین نبایه کودیکه ان کی صدیث کی نبیس به ای طرح ابوسعید عقیصا کوئی بینی به اور بیدیه تمام راوی رافضی بین - (المعرفة و التاریخ للفسوی ۱۹۰/۱۹) امام نبائی فرماتی بین - لیس بالقوی بیخی بی توی نبیس به - (الضعفاء و المتروکون: ۱۸۰) امام دارطنی فراماتی بین - متروک یعنی متروک راوی به - (سو الات البرقانی رقم ۱۶۳) امام دارطنی دوسرے مقام پر لکھتے بین و قال: عن علی مناکیر؛ رماه أبو بکر بن عیاش مالکذب.

یہ حضرت علی المرتضی ضائند: سے مناکیرروایت کرتا ہے اور ابو بکر بن عیاش اس کو کذب سے منسوب کرتے تھے۔ (الضعفاء و المترو کین ۲۱۱) حافظ ابن حجر عسقل انی لکھتے ہیں۔

- ٢) وقال الدارقطني: متروك الحديث. يهمتروك الحديث
- ٣) وقال السعدي: غير ثقة. انتهى يعنى يرثقه اوى نبير ب
  - وقال النسائي فيها نقله ابن عَدِي: ليس بثقة.
    - ٥) وَقال البخاري: يتكلمون فيه.
- ٦) وقال ابن عَدِي: ليس له رواية يعتمد عليها عن الصحابة وإنها له قصص يحكيها وهو كوفي من جملة شيعتهم.

صحابہ کرام کے بارے میں اس کی روایات پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس کے پاس صحابہ کرام کے واقعات ہیں میدکوفی شیعہ میں ہے ہے۔

- ٧) وقال ابنُ مَعِين: ليس بشيء شر من رشيد الهجري وحبة العرني وأصبغ بن نباته.
- ٨) وذَكَره ابن حِبَان في "الثقات" في عقيصا فقال صاحب الكرابيسي: يروي، عَن
  عَلِي وعمار وعنه محمد بن جحادة.
- ٩) وقد أخرج له الحاكم في "المُستَدرَك" وقال: ثقة مأمون ولم يتعقبه المؤلف في تلخيص المستدرك.وقال أبو حاتم: هو لين وهو أحب إلي من أصبغ بن نباتة.
   (لسان الميزان٣/ ٢٦٦ رقم٣٠٧)

علامه ذببی لکھتے ہیں۔

قال النسائي: ليس بالقوى وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال السعدى: غير ثقة. المام نسائل ني كہاكہ ليس بالقوى ہے، امام دارقطنی نے كہاكہ متروك الحديث ہے اور سعدى نے كہاغير ثقة ہے۔ (ميزان الاعتدال ۲/۳۰ رقم ۲۸۸۹)

محدث عقيلي لكھتے ہيں۔

كان من الرافضة - يشتم عثمان

یعنی پر افضیوں میں سے تھا۔ اور الی حصین نے بیان کیا ہے حضرت عثمان پر سب وشتم کر تاتھا۔ (الضعفاء للعقیلی ۲/ ۶۲ر قم ۶۹۹)

الم ذہبی لبنی تصنیف میں فرماتے ہیں۔

عقيصا أبو سعيد التيمي عن علي قيل اسمه دينار شيعي جلد تركه الدار قطني-لعنى: عقيصا ابوسعيد التيم عن علي روايت كرتااس كانام دينا به اوربيجا ابحنا شيعه ب اورامام دار قطني نياس كي روايت كوترك كرديا- (المغنى في الضعفاء ٢/ ٤٣٨ رقم ٤١٥٩)

امام یکی بن معین فرماتے ہیں۔

حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال أبو سعيد عقيصا ليس بشئ شر من رشيد الهجرى وحبة العربي واصبغ بن نباتة. لين الم ابن معين نے فرماياكم ابوسعيد عقيصاكى روايت كھن بيس اور بير شيدا لهجرى، حبة العربى اور أصبغ بن نبايت سے بھى بڑھ كرشر، [رافضى] تھا۔ (الجرح و التعديل ٧/ ٤١ رقم ٢٣٠)

محدث ابن عدى لكھتے ہيں۔

وأبو سعيد عقيصاء ليس له رواية يعتمد عليها عن الصحابة إنها له قصص يحكيها لعلي ولحسن وحسين وغيرهم، وهو كوفي، وهو من جملة شيعتهم.

لینی ابوسعیدعقیصاکی روایت پراعتاد نہیں کیا جاسکتا جو کہ صحافی کے بارے میں ہو،اس نے حضرت علی المرتضی خالفتی والند؛ اور امام حسین رفائقہ کے بارے میں پچھ فقص واقعات بیان کیے ہیں اور بیہ کونی اور جملہ شیعوں میں سے تھا۔ (الکامل فی الضعفاء ٤/٤ رقم ٥٤٥)

اس تحقیق شے واضح ہواکہ بیش کردہ روایت میں ابوسعید عقیصارافضی، شیعہ، متروک وضعیف راوی تھا۔جس کی

وجہ ہے قاری ظہور احمد فیضی کے روایت کوہر گر قبول نہیں کیاجا سکتا ہے۔اس کے علاوہ اگر اس تحقیق میں کوئی علمی خطاء بالطى موتواس پرعلى الاعلان رجوع كياجائے گا۔

٣- على مير \_علم كادروازه اليك تحقيقي جائزه

قارى ظهورلى كتاب شرح اى المطالب ص ٥٠٠ پر لكھتا ہے۔ "حصرت ابودر ضيفه بيان كرتي بين كه رسول الله طالية عليم في فرمايا:

[وقال الديلمي أنبأنا أبي أنبانا الميداني أنبأنا أبو محمد الحلاج أنبأنا أبو الفضل محمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن عبيد الثقفي حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار حدثنا موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا عبد المهين بن العباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد عن أبي فر قال قال رسول الله] على باب علمي ومبين الأمتي ما أرسلت به من بعدي[حبه إيمان ويغضه نفاق والنظر إليه رأفة]

علی میرے علم کا دروازہ ہے اور جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اسے میرے بعد میری امت کو کھول كھول كريتانے والاہے۔"

(شرح اسنى المطالب ص ٢٠٠٠ بحواله فردوس الاخبار ١٧/١٥، جمع الجوامع ١٨٦/٥، الاجوبية المرضيه للحاوي ٩٧٨، كشف الخفاء (١٨٥/١)

### ردایت کی اسنادی حیثیت:

قاری ظہور احمد فیضی شرح اسنی المطالب ص ا ۴۰ پر لکھتے ہیں کہ کہ او پر کی دونوں حدیثیوں کی سند میرے سامنے نہیں ہے۔اگر موصوف قاری ظہور احمد کا یہ موقف تسلیم کرلیاجائے تواس بارے میں عرض ہے کہ اس کی سندعلامہ سيوطى نے اللالى المصنوعة الى ١٠٠٠ برنقل كى ہے۔جس كوبر كيك كے ساتھ اوپر متن كے ساتھ راقم نے نقل كرديا

اس روایت کی سند چندوجوہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔

### احمد بن عبيد التدبن عمار شيعه راوي

[]\_احدبن عبيدالله بن عمار الثقفي شيعه راوي ب\_جس كى كتاب مقاتل الطالبين ب-(تاريخ بغداد مع ذيلوله٥/ ٦)

اوراس کی متعدّد تصانیف صحابہ کرام کے خلاف ہیں توکیے ایسے برعتی راوی کی روایت کو قبول کیا جاسکتا ہے؟

محربن على بن خلف العطار متهم ومتروك

علامهذا بي لكھتے ہيں۔

اتھمہ ابو احمد بن عدی و قال عندہ عجائب. (المغنی فی الضعفاء ۲/ ۲۱٦ رقم ٥٨٣٥) علامہ ذہبی نے این عدی اور این الجوزی کے حوالہ ہے متہم لکھا ہے۔ (میز ان الاعتدال ۳/ ۲۰۱)

• حافظ ابن حجر عسقل انى نے اس پر مختلف محدثين كرام سے نقل كى ب- (لسان الميز ان 5/ 289)

### عبدالمهيمن بن عباس متروك راوى

"] -روایت میں ایک راوی عبد المهیمن بن عباس ضعیف، متروک اور منکر الحدیث راوی ہے۔
ام بخاری فرماتے ہیں۔ مُنگرُ الحدیثِ (التاریخ الکبیر ٦/ ١٩٤٧ ،الضعفاء الصغیر ٢٤٣)
ام بخاری دو سرے مقام پر لکھتے ہیں۔ صاحبُ مناکیر . (التاریخ الصغیر ٢/ ٢٥٤)
ام بابوزر عدار زای نے ان کوضعیف راویوں میں شار کیا ہوا ہے۔ (اسامی الضعفاء ٢١٧)
ام ترذی فرماتے ہیں۔

وقد تَكَلَّم بعضُ أهلِ الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سَهْل وضعَّفَه من قِبَلِ حفظه. (الجامع الترمذي٢٠١٢)

الم نائى فرماتے ہیں۔ متروك الحديثِ. (الضعفاء والمتروكون ٤٠٧)

الم دار السنن ١/ ٣٥٥) الم دار السنن ١/ ٣٥٥)

محدث ابن حبان فرماتي بيل لما فحش الوهم في روايته بطل الاحتجاج به.

اک کی روایت میں فخش غلطیاں ہیں اس کی روایات سے احتجاج باطل ہے۔ (المجرو حین ۱۳۲/ ۱۳۲) محدث این الجنید فرماتے ہیں۔ ضعیف الحدیث بعنی ضعیف راوی ہے۔

(اكمال تهذيب الكمال ٨/ ٥٥٩ رقم ٣٣٨٥)

الم ما بى فرماتے ہیں۔عندہ نسخة عن أبيه عن جدہ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مناكير. اس کے پاس عن ابیاعن جدہ کانسخہ ہے جس میں منکرروایات ہیں۔

(اكمال تهذيب الكمال ٨/ ٥٥٩ رقم ٣٣٨٥)

امام برقی فرماتے ہیں۔

وذكره البرقي في كتاب الطبقات في باب "من كان الأغلب عليه الضعف في حديثه وقد ترك بعض أهل العلم بالحديث الرواية عنه ".

(اكمال تهذيب الكمال ٨/ ٥٥٩ رقم ٣٣٨٥)

محدث ابن سعد فرماتے ہیں۔

صاحب مناكير. صاحب مناكير ب- (اكمال تهذيب الكمال ۱۸ و ۳۵ وقم ۳۳۸) علامه ذبي لكهة بين - "واه". (الكاشف ۴۶۷)

اس تحقیق سے واضح ہواکہ موصوف کی روایت ضعیف، منکر اور متروک واہی ہے۔اس مقام پر موصوف قاری صاحب کوان کااصول یاد کروادی کہ جس روایت پر منکر کااطلاق ہو تووہ روایت موضوع ہوتی ہے۔ ذرااس روایت پر دھیان دے دیں توہم ترہے۔

م-"اعلم امتى من بعدى "روايت كوبطور شابد پيش كرنا

قاری ظہوراحمد فیضی نے لین کتاب شرح ائ المطالب میں حدیث مدینۃ العلم کے شواہد کے عنوان کے ضمن میں بحث کرتے ہوئے ص ۲۰۰۰ پر لکھتے ہیں۔

حضرت سلمان فارى بيان كرتے ہيں كدرسول الله طالع علية في فرمايا:

أعلم أمتى من بعدى على بن أبي طالب

میرے بعدامت کاسب سے بڑاعالم علی بن انی طالب ہے۔

شرح ائ المطالب ص ۴۰۰ بحواله الفردوس بماثور الخطاب الا۴ مديث ۱۳۹۷،المناتب الخوارزي ص ۸۲ ،جمع الجوامع ال۴۵۴ حديث ۳۴۴، كنزالعمال ۱۱/۱۲۴، حديث ۱۹۰۳ [فرائط السطين ۱/۹۷، كفاية الطالب الكنجي ص ۳۳۲]

حدیث کی سند کی حقیقت

۔ گذارش ہے کہ اس حدیث کونقل کرناہی علمی زیادتی بلکہ بدیانتی ہے۔ایک طرف آپ سیجے ترین قول صحابی جو کہ حکما مر نوع ہے ،اس کوامتی کاقول کہ کرمقابلہ میں نبی کے قول کو اخذ کرنے کی تصحیت کرتے رہے جبکہ خود سیجے حکما مرفوع کے مقابلہ میں ایسی روایت پیش کی جس کی سندایسی کتاب سے نقل کررہے ہیں جس کی سندسے وہ بخولی واقف ہیں

که اصول اساء الرجال میں اس کی کیا حقیقت ہے۔

موفق الخوارزى في الساري كتاب ميس محدث ديليي كى سندسے كچھ يول بيان كيا ہے۔

واخبرنى سيد الحفاظ ابو منصور شهر داربن شيرويه بن شهر دار الديلمى الهمدانى فيها كتب الى من همدان، اخبرنا ابى اخبرنا ابو اسحاق القفال باصبهان حدثنا ابو اسحاق خرشيد قوله حدثنا ابو سعيد احمد بن زياد ابن الاعرابي، حدثنا نجيع بن ابراهيم بن محمد بن الحسن الزهرى القاضى حدثنا ابو نعيم ضرار بن صرد حدثنا على بن هاشم، حدثنا محمد بن عبدالله الهاشمى عن ابى بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عباد الله عن سلمان عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال: اعلم امتى من بعدى على بن ابى طالب. (المناقب الخوارزمى ص ٨٢)

موصوف دو سرول کو موضوع روایات پر لعن طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لبنی کتب میں موضوع و متروک روایات کی بھرماران کو شاید نظر نہ آتی ہو بہر حال بیہ حال تو تفضیلیہ کے اس لکھاری صاحب کا ہے۔ موفق الخوارزی کی کتاب میں سند میں ابو نعیم ضرار بن صرد اور نجیج ابن ابراہیم پر تفصیلی تحقیق پیش کردی گئی ہے متعلقہ صفحات کامطالعہ کیجئے۔

#### عرب محقين شعيب الار نووط اور بشار العواداس قول پر تعليقا لکھتے ہيں۔

• بل: ضعيفٌ جدًّا، فقد قال البخاري والنسائي والحسين بن محمد بن زياد القباني: متروك الحديث. وضعقه يحيى بن معين، وابن قانع، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم، وأبو العرب القيرواني، وابن حبان، و و الناز كان فقيهًا عللًا بالفرائض، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات، حتى إذا سمعها من كان شاهدًا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن. وقال الساجي: عنده مناكير. والوحيد الذي حَسَّن الرأي فيه هو أبو حاتم، فقال: صدوقٌ صاحب قرآن و فرائض، يكتب حديثه، و لا يُحتج به!-

یعنی: بیر سخت ضعیف ہے، امام بخاری ، امام نسائی ، محدث الحسین بن محد بن زیاد القبائی نے اس کو متروک الحدیث کہا۔ ابن معین ، ابن قانع ، دار قطنی ، ابو احمد الحاکم الکبیر ، ابو العرب نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ابن جبان نے اس کو فقیہ اور فرائض کے عالم مگر بیر تقد راویوں سے مقلوبات روایات نقل کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ امام ساجی نے کہا کہ اس کے باس مظر روایات ہیں۔ واحد شخص جن بارے میں حسن الرائے تھا وہ امام ابو حاتم تھے ، کہا کہ صدوق صاحب قران و فرائض ہے اس کی

حدیث لکھی جاسکتی ہے مگراحتجاج نہیں کیاجاسکتا۔ (تحریر تقریب التھذیب الم ۲۸۵) استحقیق سے واضح ہواکہ موفق الخوارزی کی سند متروک اور واہی ہے۔

٥-حضرت سعيدبن المسيب كامشابده كوبطور شابدبنان كي تحقيق

قارى ظهوراحمد فيضى شرح اسى المطالب ص امهم يرلكه ما ب

اوراس كى تائيد حضرت معيد بن السيب كاس مثلده سے بوتى ب، وه فرماتے بين:

[حدثنا محمد بن معاوية ، عن سعيد بن صالح ،وسعيد بن عنبسة ، قالا : حدثنا عباد بن العوام أبو سهل ، عن داود بن المسيب ، قال : ]

ما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علي بن أبي طالب. رسول الله طفيعًا في مح بعد سيدنا على بن ابوطالب سے بڑھ كركوئى عالم نہيں تھا۔

(شرح اسى المطالب ص ١٠٠١ بحواله الكنى والاساء للدولاني ١١٣/٢ به كنزالا العمال ١١٠٠٠ مارقم ١١٠١٥٥)

#### جواب:

گذارش ہے کہ پیش کردہ روایت کی سند میں چند علتیں ہیں جس کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔

[1] اول: سند میں داود بن المسیب راوی کا کوئی تعین نہیں ہے۔ احمد بن عبداللہ الغماری نے فتح الملک العلی ص ۸۵ طبع اردن دار لکتاب الثقافی بیں اس سند کوعباد بن العوام ابو سھل عن داود عن سعید بن مسیب لکھا ہے۔ اگر اس تعین کو بالفرض مان لیاجائے توجھی داود راوی کا تعین بھی نامعلوم ہے۔ وہ کون سا داود راوی ہے؟ جو کہ عباد بن العوام کا استاد ہے اور سعید بن مسیب کا شاگر دہے۔؟

تا دوم: مزید بیک اگراس کی سند کومان بھی لیاجائے تو حضرت سعید بن المسیب نے تمام صحلبہ کرام کادور توپایا جی نہیں ، اس لیے بیدان کے اپنے مشاہدہ تک مخصوص اور خاص باستشناء پر محمول کیاجائے گا۔جس سے شیخین کریمین بالا تفاق خارج ہیں۔

نتا سوم: اگراس قول کوبالفرض تسلیم کربھی لیاجائے تو متعدّد تابعین کا صحلبہ کرام پر اپنالہنا موقف رہااور جنہوں نے جس صحابہ کرام کی صحبت حاصل کی اس کے بارے میں لیتی رائے نقل کی جس سے بیدازم نہیں کہ تمام صحابہ کرام پر فوقیت کا ان کاموقف ہے۔جیسے تابعی اسود بن بزید کا قول حافظ این عساکرنے نقل کیاہے۔

متابہ کرام پر فوقیت کا ان کاموقف ہے۔جیسے تابعی اسود بن بزید کا قول حافظ این عساکرنے نقل کیاہے۔

متابہ کرام پر فوقیت کا ان کاموقف ہے۔جیسے تابعی اسود بن بزید کا قول حافظ این عساکرنے نقل کیاہے۔

متابہ کرام پر فوقیت کا ان کاموقف ہے۔ جیسے تابعی اسود بن بزید کا قول حافظ این عساکرنے نقل کیا ہے۔

متابہ کرام پر فوقیت کا ان کاموقف ہے۔ جیسے تابعی اسود بن بزید کا قول حافظ این عساکرنے نقل کیا ہے۔

أخبرنا أبو محمد بن الاكفاني نا عبد العزيز الكتاني أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو الميمون نا أبو زرعة قال محمد بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسوديقول لم ار بالكوفة من أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) افقه من علي بن أبي طالب والأشعري-

ب سلب والمدسسوي المستوي المستوي المرتضى والله المرتضى والله المرتضى والله المرتضى والله والمعرى والله والمعرى والله والمعرى والمعروبين والمعاد (تاريخ دمشق ٣٢/ ٦٣)

أخبرنا أبور عبد الله الفقيه أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ أنا احمد بن علي المقرئ نا أبو عيسى الترمذي نا ابن أبي عمر نا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد يقول لم ار بالكوفة من أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) اعلم من علي بن أبي طالب والأشعري-

ی بی بی جی ہے۔ تابعی اسود بن بزید فرماتے ہیں کہ میں نے اصحابہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی ابن انبی طالب رضاعتہ: اور حضرت ابوموسی الاشعری رضائنہ: سے اعلم نہیں دیکھا۔ (تاریخ دمشق ۳۲/ ۹۳)

ابان دونوں اقوال میں تابعی اسود بن بزید نے جن صحابہ کرام سے ملاقات کی ان میں سے سب سے زیادہ نقیہ اور سب سے زیادہ نقیہ اور سب سے زیادہ نقیہ حضرت علی المرتضی خالتی اللہ تضی خالتی ہے۔
سب سے زیادہ اعلم صحابہ کی وضاحت کی۔ ایک قول میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ نقیہ حضرت علی المرتضی زیادہ عند کئی اللہ صحابی کے ساتھ حضرت ابوموی الا شعری خالی عند کو بھی کہا۔ اس لیے خاص تناظر اور کسی خاص علاقہ میں کسی ایک صحابی کی سے میں کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ ان کی فضیلت اور اعلمیت تمام صحابہ کرام پر ثابت ہو۔

### ٧- "الوگ اختلاف میں پریں گے "روایت کی شخفیق

قارى ظهوراحرفيضى شرح اسى المطالب ص ١٠٠٩ پر لكھتا ہے-

[حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ يَعْقُوبَ الدَّقَاقُ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَازُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَمُانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنِ دِيزِيلَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَازُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَمُانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: ] الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: ] اللهُ تَنْ نَبْعُدِي ".

لوگ میرے بعدانتلاف میں پڑیں گے توتم اس کی وضاحت کروگ۔

(شرح اسى المطالب ص ۴۰۱ بحواله المتدرك ۱۲۱/۱۳ رقم ۴۹۷۸، المناقب للخوارزمي ص ۸۵، مجم الاعرائي ۵۲۲ رقم ۷۹۲)

حديث پروضع كاحكم

عرض ہے کہ قاری ظہور احمر فیضی صاحب کا متروک اور وابی تزین روایات کے بغیر کام نہیں چلتا۔ان کی کتب موضوع روایات سے بھری ہوئی ہے اور وہ دو سرول کی کتب میں موضوع بلکہ ضعیف روایات پراعتراض کرتے پھرتے ہیں۔بہرصال موصوف مذکورہ فٹالنیز روایت کو بھی محدثین کرام نے تسلیم نہیں کیا۔ \*\*\*

تن علامه ذبي ال حديث كبار عيل لكه بير

بل هو فيما اعتقده من وضع ضرار (تلخيص المستدرك٣/ ١٣٢ رقم ٢٦٢)

النا علامه سبط ابن العجم في البني كتاب مين علامه ذبهي كاحكم وضع كور قرار ركها ب-

قَالَ لَعَلِي أَنْتَ تَبِينَ لأَمْتِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ بَعَدِي انْتَهِى قَالَ الْذَّهَبِيِّ فِي تَلْخِيص المُسْتَذُرك ذكر هَذَا الحَدِيث وَأَنه على شَرطهمَا فِيهَا أعتقده مِنْ وضع ضرار.

(الكشف الحثيث ١٣٨/١ رقم ٣٥٠)

تنا محدث این حبان نے بھی اس روایت کومجروح و موضوع میں شار کیا ہے۔

كان يجيى بن معين يكذبه.وهو الذي روى عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، عن أبيه، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال لعلي عليه السلام: "أَنتَ تُبيِّن لأمَّتِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ بَعْدِي" (المجروحين ١٠/ ٤٨٦رقم ٥٠٩)

تا محدث ابن عراق نے بھی علامہ ذہبی کاای حدیث پر حکم موضوع کور قرار کھاکر تسلیم کیا ہے۔

ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان قال ابن معين كذاب وأخرج له الحاكم في المستدرك أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدى يعنى عليا وتعقبه الذهبي في تلخيصه فقال أعتقد أنه من وضع ضرار.

اسروایت کے بنیادی راوی ضرار بن صروکوان مرویات کو گھڑنے کاذمه دار قرار دیا گیاہے۔ (تنزیه الشریعه ۱/ ۷۱رقم ٤)

۵ محدث ابن معین فرماتے ہیں۔

قال على بن الحسن الهسنجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: بالكوفة كذَّابان أبو نعيم النخعي وأبو نعيم ضرار بن صرد.

لعنی: این معین فرماتے بیں کہ کوفہ میں دو ابونعیم کذاب بیں ایک ابونعیم النعنی اور ابونعیم ضرار بن صرد۔ (الجرح و التعدیل ۲/ ۱/ ٤٦٥) 25 25

ت ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔

كذبه يحيى بن معين في حديث رواه عن معتمر عن أبيه عن الحسن عن أنس عن النبي عليه السلام في فضل بعض الصحابة انكروه عليه،

تعینی این معین نے حدیث میں اس کی تکذیب کی ہے،اور بیہ معتر عن البیہ عن الحن عن انس عن البی طفع این کی مندے بعض صحابہ کی فضیلت بیان کر تاہے جس کو قبول نہیں کیا گیا۔

(الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكني ٢/ ٧٤٧)

ان حوالہ جات کے علاوہ ، ضرار بن صرد کے تضعیف پرجمہور محدثین کرام کی جرح ، تفصیل سے پیش کیا گیاہے ، متعلقہ مقام پر ملاحظہ سیجئے۔ قاری ظہور احمد فیضی نے شرح ان المطالب ص ۲۰۹۳ پر مذکورہ روایت کو خلفاء راشدین کے پاس استفتاء یا مقدمہ آجا تا اور پھر مجھی اس کے حل میں پیچیدگی یا اختلاف کی صورت پیدا ہوجاتی تو سیدناعلی المر تضی فرائنیڈ کے قول کو حرف آخر مجھا جاتا ، پرمحمول کیا ہے۔

حضرت عائشه وخالفتها كافرمان اعلم الناس بالسنة كي تحقيق

قارى ظهوراح فيضى صاحب لبن كتاب شرح اسنى المطالب ص ٢٢٥، ص ٣٣٣، ص ٢٣٥، معد مديث لكهة بيل ـ [قَالَ أَحْدَدُ بْنُ زُهَيْرٍ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سعيد الأصفهاني، قال: حدثنا معاوية ابن هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قُلِيْب، عَنْ جُبَيْر، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:]

مَنُ أَفْتَاكُمْ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ قَالُوا: عَلِيٌّ، قَالَتْ: أَمَّا إِنَّهُ لِأَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَةِ
"اور بنت صديق ام المومنين سيرتنا عائشه صديقه رضي الله عَنْهمان بهي دو نُوك انداز ميس فرمايا تقاكه حضرت على خالفين المله بيل - حضرت جسرة فرمات بيل كه سيره عائشه وخالفهان جميس فرمايا: تهجيس عاشوره كه روزے كافتوى كس نے دياہے ؟ ہم نے عرض كيا بعلى بن الى طالب وخالفنه نے فرمايا: وه تمام وگوں سے بڑھ كرسنت كے عالم بيں "دالخ

(شرح این المطالب ص۲۲۵ بخواله تاریخ دشق ۸۷/۴۰ ۱۸۰ الاستیعاب ۲۰۷/۳۰ المناقب للخوارزی ص ۹۱ ، الریاض النضره ۱۳۷/۳۱، فتح الملک العلی بصوریث باب المدینة العلم علی ص۴۴۰\_)

جواب

موصوف قاری ظہور نے حضرت عائشہ خالفتہا کا فرمان متعدّد مقامات پر حضرت علی المرتضی خالفیہ کے بارے میں نقل کیا مگراس کے میں نقل کیا مگراس کے

راوبوں پر پچھ تحقیق پیش نہیں گی۔ ابن عبدالبری کتاب میں سند کے راوی شفیانَ، عَنْ قُلیْب، عَنْ جُبیّر، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ مِیں نہ راوی قلیب کا پچھ معلوم ہے اور نہ جبیرراوی کا، اور نہ جبیر کا حضرت عائشہ وہائٹو کہا ہے ماع کا ۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عبدالبری الاستیعاب کے نسخوں میں تضحیف کا تب یانسخوں کی تصحیح نہ ہونا ہے۔ جس کی وجہ سے نہ صرف سند میں اغلاط ہیں بلکہ متن میں بھی کی بیشی موجود ہے۔ اور اگر اس روایت کو ہم سند کی تحقیق کے بغیر بھی بطور فرض تسلیم کر بھی لیس تو پھر تاریخ وشق کی روایت میں وضاحت سارا معاملہ ہی حل کرو تا

اعلم الناس بالسنة بإاعلم من بقى بالسنة؟

الروایت کوحافظ این عمار نے لین کتاب تاریخ وشق ۳۰۸/۸۳ پر سفیان عن فلیت (أفلت بن خلیفة العامری) عن جسرة (جسرة بنت دجاجة العامریة) قالت ذکر عند عائشة کی سند نقل کیا ہے۔ جس میں راویوں کا تعین بھی موجود ہے مگر متن میں ایسے الفاظ بیں جوکہ قاری ظهور احمد فیض کے موقف کو بی سرے علط ثابت کرتا ہے۔ حافظ این عمارکی روایت پیش خدمت ہے۔

أخبرنا أبو سعد بن البغدادي أنا أبو المطهر محمود بن جعفر بن محمد بن أحمد الكوسج ومحمد بن أحمد بن سليمان نا ومحمد بن أحمد بن سليمان نا محمد بن عبد الله بن بلبل الهمداني نا عباس الدوري نا قبيصة بن عقبة نا سفيان عن فليت (أفلت بن خليفة العامري) عن جسرة (جسرة بنت دجاجة العامرية) قالت ذكر عند عائشة صوم عاشوراء فقالت من يأمركم بصومه قالوا على قالت أما إنه أعلم من بقي المستدرة المستدرة

(تاریخ دمشق ۲۱/۸۰۶)

تاریخ دشق کی اس روایت ہے واضح ہوا کہ حضرت عائشہ وظافتھا کے قول میں اعلم بن بھی بالسنۃ نیعنی باقی زندہ رہ جانے والے صحابہ میں سے اعلم کی وضاحت موجود ہے۔جس پیر بیات پایہ ثبوت کو پینچی کہ حضرت عائشہ وخالفتی کیا نے حضرات شیخین کریمیں وظافتی اے بعد حضرت علی المرتضی وخالفتہ کو باقی رہ جانے والے صحابہ میں اعلم السنۃ کہااور بیہ سیست کلتہ قاری ظہور احمد فیضی نے عوام الناس کے سامنے لانے سے گریز کیا تاکہ ان کا بھنڈا ہی نہ پھوٹ کلتہ قاری ظہور احمد فیضی نے عوام الناس کے سامنے لانے سے گریز کیا تاکہ ان کا بھنڈا ہی نہ پھوٹ جائے موصوف ظہورنے لبنی متعدّد کتاب میں تقریبا ہرمقام پراحادیث اور اساءالرجال کی شخصیت میں سے طریقہ کار استعمال کیا ہے جس پرایک مکمل کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

## كياسيدناعلى المرتضى ضالله كاقول حرف آخر موتا؟

قارى ظهوراحرفيضى لبن كتاب شرح اسى المطالب ص ٢٠٠٩ بر لكھتے ہيں-

کاری ہور ہیں گہاں ہوں ہے۔ خلیفہ اول سیدناابو بکر صدیق فرانند کی سیرت میں بھی ہیات ملتی ہے کہ انہوں نے بوقت اختلاف تمام صحلبہ کرام کے مقابلہ میں تنہاء قول مرتضوی کو مقدم رکھا۔ چناچہ ابن زنجو بیالرازی اور علامہ ابوالقاسم زمخشری لکھتے ہیں۔

[وعن يجيى بن عمر عن أبيه عن جده قال: لما امتنع من امتنع من دفع الزكاة إلى أبي بكراً جمع أبو بكر أصحاب رسول الله حسلى الله عليه وسلم - فشاورهم في أمرهم فاختلفوا عليه افقال لعلي: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أقول لك: إن تركت شيئًا مما أخذه رسول الله حصلى الله عليه وسلم - منهم فأنت على خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم فأنت على خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أما لئن قلت ذاك لأقاتلنهم وإن منعوني عقالًا. أخرجه ابن السمان في الموافقة.

"عن يَحْيَى بَن برهان أنَّ أَبَا بكرِ الصَّديق استشارَ عَلِيًا فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ فَقَالَ: إنَّ الله جَمَعَ الصَّلَاةَ وِالزَّكَاةَ وَلَا أَرى أَنْ تُفَرَّقَ، فعِندَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ - يَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ أُنْ أُنْ تُفَرَّقَ، فعِندَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ

عَلَيْهِ كُمَّا قَاتَلَهُمْ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم -".]

جب مانعین زکوہ نے زکوہ دینے سے انکار کردیا تو حضرت ابو بکر ضائعہ نے رسول اللہ طائعہ اللہ اس کے صحابہ کرام کو جمع کرکے ان سے مشورہ لیا توکسی نے کہا: آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں پہل تک کہ اسلام ان کے دلوں میں مضوط ہوجائے، اور بعض نے کہا: فی الحال آپ انہیں ان کی زکوہ کے معاملہ میں ان کی مرضی پر چھوڑ دیں وہ جہاں جابیں اسے رکھیں۔ بعد میں ان کامواخذہ کرلینا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق ضائعہ نے دریافت کیا:

اے ابوالحن آپ کیافرماتے ہیں؟ فرمایا: میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے انہیں کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی جور سول اللّه منتشخ علیم نے ان سے لیتے تھے تو آپ سنت رسول منتشخ علیم کے خلاف ہوں گے۔اس پرا نہوں نے فرمایا: جب آپ یہ فرماتے ہیں تواگر انہوں نے مجھے اونٹ کے پاوس باندھنے والی رسی بھی نہ دی

تومی ضروران سے جنگ کروں گا۔"الخ

(شرج ان المطالب ص ٢٠٠٢ بحواله مخضر كتاب الموافقة ص ٢٨-١٣٧ ، الرياض النضرة ا/١٢٧)

#### جواب

گذارش ہے کہ پیش کردہ روایت کی سند مجبول اور مقطع ہے، جبکہ صحیح ترین مروبات میں یہ ثابت ہے کہ حفرت ابو بکر صداق خالف جہادیر ابو بکر صداق خالف جہادیر این فیصلہ پر ثابت قدم رہے۔ گراس واقعہ کے متعلق خاص شخصیص کرنا کہ حضرت ابو بکر صداق زمان خالف جہادیر حضرت علی المرتضی زمان فیصلہ پر ثابت قدم رہے۔ گراس واقعہ کے متعلق خاص شخصیص کرنا کہ حضرت ابو بکر صدائق زمان خواہیں حضرت علی المرتضی زمان نائیز ہے مشاورت پر ہی اپنا فیصلہ کیا ،یہ اصول حدیث کے تحت یایہ جوت کو نہیں بہتجا۔ حضرت ابو بکر صدائق خالف میں متعدّد امور پر مشاورت کرتے اور ان میں سے جس کی بہتر معلوم ہوتی ہے بیان کاشرح صدر ہوتا تووہ ای کے مطابق عمل کرتے۔

لام بخاری <del>لکھتے ہی</del>ں۔

قَالَ أَبُو بَكْرِ وَاللّهَ لَأُفَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ يَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزِّكَاةَ حَقَّ المَالِ وَاللهَّ لَوْ مَنْعِهَا قَالَ مَنْعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَ فَتُ أَنَّهُ الْحَقُ عَمَّرُ فَوَ اللّهَ مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَ فَتُ أَنَّهُ الْحَقُ مَعْرَتَ ابِوبَرَصِداتِي فِي وَفَي اللّهُ كَتْمَ اللهُ مَنْ مَن وَاسَ خَصَ سَصَرُور بِالفرور لِوالَى كُرول كَاجَومُما زاور زكاة مَن فَرَق كرے كَا يُونَكُ رَكَاة مال كاحق ہے۔ والله الله كافر بحد الله الله كودياكرت تق تومين اسكے نہ دينے پر سے لاالى كروں گا، حضرت عمر في كہا: الله كي قسم! اس بات كے بعد ميں بجو گياكہ حضرت ابو بكر صديق كے دل ميں جوارادہ ہے وہ الله كی طرف سے ہاور میں بات کے بعد میں بجو گياكہ حضرت ابو بكر صديق كے دل میں جوارادہ ہے وہ الله كی طرف سے ہاور میں في بجوان لياكہ ابو بكر كی رائے برحق ہے۔ (صحیح بخاری ۲۹۲۶)

حضرت عمر فاروق ضالند؛ واضح طور پر فرمارے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ضاعنہ کامیدارادہ اللہ کی طرف ہے ہی

. امام بخاری ایک دوسرے مقام پرروایت لکھتے ہیں۔

حدثنا قتية بن سعيد، حدثنا ليث، عن عقيل، عن الزهري، اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لابي بكر :كيف تقاتل الناس، وقد قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه"، فقال عمر: فوالله ما هو إلا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال، فعرفت انه الحق، قال ابن بكير وعبد

الله: عن الليث عناقا وهو اصح.

حضرت ابوہریرہ فیلی عذیے بیان کیا کہ جب نی کریم طلنے علیم دنیاسے پردہ فرماہوئے اور حضرت ابو بکر رضی عند کو خلیفہ بنایا گیااور عرب کے کئی قبائل پھر گئے۔ حضرت ابو بکر ضائند، نے ان سے کڑنا حیاہا تو حضرت عمر فرالند نے حضرت ابو بکر ضافتہ ہے کہا کہ آپ لوگوں ہے کس بنیاد پر جنگ کریں گے؟ جب کہ نی كريم طَفِيعَايِمْ فِي يَعْرِما مِا تَقَاكَهِ لُو گُول ہے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لاالله الله کا قرار نہ کرلیں۔ اس لیے جو مخص اقرار کرلے کہ لاالہ الااللہ تومیری طرف ہے اس کامال اور اس کی جان محفوظ ہے۔البتہ کی حق کے بدل ہو تووہ اور بات ہے۔ اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے لیکن ابو بکر فالند؛ نے کہاکہ واللہ! میں تواس شخص سے لڑائی کروں گاجس نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا ہے۔ كيونكه زكوة مال كاحق ہے، واللہ! اگروہ مجھے ايك رسى بھي نہيں ديں گے جووہ رسول الله طلقے عليه كم كودية تھے، تو ان کے انکار پر بھی لڑائی کرول گا۔ حضرت عمرفاروق ضافتہ نے کہا: پھر میں نے غور کیا تو مجھے یقین ہوگیاکہ اللہ تعالی نے ابو بکر ضائفہ' کے سینے کو کشادہ فرمایا ، تومیس نے جان لیاکہ وہ حق پر ہیں۔

(صحيح بخاري: ٧٢٨٤)

پیش کرده روایات سے بیرواضح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرفاروق ضائند نے واقعد الردہ میں مرتدین سے زکوۃ لینے کے فیصلہ کواللہ کی طرف حضرت ابو بمرصد لق خاکھنے کی طرف القاء کیا ہے۔ اس لیے اگر القاءکے بعد حضرت علی المرتضى والندر كي بيرائے ہوتواس پر كيااعتراض ہوسكتاہے ؟ جبكه اس كے برعكس جناب قارى ظہور صاحب بيد تا ٹردینے کی کوشش کررہے ہیں کہ حضرت ابو بمرصد تق خالفہ صرف حضرت علی المرتضی خالفہ کے مشورہ کو ہی مقدم رکھتے تھے۔جبکہ اس کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق فٹائٹیہ مختلف صحابہ کرام سے ہر مسئلہ میں مشاورت كرتے تھے اور جب الله كى طرف سے كوئى مسئلہ القاء ہوجاتا تو پھراس پر عمل كرتے يا پھر كسى صحافى كى بہترين رائے جوتی تواس کواخذ کرتے۔ بی کریم طفی علیم کی بیسنت رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام سے اور خلفاء راشدین سے خصوصی طور پرمشادرت کرتے۔

نی کریم طانشی قائیم کا حضرت ابو بکر صدیق خالند؛ کے ساتھ مشاورت

بالفرض قاری ظہور احمد فیضی صاحب کے منقطع اور مجہول شد کی روایت کومان بھی لیاجائے توروایات میں نبی کریم سیستے علاق کا حضرت ابو بکر صدیق فیالند اور حضرت عمرفاروق فیلی نئے اسے مشاورت کرنابطور اتم ثابت ہے۔ محدث ابن ابی شیبہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَليهِ وسَلمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَةً، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ.

ترجمہ: حضرت عمر فاروق خالفید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طالطی اللہ علیہ است کو مسلمانوں کے معاملات کے باتھ ہوتا بارے میں حضرت ابو بکر صدیق خالفید کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے اور میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک رات آپ نے ساتھ تھا۔ تھا۔ ایک رات آپ نے ساتھ تھا۔

(ابن ابی شبیه ٤/ ٤٦٤ ، رقم ٧٥٧ طبع عوامه/ و طبع مکه ٦٨٥٣ )

اس روایت سے واضح ہواکہ نی کریم طبیعے قائم مسلمانوں کے امور میں حضرت ابو بکر صدیق رضائفیڈ اور حضرت عمر رضائفیڈ سے گفتگواور مشاورت کرتے۔اب اس روایت کو قاری ظہور احمر فیضی صاحب اپنے طرز استدلال کوسامنے رکھ کربڑھیں توبہت کچھواضح ہوجائے گا۔

موصوف فیضی لین کتاب شرح اسن المطالب ص ۳۴۷ پر حضرت عمر ضائفید کا حضرت عبدالله بن عباس ضائفید الله بن عباس ضائفید سے مشاورت اور شرح اسن المطالب ص ۴۰۲ پر حضرت ابو بکر صدیق ضائفید کا حضرت علمی المرتضی ضائفید سے مشاورت کرنے وال مشاورت کرنے اور ان کے مشورہ سے متفق ہونے کواعلم ہونے کی دلیل بناکر پیش کرنچے ہیں۔

علم کی چابیاں؟

قارى ظهور احدفيضى شرح اسى المطالب ٢٠٠٨ -٢٠٠٥ پر لكهتاب

بلاشبه مدينة العلم كادروازه كى پربندنين قعا، سوال كى چابى ہے جُوچا پتااس سے خزانہ حاصل كر ليتا تھا مُرسى لبر م ميں نقط اكيب باب العلم كى ذات پاك تھى جن پر سوال اور بلا سوال علم كى بارش ہواكر تى تھى۔ محدثين كرام لكھتے ہيں۔ أَخْبَرَ نَا مُحْمَدُ بُنُ بَشًادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُسَاوِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمْرِ و بْنِ هِنْدِ الْجُمَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتَ ابْتَدَأَنِي» ﴿ شِخِينَ كَرِيمِين فِنْ تَعْتُهَا كَي الْمُمِيتِ وخلافت بِاللَّفِي بِلاَصْلِ ﴾

حضرت عبدالله بن عمرو بن مندالجملي سيدناعلي سے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے فرمايا: جب ميں رسول الله طلطينين سے سوال كرتا تھا توآپ جواب عطافرماتے تھے اور جب خاموش ہوتا تو وہ آپ از خود عطا

(شرح اسنى المطالب٩٠٥ بحوالمبين الكبرى نسائى ٩٦/٢ وقم ٨٥٥٥ ، فضائل صحابه ٨٠٣/٢ رقم ١٩٩٩ ، سنن ترمذى ص١٨٥رقم ٢٠٢٢، المصنف ابن الي شيبه ١٨٨٣ وقم ٢٠٦٠ ١١١ لمتدرك الحاكم ١٢٠١ رقم ١٢٠٧ مرر

گذارش ہے کہ موصوف قاری ظہور نے جوروایت پیش کی اس کی اصولی حیثیت پیش خدمت ہے۔حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

عبد الله بن عمرو بن هند المرادي الجملي الكوفي صدوق - لم يثبت سماعه من علي-عبدالله بن عمرو بن ہندالمرادی الجملی الکونی صدوق \_\_\_اس کا حضرت علی المرتضی ہے ساع نہیں ہے۔ (تقريب التهذيب:٣٥٠٦)

### روایت مرسل سے استدلال

حافظ ابن حجر عسقل اني تفصيل البين كتاب ميس لكهي بير-

عبد الله بن عمرو بن هند المرادي ثم الجملي الكوفي روى عن علي كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني وعنه عوف بن أبي جميلة ذكره ابن حبان في الثقات روى له الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه والنسائي في الخصائص الحديث المذكرو قلت وأخرجه بن خزيمة في صحيحه والحاكم لكن قال الإمام أحمد ثنا الأنصاري ثنا عوف ثنا عبد الله بن عمرو بن هند أن عليا قال فذكر الحديث قال عوف ولم يسمع عبد الله من على حكاه بن أبي حاتم في المراسيل عن عبد الله بن أحمد كتابة عن أبيه به وقال ابن عبد البر في التمهيد لم يسمع عبد الله بن عمرو بن هند من علي رضي الله تعالى عنه.

یعنی عبداللہ بن عمر بن مندالمرادی تم الحملی الکوفی نے حصرت علی المرتضی سے روایت بیان کی کہ جب میں ر سول الله علين عَلَيْهُ سے سوال كرتا تھا توآپ جواب عطافرواتے تھے اور جب خاموش ہوتا تو وہ آپ از خود عطافرماتے تھے۔ اور اس سے عوف بن الی جمیلہ روایت کر تاہے، ابن حبان فے ثقات میں اور ترمذی نے اس بے روایت کی ہے، اور اس این خزیمہ اور لهام حاکم نے اس کی روایت کی تخریج کی ہے مگر لهام احمد نے کہا کہ میں نے الانصار کی از عوف از عبد اللہ بن عمرو بن بنداز حضرت علی المرتضی و اللہ اس کی اور عبد اللہ بن عمرو بن بند نے حضرت علی المرتضی و الله سے ساع نہیں کیا۔[العلل و معرفة الرجال ۱/۵۰ مرقم ۱۳۱۵] ابن الی حاتم نے لبنی کتاب المراسیل [المراسیل ص ۱/۹۰ ارقم ۱۳۸۹] میں اس کو عبد اللہ بن احمد عن ابیہ سے بیان کیا ہے اور ابن عبد البر لبنی کتاب المراسیل [المراسیل م ۱/۹۰ مرقم ۱۳۸۹] میں کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرو بن بند نے حضرت علی المرتضی ضائفہ ہے نہیں سنا۔

(تهذيب التهذيب٥/ ٢٤٠ رقم٥٨٢)

### عوف بن اني جميله پررافضي کي جرح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ بُنْدَارًا، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا حَدِيثَ عَوْفٍ فَقَالَ: يَقُولُونَ: عَوْفٌ، وَاللهَ لَقَدْ كَانَ عَوْفٌ قَدَرِيًّا رَافِضِيًّا شَيْطَانًا.

يعنى: \_\_\_\_ مَحدث بندار فرماتے ہیں کہ اللّٰہ کی قشم عوف بن الی جمیلہ قدری اور شیطان رافضی ہے۔

(الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ٤٢٩ رقم ١٤٧١)

ام احمد بن حنبل سے لے کرحافظ ابن مجرعسقلانی تک محدثین کرام کے حوالہ جات سے بیبات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضی وخالفتہ سے بید روایت عبداللہ بن عمرو بن ہندا مجلی نے نہیں سی۔ اس لیے اس کے رجال کو محیح کہنے سے اس کی علت خفی و قاد عدر فع نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیر روایت مرسل ہے اور راویوں کے ثقتہ ہونے ہنایا اسنادہ محیح کہنے سے اس کی علت خفی و قاد عدر فع نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیر روایت مرسل ہی محدثین کرام نے واضح سے ارسال کی اعتراض رفع نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ عوف بن ابی جمیلہ کی تشیع ورفض بھی محدثین کرام نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ہم نے اس روایت پر محدثین کرام کی آراء پیش کردی ہیں یا توجر ہے کو ناصبیت کے الزام دگانے سے رفع کرنا ہے تو موصوف قاری ظہور کی مرضی ، مگراصول کے تحت بیر روایت مرسل ، می رہے گی جبکہ اس روایت سے رفع کرنا ہے تو موصوف قاری ظہور کی مرضی ، مگراصول کے تحت بیر روایت مرسل ، می رہے گی جبکہ اس روایت سے دیگر صحابہ کرام خصوصا خلفاء ثلاث پر علمی نواز شات اور فیض کی نفی نہیں ہوتی۔

## حضرت على المرتضى فالثدم كياعلم مونے كااعلان كرتے تھے؟

قارى ظهورابى كتاب شرح اسى المطالب ص١٠٠ پر لكھتا ہے۔

ہے، ی وجہ ہے کہ وہ سرایا تواضح ہونے کے باوجوداس نعمت عظمی پر خاموش ندرہ سکے۔ چناچہ حضرت ناذان رضاعتہ یہ ہی وجہ ہے کہ وہ سرایا تواضح ہونے کے باوجوداس نعمت عظمی پر خاموش ندرہ سکے۔ چناچہ حضرت ناذان رضاعتہ سے ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے سیدناعلی رضاعتہ سے صحابہ کرام کی خوبیوں کے متعلق دریافت کیا تووہ شوق سے بیان فرماتے رہے اور آخر میں انہوں نے عرض کیا: [قال أحمد بن منيع: حدّثنا حَجَّاج بنُ محمّد، ثنا أبنُ جُويْج، ثنا أبو حرب بن أبي الأسود [و] عن ابنُ جُرَيْج، عَنْ رَجُل، عَنْ زَاذَانَ قَالَا: بينا الناس ذات يوم عند عليِّ رضي الله عنه إذْ وَافَقُوا مِنْهُ طِيبَ نَفْسِ فَقَالُوا: حَدَّثنا عن أصحابك يا أمير المؤمنين. قال رضي الله عنه: عَنْ أَيِّ أَصْحَابٍ ؟ قَالُوا: أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -. قَالَ رضي الله عنه: كُلُّ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم -. قَالَ رضي الله عنه: كُلُّ أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم -. قَالَ رضي فَحد ثنا عنك يأمير المؤمنين. قَالَ: مَهْلًا بَهَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم -. قالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ وَجَلَّى مُعْمَلًا مَعُول وَجَلَيْ مُعْمَلًا مَعْمَة رَبِّي كُنْتُ إِذَا . عَنْ التَّرْكِية وَ عَلْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم - عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَبَيْ كُنْتُ إِذَا . عَنْ اللهُ عَنْهُ وَجَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَبَعْ كُنْتُ إِذَا اللهُ سَلَّلُتُ أَعْطِيتُ وَإِذَا سَكَتُ ابْتُوبِتُ فَيَنَ الجُوارِحِ مني ملي عِلْمَ الْمَعْمَة رَبِّي كُنْتُ إِذَا . مَنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ عَنْ مَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

میں خاموس ہوتا تو بھھ پر کرم کی ابتداءی جاتی اور میرے پہنوسم سیرسے ہر پڑتیں۔ان (شرح ائن المطالب -۲۰۱۷-۲۰۰۷ بحوالہ فضائل صحابہ ۸۰۳/۲ م قم ۱۹۹۹، البجم الکبیر ۲۱۳/۷ قم ۲۰۱۳، اتحاف الخیرة المحره للبوصیری ۲۰۸/۷، المطالب العالیہ ۱۸/۴مرقم ۴۰۲۲)

جواب

گذارش ہے کہ قاری فیضی ان احادیث سے احدالال کرتا ہے جس کا ایک طرف وہ لوگوں کے سامنے فضائل علی المرتضی بنائند میں پیش کرتا ہے اور پھر ان فضائل کو وہ خاصہ بناکر لوگوں کو ورغلانے کی بھر پور کوشش کرتا ہے۔ پیش کر دہ صدیث سے بی کریم طنفے علیم کا وہ کرم ہے جو کئی بھی صحابی کو ملے وہ اس کے لیے مانٹرکٹیر ہوتا ہے۔ جب ان روایات سے تفضیلیہ لبنانام نہاد موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جواب میں علماء الزامی طور پر دیگر احادیث پیش کرکے بو جھتے ہیں کہ اگر ایک روایات سے آپ جو اپنامطلب اخذ کشیدہ کررہ ہووہ تو دیگر صحاب دیگر احادیث پیش کرکے بو جھتے ہیں کہ اگر ایک روایات سے آپ جو اپنامطلب اخذ کشیدہ کررہ ہووہ تو دیگر صحاب کرام کے بارے میں بھی منقول ہے تو پھر لاجواب ہو کر فتوی بازی کرنے لگتے ہیں اور لوگوں میں بیہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سایک غلام رسول قائی صاحب اور ان کے حواری تو بخض اہل بیت میں مبتلا ہیں اور وہ تنقیص حضرت علی المرتضی بڑائین کے مرتک ہیں۔ جب کہ حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ اہل سنت کے تمام علماء میں حضرت علی المرتضی بڑائین کوٹ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ان کے خلاف ناصبیت کا فتوی لگانا ایک بدرین فعل حب اہل بیت ہی تو کوٹ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ان کے خلاف ناصبیت کا فتوی لگانا ایک بدرین فعل ہے۔ بہرحال اس بحث ہو موں دی ہو بھر مو قوف ہے۔ بہرحال اس بحث سے ہوئی وہ ہوئی ہوئی ہوئی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ پڑھے والوں کی مجھے پر موقوف ہے۔ بہرحال اس بحث سے مث کرایک حدیث پیش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ پڑھے والوں کی مجھے پر موقوف ہے۔

محدث امام ترمذی البنی سندہے روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عَمْهُودُ بِنُ عَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بِنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنْتُ أَصَلَّى وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكُرِ، وَعُمَّرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالله عَلَى الله، ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعُوتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ وَسَلَّمَ : سَلْ تُعْطَهُ ، سَلْ تُعْلِيهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا مُعْلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

سن ترمذی میں نبی کریم طفی الثناء علی الله) ۷۳۲ر قدم ۹۳ و باب ما ذکر فی الثناء علی الله) سنن ترمذی میں نبی کریم طفی ملائم کابد کرم اور فیض مذکورہے اس سے دیگر صحابہ بھی مستفیض ہوئے۔ اس

کیاعلم کی بارش مختص ہے؟

قاری ظبور لین کتاب شرح اسن المطالب ص ۲۰۰۸ پر لکھتا ہے۔

علم کی اس فروانی کاسب کیاتھا؟ اس کاسب فقط مدینة العلم کاوہ خصوصی کرم تھاجو دوسرے کسی بھی انسان پر نہیں تھا۔ حتی کہ جب مدینة العلم کی ذات پاک غصہ میں ہوتی اور اس وقت کسی کو جرات کلام نہ ہوتی تو تب بھی باب علم العلم پر مدینة العلم کے کرم کی بارش برابر جاری رہتی۔ چیاجہ ام المومنین سید تناام سلمہ ونائنو کہا بیان کرتی ہیں:

[حَدَّثَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْدَبْنِ مُكْرَمِ الْقَاضِي، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِيتِي، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ثنا حُسَيْنُ الْأَشْقَرُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادِ الْأَحْرُ، عَنْ مُحُوَّلٍ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا،] «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَخْتَرِئُ أَحَدٌ مِنَّا يُكَلِّمُهُ غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَنِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ » هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِنْسَادِ، وَلَمْ يُحُرِّجَاهُ "

بیٹاک نی گرٹیم طافتے علیم جب غضب ناک ہوتے توہم میں سے کوئی انسان آپ کے ساتھ کلام کرنے کی جرات نہ کرتا، ماسوائے علی بن ابی طالب ضالتیں گئے۔

ر مرح اسني المطالب ص ٥٠٠م بحواله المتدرك ١٢٩/٣ رقم ١٢٩/٣ [١٣٩٨]، أجمحم الاوسط ١١٨/١٣، حلية الاولياء (شرح اسني المطالب ص ٥٠٠م بحواله المتدرك ١٢٩/١ رقم ١٢٩/٣]، أجمع الزوائد ١١٦/١١ رقم ١٨٨٣)

#### جواب:

گذاش ہے کہ موصوف قاری ظہور نے متدرک حاکم سے حوالہ تودیا گر شاید تلخیص المتدرک کا حوالہ دینا بھول گئے۔علامہ ذہبی مذکورہ روایت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

الأشقر وثق وقد اتهمه ابن عدي وجعفر تكلم فيه بعنی:الاشقرکی توثیق بیان کی گنی اور این عدی نے اس کومتیم کیا،اور روایت میں جعفراین البی عثمان طیالی بھی متکلّم فیہ راوی ہے۔(تلخیص المستدر ك: 4647)

## الحسين بن الحسن الاشقر ضعيف ومتروك راوي

حافظائن حجرعسقلاني لكصنة بين-

الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي صلوق يهم ويغلو في التشيع -يعنى: الحسين بن الحسن الاشقرالفزارى الكوفى صدوق وبهم اورغالى شيعه تقاله (تقريب التهذيب:١٣١٨) عرب محققين شعيب الار نووط اوربشار العواد ال قول پر تعليقا لكھتے ہيں -

• بل: ضعيفٌ، ضعَفه البخاريُّ، وأبو حاتم وأبو زُرْعة الرازيان، والجوزجانيُّ، وأبو الفتح الأزدي. وقال النسائي والدارقطني وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقويِّ. وقال أبو معمر الهذلي: كذابٌ.

بلکہ ضعف ہے، امام بخاری، ابوصاتم ، ابوزرعہ رازی ، جوز جانی ، ابوالفتح الازدی نے اس کوضعیف کہا۔ امام نسائی ، امام داقطنی ، امام ابواحمد الحاکم نے لیس بالقوی کہااور ابوم عمر الھذلی نے کذاب کہا۔

(تحرير تقريب التهذيب ١ / ٢٨٧ رقم ١٣١٨)

۱) خود حافظ این حجر عسقلانی اس راوی کے بارے میں لینی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں۔
"ضعیف" بعنی ضعیف ہے۔ (فتح الباری ۲/ ٤٦٧)
جَبَد حافظ این حجر عسقلانی ابنی دوسری کتاب میں مزید واضح لکھتے ہیں۔

"ضعيف ساقط" ليني يه ضعيف اور ساقط راوي ب- (الكشاف ٣/ ٢٣٥).

ند ورہ حوالہ جات ہے بیدواضح ہواکہ حافظ بن حجر عسقلانی اپنے دوسری کتب میں انحسین الاشقر پرضعیف وساقط کی جرح کی ہے اس لیے صدوق بھم سے اس کے صدوق ہونے پرعلی الاطلاق استدلال نہیں کیا جاسکتا جبکہ متقدین جمہور علی کرام نے اس کوضعیف، متروک اور غالی شیعہ کہا ہے۔

۲) علامه ذہبی لکھتے ہیں۔

واه قال البخاري فيه نظر

یعنی دابی راوی ہے اور امام بخاری نے کہاکہ فیہ نظر۔ (الكاشف:١٠٨٥)

٣) محدث ابن معین فرماتے ہیں۔

ابن الجنيد: سمعت ابن معين ذكر الأشقر فقال: كان من الشيعة الغالية الكبار، قلت: فكيف حديثه؟ قال: لا بأس به، قلت: صدوق؟، قال: نعم كتبت عنه."

(سؤالات ابن الجنيد ص ١٠١)

م) الم ابواحم الحاكم فرمات بين- ليس بالقوي عندهم، يعنى: يدهد عن زويك قوى نبين ب-(اكمال على تهذيب الكمال ١ / ١٤٢ رقم ٦٧)

۵) امام ساجی فرماتے ہیں۔ عندہ مناکیر ، یعنی اس کے پاس مناکیرروایات ہیں۔

(اكمال على تهذيب الكمال ١ / ١٤٢ رقم ٦٧)

٢) مجدث عقیلی فرماتے ہیں۔

حدث عنه إبراهيم بن محمد بحديث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به (الضعفاء ١/ ٢٦٨)

2) امام سلمه اندلس لکھتے ہیں۔ کذاب، لا یکتب حدیثه لیخی کذاب اس کی صدیث نہ السی جائد (اكمال على تهذيب الكمال ١٤٢/ رقم ٦٧)

۸) امام ابوالعرب اوراین الجارود نے اس کوضعیف راویوں میں لکھاہے۔

(اكمال على تهذيب الكمال ١ / ١٤٢ رقم ٦٧)

المام دارقطنی نے کہا: لیس بالقوی۔ (الضعفاء والمتروکون: ١٩٥)

١٠) الم نسائل كهتي إيس: ليس بالقوي- (الضعفاء والمتروكون ص ٨٤)

اا) ابن جوزی لکھتے ہیں۔

قال أبو الفتح الأزدي: ضعيف، وسمعت أبا يعلى يقول: سمعت أبا معمر الهذلي يقول: حسين الأشقر كذاب،

1r) ابوافتح الازدى نے كہاكہ ضعيف ہے،اورابالعلى نے كہاكدابا معمرالحدلى نے كہاكہ حسين الاشقر كذاب (الضعفاء والمتروكون ١/ ٢١١)

الم بخاری فرماتے ہیں۔ فید نظر۔ (تاریخ الکبیر ۲/ ۳۸۵ر قیم ۲۸۶۲) استحقیق سے واضح ہواکہ پیش کردہ روایات اصول حدیث کے تحت ضعیف و متروک ہے بلکہ محدثین کرام نے اس روایت کے وضع ہونے کی تصریح بھی کی ہے۔ اس لیے اس روایت سے استدلال کرناغلط و باطل ہے۔

شاه عبدالعزيز محدث دولوى كأكلام ائمدالل بيت كوامام كهنا

قاری ظہوراحرفیضی صاحب اپنی کتاب الخلافة الباطنیه ص ۲۷-۱۸ پر لکھتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رہمتے لیہ نے امامت کی اقسام بیان فرمائی ہیں اور ائمہ اہل بیت کرام علیھم السلام کو بالعموم ہر شعب میں اور بالخصوص ہدایت باطن میں مطلقاامام کہا ہے، چپاچہ وہ لکھتے ہیں۔

رب الرباع الما الما المست المامت كے بیشوائے دین كے معنی بیں بھی لیتے ہیں، ای سبب كے الم المظم اور الم مثافی كوفقه مین، الم عزالى اور الم مرازى كوعقائد اور كلام میں، نافع اور عاصم كوفرآت میں، الم كہتے ہیں، اور ائمہ اطہار ان سب فنون میں پیشوا ہوئے ہیں خصوصا ہدایت باطن اور ارشاد طریقت كدان سے مخصوص تھا، ای سبب سے الم سنت ان كوبے قيد الم الم جانتے ہیں۔

(الخلافة الباطنية ص ١٨ بحواله شاه عبد العزيز محدث دبلوي بحواله تحفه اثناء عشربية فارسي ص ١٨٠م مترجم ٣٦٠)

جواب

گذارش ہے کہ قاری ظہور احمد نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا ما بعد کلام و سباق بی پیش نہ کیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی مابعد کی عبارت ملاحظہ سیجئے۔

"لہذاای نقط ہے اہل سنت بھی عام طور ہے ان کے لیے امام کا لقب استعمال کرتے ہیں۔امام بمعنی خلیفہ کے نہیں کیونکہ خلافت کے لیے ان کے نزدیک زمین پر افتذار ،استحقاق امامت،غلبہ وشوکت اور تخلیفہ کے نہیں کیونکہ خلافت کو صرف بانچ حضرات پر محصور اور محدود رکھا تھم کا نفاذ ضروری ہے۔ای وجہ ہے انہوں نے خلافت کو صرف بانچ حضرات پر محصور اور محدود رکھا ہے۔۔۔۔۔اور جب دین کے تمام ظاہری و باطنی امور میں کسی کو پیشوائی نصیب ہو تووہ خلافت حقہ مستحق ہے۔۔۔۔اور جب دین کے تمام قاہری و باطنی امور میں کسی کو پیشوائی نہیں ارشادات قرائی پر مبنی ہے یہ خلافت صرف بانچ حضرات میں مخصر ہے اور اہل سنت کا خیال ہوائی نہیں ارشادات قرائی پر مبنی ہے کہ ان میں ان پیشواوں کو جو بظاہر افتدار نہیں رکھتے تھے،ائمہ کہا ہے "۔ الح

(تحفه اثناء عشريه ص ٣٥٨)

بیش کر دہ اقتباس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی توخلفاء اربعہ اور خلیفہ راشد عامہ امام حسن رضاعتہ کوظاہری وباطنی مور میں مامت بطور خلیفہ ملی۔ادر جن کوخلافت ظاہری نے ملی مگر خلافت باطنی ملی الن کوائمہ کہا گیا۔

## حضرت ابوبكر صديق كامقام محبوبيت اورشاه عبدالعزيز محدث وملوى

شاه عبدالعزيز محدث دہلوي لکھتے ہيں۔

"ابان بزرگ امام کی اس روایت [قول امام حسن عسکری خالفیئهٔ سولیل مخالف] سے حضرت ابو بمر صدیق خالفیهٔ کی خلافت کا دو طریقوں سے ثبوت ماتا ہے۔

اول: اس طرح که حضور طنتے علیہ ہے آپ کی مصاحبت از روئے کتاب واجماع اہل سنت وشیعہ تطعی جوت ہے۔۔۔۔اور پھر یہ بھی حضور طنتے علیہ ہے آپ کی محبت ، خصوصیت، اور ہمرازی اس قدر مشہور زمانہ ہوئی کہ ہر خاص ساتھی اور محرم راز کو بطریق ضرب مثل ان ہی کی صفت سے یاد کیاجا تا ہے کہ فلال فلال کا رفیق غار ہے۔ لہذا ان کی افضلیت حضور طالتے علیہ ہے تمام اصحاب پر صفت محبت ہیں ثابت فلال کا رفیق غار ہے۔ لہذا ان کی افضلیت حضور طالتے علیہ فلال ہوئے اور جوابنیاء کے تمام اصحاب ہیں افضل ہوئے اور جوابنیاء کے تمام اصحاب ہیں افضل ہووہ ہی خلافت اور امامت کے لائق ہوگا۔" النے مسلم الناء عشریه ص ۳۸۳)

### حضرت ابوبكر صداق كامقام صديقيت

شاه عبدالعزيز محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

" مذہب و دینی اور قران کریم کے طے شدہ اصولوں کی روشن میں انبیاء کے بعد صدیقین کا در جہ ہے اور سے تمام امت سے افضل شار ہوتے ہیں۔

خود المامية كى كتابول ميں مروى اور ثابت ہے كہ حضرت على ضائعتى نے خود اپنے ليے سے لقب استعال فرمایا:

انا الصدیق الا کبر میں صدیق اکبر ہوں بلکہ متقبل میں آنے والوں کے مقابلہ میں اسے اپنے اندر ہی مخصر قرار دیا لا یقولها بعدی الا لا لاب بی سبب ہے کہ ائمہ نے اپنے لیا لا یقولها بعدی الا لا لاب بی سبب ہے کہ ائمہ نے اپنے لیا استعال نہیں کیا اور کہیں استعال ہوا بھی ہو تو وہ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ بطور مجاز ہوگا۔ اور حضرت علی من بعدی فرمایا اس سے صاف طور پر معلوم ہے کہ آپ کے علم میں بیات تھی کہ اس امت میں آپ سے پہلے بھی کوئی صدیق گذر دیا ہے جس کا بید لقب مشہور تھا اور اس کی صفت صدیقیت برخی اور قابل تسلیم تھی۔ اگر کوئی بیہ کہے کہ انحصار صدیقیت پر نہیں ،اکبریت پر ہے کہ کوئی صدیقیت کبری صدیقیت کبری حضرت ابو بکر صدیق ضائع ہوں کہ انہ ہوا ہو جود بھی لفظ بعدی سے صدیقیت کبری حضرت ابو بکر صدیق ضائع ہوں کے ایم نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود بھی لفظ بعدی سے صدیقیت کبری حضرت ابو بکر صدیق ضائعت کے ایم نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود بھی لفظ بعدی سے صدیقیت کبری حضرت ابو بکر صدیق ضائعت کے ایم نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود بھی لفظ بعدی سے صدیقیت کبری حضرت ابو بکر صدیق ضائعت کے ایم نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود بھی لفظ بعدی سے صدیقیت کبری حضرت ابو بکر صدیق خوال

(تحفه اثناء عشريه ص ٣٨٣)

#### آيت ولايت اور شاه عبدالعزيز دبلوي كاموقف

قران مجيد ميں الله تعالی فرماتاہ۔

اِشَاوَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَسُولُمُوَ الَّذَيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُهُ لَهُوَ الَّذَيْنَ امَنُهُ افَالَ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا ٥٦)

تمھارے دوست نہیں مگراللہ اوراس کار سول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دہے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور جواللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنادوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کاگروہ غالب ہے۔

شاه عبدالعزيز محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

"اس آیت کے متعق بید حضرات [امامید اہل تشیع] کہتے ہیں کہ اہل تفییر کا اس پر انفاق ہے کہ بید آیت جناب امیر رفتائینڈی شان میں نازل ہوئی کہ آپ نے حالت رکوع میں ایک سائل کولینی انگشتری دی تھی۔ پھر انما کا کلمہ حصر جاہتا ہے اور ولی سے مراد اوامر جلانے والا یا نافذ کرنے والا ہے اور ظاہر ہے یہال وہ تصرف عام مراد ہے جو سب مسلمانوں پر ہے جو کہ امامت کا متر ادف ہے اس کا قریمہ بیہ ہے کہ ان کی ولایت کے ساتھ ذکر کیا ہے، لہذا آپ کے امامت ثابت ہوگئی ۔ اور آپ کے علاوہ دو سرول کے امامت کی فلی ہوگئی کیونکہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے اور بید بی مدعا ہے۔ آپ کا علاوہ دو سرول کی امامت کی فلی ہوگئی کیونکہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے اور بید بی مدعا ہے۔ آپ کے علاوہ دو سرول کی امامت کی فلی ہوگئی کیونکہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے اور بید بی مدعا ہے۔ آپ کے علاوہ دو سرول کی امامت کی فلی ہوگئی کیونکہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے اور بید بی مدعا ہے۔

اول بطریق نقض: کہ یہ ولیل آپ کے بیان کے مطابق جناب امیر کے پہلے والے ائمہ کی جس طرح نفی کرتی ہے اس طرح آپ کے بعد کے ائمہ کی تزییر کی بھی آیت ساتھ ہی ساتھ کررہی ہے "-الخ (تحفہ اثناء عشریہ ص ٤٣٢)

### شیخین کریمین کے لیے کمالات نبوت اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

شاه عبد العزيز محدث دہلوي لکھتے ہيں۔

"اسی لیے محققین صوفیاء رحم اللہ نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین کریمین وظی جا کمالات نبوت کے حامل بیں اور حضرت علی وفالت نبوت کے حامل بیں اور حضرت علی وفالت کمالات ولایت کے حامل دچناچہ انبیاء کرام کے کام بیخی کفارے جہاد،احکام شریعت کورواج دینا، ملت کی اصلاح، بحسن وخولی شیخین وفالٹین کے ہاتھوں سرانجام پائے اور اولیاء کے کام مثلا تعلیم طریقت وارشاد و حال و مقامات سالکین، نفس کے امورے آگاہی، اور دنیا میس زہدگی ترغیب

0---

(تحفه اثناء عشريه ص ٤٣٢)

سردارى محبوبيت اورشرافت سے باطنی خلافت پراستدلال

لفظ سرداری، محبوبیت، وشرافت حضرت علی مرتضی اور فاطمه وعائشہ رفتی اللہ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں اور جوئے ہیں اور جہلے گذر حیکا ہے کہ لفظ سردار، محبوبیت و شرافت فضیلت جزئی پر دلالت کرتے ہیں ،اس لیے در حقیقت دونوں مشم کی ردایات میں کوئی تعارض ندرہا۔

(سر التفضيل شاه عبدالعزيز محدث دطوي ص ١٣١ –١٣٢)

اوصاف كمال، قرات، جهاد، زبد، تقوى ميس حضرت ابوبكر كالمقام منفرد

شاه عبدالعزيز محدث دہلوي لکھتے ہيں۔

"پس آفتاب کی طرح روش ہوگیا کہ حضرت ابو بکر و عمر فالٹیما کو تمام اوصاف کمال علم قرات، جہاد، زہد، تقوی، خشیت، صدقہ عشق، اطاعت خدا و رسول، حسن سیاست وغیرہ میں وہ مرتبہ حاصل ہے کہ دوسروں کو ہر گرحاصل نہیں۔ اور حضرت شارع علیہ السلام نے انہیں امور کو مدار فضیلت و قرب قرار دیا ہے۔"

(سر التفضيل شاه عبدالعزيز محدث دهوي ص ١٣١ –١٣٢)

حضرت ابوبكر صداق كاعلم تمام صحابي زياده

حضرت شاه عبدالعزيز محدث دہلوي لکھتے ہيں۔

"جب حضرت ابو بکرکی مدت حیات اور اس وقت کے موانع روایات کا موازند دوسرے محلہ کے زمانہ حیات اور موانع سے کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کاعلم دوسرے محلہ کے علم سے کہیں زیادہ تھا اور اس پرفتاوی کو قیاس کرناچاہے۔ اور ایساحال حضرت عمر بن خطاب کا بھی ہے "۔

(فتاوی عزیزی ص۳۷۷)

فیضی صاحب نے باطنی ولایت کے ایک مجمل اور دیگر استشناء حضرات شیخین کریمین کوترک کرکے ایک عمومی عبارت پیش کی ۔ مگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی راتشایہ نے حضرت ابو بکر صداقی رضائفۂ کوتمام صحابہ سے اعلم اور سب سے زیادہ متقی،عابد، زاہد، مجاہد، خشیت ،اطاعت،عاشق رسول اللہ طلنے علیم کہا ہے۔ کیا یہ عبارت بھی قبول کرنے کی جسارت کریں گے ؟

## اہل بیت سے ہی قطب الاقطاب کیوں؟ علامہ آلوس کاحوالہ

قارى صاحب لين كتاب الخلافة الباطنيه ص٥٨ تا٨٩ برلكهة بين-

ولذا نجد عباد أهل البيت أتم حالا من سائر العباد المشاركين لهم في العبادة الظاهرة وأحسن أخلاقا وأزكى نفسا وإليهم تتهي سلاسل الطرائق التي مبناها كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران إلى حظائر القدس والوقوف على أوكار الأنس حتى ذهب قوم إلى أن القطب في كل عصر لا يكون إلا منهم خلافا للأستاذ أبي العباس المرسي حيث ذهب كما نقل عنه تلميذه التاج بن عطاء الله إلى أنه قد يكون من غيرهم، ورأيت في مكتوبات الإمام الفاروقي الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره ما حاصله أن القطبية لم تكن على سبيل الأصالة إلا الأئمة أهل البيت المشهورين ثم إنها صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة عنهم حتى انتهت النوبة إلى السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره النوراني فنال مرتبة القطبية على سبيل الأصالة فلما عرج بروحه القدسية إلى أعلى عليين نال من نال بعده تلك الرتبة على سبيل النيابة عنه فإذا جاء المهدي ينالها أصالة كما نالها غيره من الأثمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اهى وهذا مما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيته إلا بالكشف وأنى لى به.

والذي يغلب على طني أن القطب قد يكون من غيرهم لكن قطب الأقطاب لا يكون اللا منهم لأنهم أذكى الناس أصلا وأوفرهم فضلا وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا ينالها إلا على سبيل الأصالة دون النيابة والوكالة وأنا لا أعقل النيابة في ذلك المقام ينالها إلا على سبيل الأصالة دون النيابة والوكالة وأنا لا أعقل النيابة في ذلك المقام يه بى وجه بح كه بم المل بيت كع عبادت گذارول كم مقام كو ظاهرى عبادت مين دو سرے عبادت گذارول ب بڑھ كركائل، سب بن بڑھ كرحين اور سب برھ كريا يكروپاتے ہيں، اور أنهى كى طرف تمام سلاسل طريقت كى انتهاء ہوتى بے جيساكم ان حضرات برخفى نبيس جوتخليه برائيول بي دورى اور تحليه عبادت كے ذيور كو ابنانے كے منزل كے رائى ہيں اور بيد دونوں چيزيں حريم قدس ميں اڑان كے ليے عبادت كے ذيور كو ابنانے كے منزل كے رائى جين ترك هتى ہيں۔ حتى كم ايك قول اس طرف گيا ہے روحانی پروں كى اور سكون كے هونسلول ميں قرار كى حيثيت ركھتى ہيں۔ حتى كم ايك قول اس طرف گيا ہے دم برنانه ميں قطب وقت فقط المل بيت سے ہوتا ہے ، بخلاف استاذ ابوالعباس المرى كے جيساكم ان سے كم برنانه ميں قطب وقت فقط المل بيت سے ہوتا ہے ، بخلاف استاذ ابوالعباس المرى كے جيساكم ان سے كم برنانه ميں قطب وقت فقط المل بيت سے ہوتا ہے ، بخلاف استاذ ابوالعباس المرى كے جيساكم ان سے

ان کے شاگرد تاج الدین بن عطاء نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا:غیر اہل بیت سے بھی قطب وقت ہوتا ہے۔

اور میں نے لام ربانی الفاروتی مجد دالف ثانی قد س سره کے مکتوبات میں پڑھاہے جس کا خلاصہ یہ کہ الل بیت کے مشہورا تھہ کے علاوہ قطبیت براہ راست نہیں چلی، بھران کے بعد غیرا ہل بیت کے لیے ان بیاب کے طور پرچلتی ربی، جتی کہ سیدناشخ عبدالقادر گیلائی قدس سره النورانی کی باری آئی تودہ اصالة براہ راست قطبیت کے طور نے مقام پرفائز ہوئے، بھر جب وہ اپنی روح مقدس کے ساتھ اکمی علیین کے طرف محود پرواز ہوئے تو بعد والوں کو بیر رتبہ ان کی نیابت میں طا، پھر جب امام مہدی جلوہ گر ہوں گے تودہ دوسرے انکہ اہل بیت کی طرح اصالة اس مرتبہ پرفائز ہوں گے۔ مقوبات کی عبارت مکمل ہوئی۔ اس دوسرے انکہ اہل بیت کی طرح اصالة اس مرتبہ پرفائز ہوں گے۔ مقوبات کی عبارت مکمل ہوئی۔ اس سے آگے علامہ آلو کی فرماتے ہیں: اور اس بات کی معرفت اور اس کی حقیقت تک رسائی کشف کے بغیر شہیں ہوسکتی اور مجھے کشف کہاں جاس خاصل ؟ اور جو چیز میرے گمان پرغالب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل نسب میں بیت کے علاوہ بھی ہوتا ہے ، کیونکہ وہ اپنی اور ان میں سے جو بھی اس مقام پرفائز ہوتا ہے سے زیادہ پاکیزہ اور فضیلت میں سب سے وسیع ہیں اور ان میں سے جو بھی اس مقام پرفائز ہوتا ہے سے زیادہ پاکیزہ اور فضیلت میں مواد میں مقام میں نیابت سمجھ نہیں آئی۔

(الخلافة الباطنييص ٨٥-٨٩ بحواله روح المعانى جماجز و٢٢ص ١٨ اورط: ١١/١١١ ،١١٢ )

#### جواب

گذارش ہے بدائل بیت کرام کے بعد غوثیت یا قطبیت براہ راست جلی یا بطور نیابت جلی،اس نکتہ پر تو بحث ہی نہیں بلکہ اولیاء کا ملین کا اپنا اپنا کشف ہے کوئی قطبیت کو اہل بیت میں اور کوئی غیر اہل بیت میں بھی ثابت مانتا ہے۔اولیاء کے کشف اپنے اپنے مقام پر ہیں۔اگرتسلیم کرناہے تو دونوں کشف کوتسلیم کیا جاتا جا ہے اور ان میں بھرکسی کے تطبیق کی کیا اہمت رہ جاتی ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات ذہن نشین کر نیجے کہ اولیاء کے جتنے بھی مراتب کاذکر کرلیں، حضرات شیخین کریمین کے صحابیت تک کسی کی رسائی نہیں چہ جائیکہ کہ ان کو بی کریم طشنے علیے آئے کے علادہ کسی دو سرے نے فیض پہنچایا ہو۔ حضرات شیخین کریمین کا مرتبہ و مقام کمالات نبوت کا ہے، جس کے سامنے کمالات ولایت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں چہ جائیکہ کے اس کے برابر ہو۔ اس لیے در جہ و مقام ولایت سے فیض ولایت دیگر لوگوں کو پہنچایا توجا سکتا ہے گر حضرات شیخین کریمین کا اس سے استشناء ہے اور وہ اس نکتہ کی بحث سے خارج ہیں۔

# استادالعلماء بنديالوى رالنهليه كے قول کی شخفیق

علامه آلوی کے اعتراض والے قول کے ضمن میں موصوف فیضی لکھتا ہے۔

"یہاں بیام جانناضروری ہے کہ صوفیہ کرام میں اختلاف ہے کہ اہل بیت رسول ملفظ علیم کے بغیر درجہ قطبیت کی اور کو حاصل ہوسکتا ہے یانہیں ؟ بعض صوفیاء کا ند ہب ہے کہ اہل بیت کاغیر قطب نہیں ہوسکتا۔ البتہ ہوسکتا۔ اور بعض کے نزدیک غیرائل بیت بھی قطب ہوسکتا ہے لیکن قطب بالاصالة نہیں ہوسکتا۔ البتہ اہل بیت کے قطب کا ائب ہوسکتا ہے لیکن قطب بالاصالة نہیں ہوسکتا۔ البتہ اہل بیت کے قطب کا نائب ہوسکتا ہے لیکن قطب بالاصالة نہیں ہوسکتا۔ البتہ اہل بیت کے قطب کا نائب ہوسکتا ہے گئیاں قطب کا نائب ہوسکتا ہے گئیاں تھا ہے کہ قطب الاقطاب صرف اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعداستاذالعلماء بندیالوی اس اس مریر تقریبا جماع ہے کہ قطب الاقطاب صرف اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعداستاذالعلماء بندیالوی نے علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیم ماکی نہ کورہ بالاعبارت کا آخری پیراگراف بطور دلیل نقل فرمایا ہے۔ "

(الخلافة الباطنيه ص ٩٠، شرح الني المطالب ص ٥٩٨-٥٩٥، بحواله فيوضات حسينيه ص ٥٥-٥٨)

#### جواب

گذارش ہے کہ علامہ آلوی کواہل بیت میں قطب الاقطاب سے انکار نہیں مگروہ غیر اہل بیت میں قطب الاقطاب کو مانتے ہیں اور ساتھ اس نکتہ کو کل نظر کہتے ہیں کہ غیر اہل بیت میں قطب الاقطاب بطور نیابت ہوتا ہے، کیونکہ علامہ آلوی کہتے ہیں کہ بطور نیابت مجھے مجھے نہیں آتا۔

قار مین کرام کے سامنے پہلے بیان کردیا گیاہے کہ قطب الاقطاب کاصرف اہل بیت سے ہوگا، اس عبارت سے خلفاء راشدین اور چند خواص خارج البحث ہیں۔ جیسا کہ شیخ مجد دالف ثانی کی متعدّد عبارات ان کے مکتوبات سے تفصیلی پیش کی گئی ہیں۔

مزید بیرکہ قطب الاقطاب کاصرف اہل بیت ہے ہوڑا یہ صوفیاء کاکشف ہے، مگراس کے ساتھ صوفیاء کا بیر بھی کشف ہے کہ اس امت کے پہلے قطب الاقطاب حضرت سیدناابو بکرصد بق ضائفیر بھی ہیں۔ جیساکہ حضرت خواجہ یار سارات کیے اور دیگر صوفیاء کا ملین کے حوالے پیش کردیے گئے ہیں۔

۔ حضرت خواجہ بہاءالدین نقش بندرات کیے اور ابوطالب کی کی تصریحات پیش کردی گئی ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی غوث یا قطب ہونگے وہ حضرت ابو بکر صدایق رضی عنہ کے بطور نائب ہونگے۔ صوفیاء کاملین کے تصریحات سے ثابت ہواکہ امت کے اول قطب حضرت ابو بکر صدایق ہیں اور قیامت تک تمام غوث قطب،ابدال بطور نائب حضرت ابو بکر صدایق رضی عنہ فائز ہونگے اور ان ہی سے ولایت کافیض بھی بائیں گے۔اس لیے حضرات شیخین كريمين اس تمام محث سے خارج ہيں اور ان پر بياصول لاگو ہي نہيں ہوتا۔

اس کیے لفظ اہل بیت سے عوام الناس میں میہ تاثر دیناکہ ولایت باطنی کافیض دیگر صحابہ اور حضرات شیخین کریمین رضی اللّٰہ عنہم کوبھی اہل بیت یا حضرت علی المرتضی رضائفۂ' سے پہنچا ہتحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے۔

مزید بیہ بات بہت اہم ہے کہ باطنی ولایت اور قطب الاقطاب کا مقام اہل بیت اطبار کے توسط یابطور نائب [جوکہ استشناء اور تخصیص حضرات شیخین کریمین رضافتہ ہے] پر استاد العلماء عطاء محمد بندیالوی صاحب کا حوالہ سے استدلال کررہے ہیں مگر سیدہ کا لکاح غیر سیدسے ،اور حق چاریار ،اور افضلیت شیخین کریمین رضافتہ میں استاد العلماء کے حوالے ان کے دل میں خلش کرتے ہیں۔

## مفيض كادرجه مستفيض سے بالاتر

استاد العلماء عطامحمہ بندیالوی صاحب نے حضرت غوث عظم رہی شان پر اپنے دور کے ایک عالم کی کتاب شان محبوبیت کارد لکھااور جس کو فیوضات حینیہ کے نام سے شائع کیا گیا۔ اور اسی رسالہ سے موصوف قاری فیضی نے قطب الاقطاب کی شان ومقام والاافتتاس پیش کیا۔

ای رسالہ کے لکھنے کا پس منظر سے کہ ایک مفتی صاحب نے شان محبوبیت لکھی اور اس میں حضرت نظام الدین اولیاء رائٹ طیہ کی شان محبوبیت کو حضور غوث اظم رائٹ لیہ کی شان محبوبیت سے اُنظل ثابت کرنے کی کوشش کی تواستادالعلماء نے اس کے رومیس حضور غوث اعظم رائٹ تھلیہ کے مقام قطب الاقطاب پر بھی تحقیق پیش کی۔

ای رساله کی ایک دوسری عبارت کوہم حیات استاذالعلماء ص ۱۳۳سے پیش کرتے ہیں۔ استادالعلماء لکھتے ہیں۔ "لیکن سیدنا عبدالقادر کو سیدنا خواجہ نظام الدین دہلوی پر فضیلت ہے کہ خواجہ نظام الدین نے سیدنا عبدالقادرسے استفادہ کیا جیسا کہ مرید اپنے شیخ سے استفادہ کرتا ہے، توظاہر ہے کہ مفیض کا درجہ مستفیض سے بالاتر ہوتا ہے"۔

(حيات استاذ العلماء ص٣١٦)

اس عبارت سے بیرواضح ہوتا ہے کہ جوفیض دینے والا، فیض لینے والے سے بالاتر ہوتا ہے۔ جبکہ کاملین امت و صالحین کی عبارات پیش کی گئی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدایق رضائفۂ نے حضرت علی المرتضی کی باطنی تربیت کی۔

## قطب الاقطاب اوراال بيت پر قابل تحقيق امور

اہل بیت کرام میں قطب الاقطاب ہونے پر موصوف قاری ظہور احمد نے متعدّد حوالہ جات پیش کیے ہیں مگران سے موصوف کے دعوی پر نقص لازم آتا ہے۔

نكته اول

قارى ظهوراحرفيضى لكھتاہے-

احتی کہ علماء کرام کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہر زمانے میں قطب الاولیاء فقط اہل بیت کرام میں

(الخلافة الباطنية ص ۵۳ بحواله الصواعق المحرقه، مصرص ۴۲۱\_ المنح المكيد في شرح الحمزيد لابن حجر مكى ص ۹۳۹)

قاری ظہور احمد کا پیش کردہ حوالہ سے بیدواضح ہواکہ قطب الاولیاء ہر زمانہ میں صرف اہل بیت کرام سے ہی

نكته دوم

قاری ظہور ابنی کتاب میں علامہ عطامحہ بندیالوی راہتی لیے حوالہ سے لکھتا ہے۔

بعض صوفیاء کا مذہب ہے کہ اہل بیت کاغیر قطب نہیں ہوسکتا۔ اور بعض کے نزدیک غیراہل بیت بھی تطب ہوسکتا ہے لیکن قطب بالاصالة نہیں ہوسکتا۔ البتہ الل بیت کے قطب کانائب ہوسکتا ہے لیکن قطب بالاصالة نہیں ہوسکتا۔ البتہ اہل بیت کے قطب کانائب ہوگا، جیساکہ حضرت لام ربانی شیخ محمد احمر فاروقی سر ہندی رالسیلیہ کی عبارت سے واضح ہودیا ہے لیکن اس امر پر تقریبالحماع ہے کہ قطب الاقطاب صرف الل بيت سے ہوگا۔

(الخلافة الباطنيه ص ٩٠، شرح الخالطالب ص ٥٩٥-٥٩٥، بحواله فيوضات حسينيه ص ٥٥-٥٨)

② استاذ العلماء عطامحد بنديالوي رالشيكيد كے حواله ميں بيد تكت ب كه غير الل بيت ميں قطب بطور نائب موسكتاب مرقطب بالاصالة [اصلى] ياقطب الاقطاب نهين موسكتا-

قاری ظہور کے پیش کردہ نکات سے بیبات عیاں ہوتی ہے کہ

من قطب الاولياء ہر زمانہ میں اہل بیت سے ہوگا اور اہل بیت سے ہی قطب الاقطاب یا قطب بالاصالة| اصلی| ہوتاہے۔

گرغیرابل بیت میں قطب نائب ہوسکتا ہے مگروہ قطب بالاصالہ[اسلی]نہیں ہوگا۔

ان نکات کوذ بن نشین کیجئے اور پھراس کے بعد موصوف قاری فیضی نے جتنے حوالہ جات دیے ،ان میں متعدّد موقف سامنے آئے۔ابان کو بھی بغور ملاحظہ کیجئے۔

#### عبارتاول

قاری ظہور لکھتاہے۔

سیدنالهام حسن بن علی رخالفید؛ نے جب فتنہ و فساد کے خیال سے خلافت چھوڑ دی تواللہ تعالی نے نے انہیں اس کے بدلے میں قطبیت عظمی عطافر مائی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رخالفید؛ قطب وسطی متے اور لمام مہدی رضافید اخری قطب ہوں گے۔

(الخلافة الباطنيه ص٥٨،٥٨ بحواله نزمة الخاطر مترجم اله، مرقاه شرح المشكاة ٩٩٩٩ سرقم ٥٣٥٢) اس حواله بيس وضاحت دى گنى ہے كه سيدنا امام حسن بن على رضائفية كو خلافت كے بدلے بيس قطبيت عظمى ملى، غوث أظلم رضائفية كوقطب وسطى اور امام مهدى آخرى قطب ہول گے۔

#### عبارت دوم

قاری ظہور لکھتاہے۔

نی کریم بین الفالی الی نے اہل بیت کرام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس لئے کہ ولایت میں وی اقطاب الارشاد (ہدایت کے قطب) ہیں، ان میں اوّل سیدنا کی علیہ السلام ہیں، پھر سیدنا حسن عسکری میک، ان کی اولاد ہے اور ان کے آخر مین غوث التقلین مجی الدین عبد القادر جیلائی رضی الله عنهم اجمعین ہیں۔ اولین اورآخرین میں سے کوئی شخص ان حضرات کے توسط کے بغیر در جدولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہیں۔ اولین اورآخرین میں سے کوئی شخص ان حضرات کے توسط کے بغیر در جدولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ (التفسیر المظاہری ج ۲ ص ۲۰۵–۱۰۵)

۔ ﷺ ابن حجر کمی کے حوالہ میں اول قطب بالاصالة[اصلی] حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ اور تفسیر مظہری میں اول قطب بالاصالة اصلی مظہری میں اول قطب بالاصالة المام حسن بن علی رضی اللہ اصلات المام مظہری میں اول قطب بالاصالة المام حسن بن علی رضی تناء الاقول تو صحیح ہے؟ یااول قطب بالاصالة حضرت علی المرتضی رضی تناء اللہ بانی بتی کی عبارت میں قطب بالاصالة[اصلی] میں حضرت المرتضی رضی تناء اللہ بانی بتی کی عبارت میں قطب بالاصالة[اصلی] میں حضرت المرتضی رضی تناء اللہ بانی بتی کی عبارت میں قطب بالاصالة[اصلی] میں حضرت المرتضی رضی تناء اللہ بانی بتی کی عبارت میں قطب بالاصالة[اصلی] میں حضرت المرتضی رضی تناء اللہ بانی بتی کی عبارت میں قطب بالاصالة[اصلی] میں حضرت المرتضی رضی تناء اللہ بانی بتی کی عبارت میں قطب بالاصالة الصلی النہ اللہ بالاصالة اللہ بالاصالة اللہ بالاصالة اللہ بالاصلی میں حضرت المرتضی رضی تناء اللہ بانی بتی کی عبارت میں قطب بالاصالة الصلی اللہ اللہ بالاصالة اللہ بالاصالة اللہ بالاصالة اللہ بالاصالة اللہ باللہ بالاصالة اللہ بالاصالة اللہ باللہ باللہ بالاصالة اللہ باللہ ب

الم حسن عسكرى رضى الله عنهم تك ائمه، قطب بالاصالة [اصلى] پھر غوث أظم رضى عنه كوقطب بالاصالة [اصلى] كا مقام ملا۔ س حواله ميں امام حسن عسكرى خالفته ہے لے كرغوث أظم رضى الله تك كے عرصه ميں قطب الاصالة بربحث نہيں [اس كا ذكر علام آلوى نے كيا ہے كه اس عرصه ياوقت ميں قطب نيابت ہوگا]۔ مگر اولين و آخرين كے اوليا وقت ميں قطب نيابت ہوگا]۔ مگر اولين و آخرين كے اوليا وقت ميں قطب نيابت ہوگا]۔ مگر اولين و آخرين كے اوليا وقت ميں قطب نيابت ہوگا]۔ مگر اولين و آخرين كے اوليا وقت ميں قطب نيابت ہوگا]۔ مگر اولين و آخرين كے اوليا والیا وا

عبارت سوم

قاری ظہور کتاب الخلافة الباطنيه ميں علامه آلوى کے حوالہ سے لکھتاہے۔

کتوبات میں پڑھا ہے جس کا خلاصہ بیہ کہ اہل بیت کے مشہوراتمہ کے علاوہ قطبیت براہ ماست نہیں چلی، پھران کے بعد غیراہل بیت کے لیے ان بی سے نیابت کے طور پر چلتی رہی، حتی کہ سید ناشخ عبدالقالا گلانی قدس سرہ النورائی کی باری آئی تووہ اصالت براہ ماست قطبیت کے مقام پرفائز ہوئے، پھر جب وہ لین روح مقدس کے ساتھ اہلی علیین کے طرف محو پرواز ہوئے توبعد والوں کو بیر تبدان کی نیابت میں ملا، پھر جب امام مہدی جلوہ گرہوں گے تووہ دو سرے ائمہ اہل بیت کی طرح اصالت اس مرتبہ پرفائز ہوں گے۔

( الخلافة الباطنیہ ص ۸۵ م محوالہ روح المعانی جا اجزء ۲۲ ص ۱۹ اور ط: ۱۱ /۱۳۱۳ محوالہ مکتوبات لیام رائی کی اللہ کا کا کہ کو اللہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھر کہ کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو

علامہ آلوس کی پیش کردہ عبارت میں بیہ بیان ہے کہ اہل بیت کے مشہور ائمہ [حضرت علی المرتضی و النین سے النی کی اولاد لهام حسن عسکری تک] سے قطب بالاصالة [اصلی] اور لهام حسن عسکری و النین سے لے کر حضرت غوث اظلم و النین تک کے عرصہ یاز مانہ میں قطب بالاصالة کے و النین تک کے عرصہ یاز مانہ میں قطب بالاصالة کے مرتبہ پر فائز ہوئے گے۔ غوث اظلم کے زمانہ سے لے کر لهام مہدی و خالفین کے عرصہ میں قطب یت نیا بتا ہوگی اور پھر لهام مہدی و النین و النین النین النین اللہ الصالة [اصلی] پر فائز ہوئے۔

اب علامہ آلوس کی عبارت میں قابل غور بات توبہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری ضائند؛ کے زمانے سے لے کر حضور غوث اعظم ضائند؛ کے زمانہ تک قطب بالاصالة نہیں بلکہ قطب بالنیابة ہوگا۔ جبکہ اس زمانہ عرصہ میں کثیر تعداداہل بیت کی شخصیات بھی موجود تھیں، توکیاان اہل بیت کرام کو بھی اس عرصہ میں قطب بالاصالة پر فائز نہیں کیا گیا؟

۔ جباس در میانی عرصہ میں قطبیت نیابتاً تھی اور قاری ظہور کے نقل کردہ اقوال میں بیہ موجود ہے کہ غیراہل ہیت میں قطب بطور نائب ہوتے ہیں مگر بالاصالیّٰۃ[اصلی] نہیں۔ تو پھراہل بیت ادر غیراہل ہیت کا اس در میانی عرصہ میں قطب بالاصالة کے مقام پر فائزیا تقررنہ ہونے میں کیافرق ہوا؟ دونوں ہی اس در میانی زمانہ کے عرصہ میں قطب بالاصالة برفائز نہیں ہوتے جبکہ اہل بیت اور غیراہل بیت اس عرصہ میں قطب وقت کے مقام پرفائز ہو گئے ہیں۔
تو نکتہ بحث قطب بالاصالة [اصلی] کے مقام پر کسی غیراہل بیت کی بحث سے خلفاء داشدین خاص مستشنی اور خارج ہیں۔ کیونکہ فیضی کی پیش کردہ اقوال میں حضرات شیخین کریمین رفیافتہ کی نفی نہیں ہے جبکہ کثیر علماء اور کاملین نے حضرت ابو بکر صد بی رفیافتہ کواول قطب قرار دیاہے جس کو بحوالہ کتاب ھذامیں نقل کر دیا گیاہے۔

## مرتضوى خلافت بلافصل يرمعتدل قول كاناقدانه جائزه

قاری صاحب الخلافۃ الباطنیہ ص ۹۳ تاص ۹۹ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت بلافصل کو ثابت کرنے کے لیے علامہ آلو سی کی طویل عبارت پیش کی ہے۔

یہ آیت محدثین عظام کے نزدیک سیدنامولی علی کرم الله وجهد کی شان میں نازل ہوئی، اور امامیہ جیساکہ آپ جان چکے ہیں اس سے سیدناعلی ضائفین کی رسول اللہ ہٹا تھا گئے گئے بعد بلاقصل خلافت کی دلیل لیتے ہیں اور ہم نے جوان کی تردید کی ہے اسے بھی آپ بڑھ چکے ہیں۔والحمد للد سبحاند اور بہت سے صوفیا قدس الله تعالى اسرار بم نے بھی اس آیت سے رسول اللہ بڑا تھا گئے کے بعد مولی علی کی بدافصل خلافت کا قول کیاہے مگران کے نزدیک سے خلافت ِباطنیہ ہے، جس سے رشدوہدایت، آمدادوتر بیت اور روحانی تصرف مرادہے نہ کہ وہ ظاہری خلافت جس سے مقاصد میں ظاہری صدود کے قیام ، نشکروں کی تیاری ، اسلام کے دفاع اور تیرو تلوارے وشمنوں کا قلع قبع کرناآتا ہے۔ یہ خلافت اُن کے نزدیک اُسی ترتیب کے مطابق ہے جیسا کہ اہل سنت کے مذہب میں واقع ہوئی اور اُن کے نزدیک دونوں خلافتوں کے مابین فرق ایساہے جیساکہ چھلکااور مغزيس، سوباطنی خلافت ظاہری خلافت کامغزے،اس سے اسلام کی حقیقت کی حفاظت کی جاتی ہے اور ظاہری ہے اسلام کے ظاہر کو محفوظ رکھاجاتا ہے۔۔۔۔۔اور خلافت کی بیتقسیم بعض عرفاء کرام نے اُن احادیث کے مابین مطابقت کے طور پر فرمائی ہے جن میں واضح طور پریااشارۃ آئمہ ملاشہ ریخ اللہ م الله بالله الله الله المامعروف ترتيب كے مطابق خلافت كا ذكر ب، اور جن مي صراحة يا الله الى كريم والمنظمة المنظمة كالمتعالي وجهدكى بالصل خلافت كاذكر بالمول في المول في المول في خلفاء علا شرك خلافت میں وارد ہونے والی احادیث کوخلافت ظاہری پرمحمول کیا ہے اور امیر کرم اللہ وجہد کی خلافت میں وارد ہونے والى احاديث كوخلافت باطنى برمحمول كياب اور جارول خلفاء كرام كى خلافت كى حقيقت كاقول كياب - اور آپ جانتے ہیں کہ بیہ قول امیر کرم اللہ تعالی وجہہ کی خلفاء ثلاثہ رضی اللہ ہے پر افضلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے

اور بعض نے تواضلیت کی تصریح بھی فرمائی ہے اور کہاہے کہ مفضول کی ظاہری خلافت افضل کی موجودگ میں جائزہے ،لیکن ہم شیخ اکبر قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے نقل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ہٹالٹا اللہ ہٹالٹا اور سیدناابو بکر فیالٹند کے در میان کوئی محض نہیں ہے اور ان کا مقصود مرتبہ مخضیلت کے سوا کچھ نہیں ،خوب مجھے۔ ( الخلافة الباطنیہ ص ۹۷ و شرح اسٹی المطالب ص ۲۰۰ بحوالہ روح المعانی ۱۲/ جز ۲۲ص ۲۵ اس-۳۱۲)

### علامه آلوسي كي عبارت يرقاري فيضى كاتبحره:

ام آلوی رئی تایہ کی اس عبارت میں صوفیہ کرام کی طرف ہے مختلف احادیث کے مابین جو مطابقت بیان کی اس آلوی رئی تابید کی طویل عبارت کے گئی ہے وہ بہت عدہ ہے اور اکثر صوفیہ کرام کا یہی نظریہ ہے ، لیکن وعلامہ آلوی رئی تنظیم کی طویل عبارت کے آخر میں بھٹے اکبررٹائی ملے کی طرف منسوب کی گئی ہے جہاں وہ علامہ آلوی رحمۃ الله کا مختار قول محسوس نہیں ہوتاوہیں ہمیں اس کی صحت پر بھی شک ہے ، کیوں کہ ہمارے شیخ اکبررٹائی تا کیا اس کے برعکس ایساکلام موجود ہے جس میں وہ کی کو بھی اہل ہیت کے برابر نہیں سمجھتے۔۔۔الی

(الخلافة الباطنيه ص ٩٥ وشرح استى الطالب ص ٢٠٠)

#### جواب

علامہ آلوی کی پیش کردہ عبارت کے بارے میں شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب نے تفضیلیہ کی بیج کن کے لیے جو علمی جواب علامہ آلوی کی ہی عبارت سے دیاوہ ملاحظہ کیجئے۔

بيان مفاسده بلكه مفاسدلازمه:

وأنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة، وبعضهم يصرح بذلك، ويقول: بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع وجود الفاضل لكن قد قدمنا عن الشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره أنه قال: ليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجل، وليس مقصوده سوى بيان المرتبة في الفضل فافهم

اور آپ جانے ہیں کہ یہ قول امیر کرم اللہ تعالی وجہہ کی خلفاء ثلاثہ وی اللہ ہے پر اضلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بعض نے تو افضلیت کی تصریح بھی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ مفضول کی ظاہری خلافت افضل کی موجودگی میں جائز ہے ،لیکن ہم شیخ اکبر قدس اللہ تعالی سرہ سے نقل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ بڑا تھا گئے اور سیدناابو بکر فرائند شاک کو کی شخص نہیں ہے اور ان کا مقصود مرتبہ مخضیلت کے سوانچھ نہیں ،خوب سیدناابو بکر فرائند کے در میان کوئی شخص نہیں ہے اور ان کا مقصود مرتبہ مخضیلت کے سوانچھ نہیں ،خوب

تھے۔ (تفسیر روح المعانی ج ٤ جز ٦ ص ٢٧٤ – ٢٧٣)

علامیہ آلوی کی عبارت کو نقل کرنے کے ساتھ ہی بریکٹ میں بطور وضاحت و مفہوم لکھا کہ[ لہذا بعض صوفیاءکا بیہ نظر بیہ بھی اور ان کی بیہ تطبیق بھی نا قابل قبول ہے۔]

(افضلیت شیخین ص۲۵۸)

## فيخ الحديث علامه اشرف سيالوي صاحب كا تجره:

علامداشرف سيالوي صاحب لكھتے ہيں۔

حفنرت علامہ نے صوفیہ کے جواب میں ان کے شیخ اکبر کا قول پیش کر دیا ہے جو ہر منصف مزاج اور صاحب بصیرت کے لیے کافی ہے لیکن مزید برال ان امور پر بھی غور کریں توحق روز روشن کی طرح واضح ہوجائے گااور حقیقت بے خبار ہوکر محسوس ومشہود ہوجائے گی۔

ا-ان صوفیہ نے ہر دور کے قطب کے لیے یہ خلافت باطنیہ ثابت کی ہے اور خلفاء ثلاثہ کی خلافت کو خلافت کا مرہ قرار دیا جو کہ پہلی خلافت کے مقابل چھلکے اور خول کی مانند ہے اور کوئی دور بھی قطب وقت سے خالی نہیں ہو سکتا توان سب اقطاب کا خلفاء ثلاثہ ہے افضل ہونالازم آئے گا حالانکہ خلفاء اربعہ کے افضل البشر بعد النبیاء ہونے پر اجماع ہے پھر ان کے بعد بقیہ جید حضرات عشرہ مبشرہ میں افضل سے افضل البشر ہونے پر اجماع ہے کھران چاہیں کے افضل البشر ہونے پر اجماع جن کے عدد کے متم سیدنا افضل البشر ہونے پر اجماع ہے کھران چاہیں کے افضل البشر ہونے پر اتفاق ہے اور ان عمر فاروق وزی خلافت بیں۔ پھر اہل بدر ساس پھر اہل صدیبیہ ۱۰۰ اے افضل البشر ہونے پر اتفاق ہے اور ان سب کو خلافت ظاہرہ تو حاصل نہیں تھی تو کیا باطنی خلافت کی بنا پر ان کو افضل تسلیم کمیا گیا تو پھر ہیک وقت موجود ہو سکتے ہیں تو صرف چند قطب تسلیم کرنے لازم ہوں گے؟ اگر سینکڑوں اقطاب بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں تو صرف چند قطب کیوں نہیں موجود ہو سکتے ہیں تو صرف چند قطب کیوں نہیں موجود ہو سکتے ہیں تو صرف

۲- حضرات شیخین کے افضل علی الاطلاق ہونے پرامت کے خیر القرون کا اجماع ہے اور سواد عظم حضرت عثمان ذوالنورین کومولائے مرتضی ہے افضل مانتے ہیں توکیا خیر امت کے خیر القرون کا اجماع اور سواد عظم کا اتفاق خطا پراور صلال پرہوسکتا ہے؟۔۔۔۔

۳- حضرت مولاء کائنات کوخلافت باطنه کاحاصل ہونااور اس کانبوت کی مانند ہونااور خلافت ظاہرہ کے لیے مغزولب کی مانند ہوناکیا خود مولائے کائنات کو معلوم تھایانہیں؟۔۔۔اوراگر علم تھااور یقیناہونا چاہیے تھاتو اس کا اظہار کیوں نہ فرمایا؟ حتی کہ اپنے گخت جگر نور نظر جائنار بیٹے محمد بن الحنفیہ کے استفسار پر بھی فرمایا: رسول اکرم طافعہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں بوجھا پھر کون؟ توفرمایا عمر بن خطاب افضل

جیں۔ جب ان کواندیشہ لاخق ہواکہ میں اس انداز میں سوال کروں گاتوآپ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا فرکر نہ کردیں توانداز سوال بدل کرعرض کیا پھر آپ افضل ہیں ؟ توفر مایا ہیں توعام سابندہ ہوں اہل اسلام میں سے ۔ یہ تو ہے آپ کا معاملہ گھر والوں سے اور بر سر مغیر اعلان فرمار ہے ہیں۔ خیر ھذہ الامتہ بعد نہیں ابو بکروعرض ختا سب نے افضل ہیں۔ وعربی مگر م طبقے عین نے بعداس امت میں ابو بکروعرض ختا اس سے افضل ہیں۔ اور جو مجھے ان پر فضیلت دے گااس کواسی کوڑے بھی لگاوں گااور اس کی شہادت بھی ہمیشہ کے لیے رد کردوں گا۔۔۔۔ اور ان کے خداواد مرتبہ ومقام کووضح فرمایانہ صرف واضح کیا بلکہ ابنی ولایت و خلافت سے کردوں گا۔۔۔۔ اور ان کے خداواد مرتبہ ومقام کووضح فرمایانہ صرف واضح کیا بلکہ ابنی ولایت و خلافت سے دور میں دقوع پذیر ہوئے انکی ولایت کو بہت ارفع وائل قرار دیا اور یہ سوال و جواب چونکہ آپ کی خلافت کے دور میں دقوع پذیر ہوئے جبکہ خلفائے ٹلانٹ رضی اللہ عنصم یار گاہ خداوند تعالی میں پہنچ چکے تھے تو یہاں شیعہ کے لیے تو تقیہ کا جہانہ کرنے گئوائش نہیں ہوسکتی توان حضرات کے لیے تقیہ اور تمان کا قول کرنے کی کیا تخوائش ہوسکتی توان حضرات کے لیے تقیہ اور تمان کا قول کرنے کی کیا تخوائش ہوسکتی بہانہ کرنے گی تھوائی میں بہانہ کرنے گی تھوں کھوں کیا گئوائش ہوسکتی توان حضرات کے لیے تقیہ اور تمان کا قول کرنے کی کیا تخوائش ہوسکتی توان حضرات کے لیے تقیہ اور تمان کا قول کرنے کی کیا تخوائش ہوسکتی بہانہ کرنے گی گئوائش نہیں ہوسکتی توان حضرات کے لیے تقیہ اور تمان کا قول کرنے کی کیا تخوائش ہوسکتی توان

ہے۔ اعران مجید نے کھلے کھلے الفاظ میں اعلان فرمادیا ہے: فانعونی یحبیکم اللہ ایعنی اے میرے محبوب،اعلان کردہ کہ اگر اللہ تعالی ہے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو،اللہ تعالی شخص اپنامحبوب بنا کے جب ادوقتال کے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو،اللہ تعالی ہے جب ادوقتال کرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا: یحبیم ویحبونہ یعنی اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ توجوان کے سرخیل اور مقتد او پیشواہیں اللہ ان کے مشرکیل اور مقتد او پیشواہیں ان کی شان محبوبیت کیا ہوگی ؟ارشاد باری تعالی ہے۔

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحرنون الذين امنو ا وكانوا يتقون.يونس ٢:١٠

جب عام اہل ایمان اور متقی حضرات اللہ تعالی کے دوست ہیں توجو ایمان و تقوی کے اعلی ترین درجات پر فائز ہیں اور سرقلب سے نور فراست کی آنکھ سے مشاہدہ حق کرنے والے ہیں۔ اور الاتقی کی شان والے ہیں ان کی محبوبیت کے اعلی ترین مقام پر فائز ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے ؟ اور اطاعت اللہ اور اطاعت اللہ اور اطاعت اللہ اور اطاعت میں جن کے دیدار اور شرف ملاقات کی بشارت سنائی جار ہی ہیں ان صدیقین اور شہد ااور صالحین کی عظمت شان بلکہ ان اصناف کے بھی سرواروں اور پیشواوں کی شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے ؟

۵۔ تحقیق یہ ہے کہ رسول معظم ملتے میں ایک بعد پہلے قطب حضرت صدیق اکبر دوسرے حضرت عمر فاروق تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے علی الرتضی رضی الله عضم ہیں۔ پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العلدین رضی الله عنهم لهذا ان تینوں حضرات میں بھی خلافت باطنیہ اور خلافت ظاہرہ جمع تھیں۔ ان کوخلافت باطنیہ سے خالی بھونا بلکل غلط اور خلاف تحقیق ہے۔ مزید تفصیل آخر میں مذکورہ ہوگی۔ ۲ سیر بہانہ کے افضل کے ہوتے ہوئے صورت ظاہرہ کے لحاظ سے مفضول کی خلافت جائز ہے اس کی بنیاد یہ غلط مفروضہ ہے کہ افضلیت خلافت کی فرع ہے حالانکہ افضلیت اصل اور خلافت اس کی فرع ہے۔ مولائے مرتضی خالفت اس کی فرع ہے۔ مولائے مرتضی خالفت ان کی فرع ہے۔ مولائے مرتضی خالفت ان کی فرع ہے۔ مولائے مرتضی خالفت ان کی فرع ہے۔ مولائے مرتضی خالفت کا فرمان:

رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا.

دین کامعاملہ اہم ہے توجب رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو منصب امامت کے لیے منتخب فرمایا توہم بھی لینی دنیا کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں اور خلیفہ بناتے ہیں۔

اور سیدنا عمرفاروق خالفین نے انصار کے سامنے یہ ہی دلیل پیش فرمائی کہ جس کور سول کریم طلطنے علیج نے مقدم اور امام تھہریا تو تم میں کون ان کو چیچے ہٹانے کی جراب و جسارت کرے گا توانہوں نے کہا: ہم اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں اس کے ہم اس کوموخر کریں جسے رسول طلعنے علیج نے مقدم تھہرایا۔

۔ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو حکومت دینا بحالت مجبوری جائز ہوتا ہے نہ کہ بحالت اختیار تو حضرت صدیق خالف کے ہوئے مفضول کو حکومت دینا بحالت و پاور تھی جس کے تحت قریش ومہاجرین و حضرت صدیق خالفی کی بار طاقت و پاور تھی اسلامی کے قرب ومنزلت کی ہی طاقت و باور تھی۔۔۔۔ طاقت و باور تھی۔۔۔۔

۸- حضرت شیخ اکبر کے کلام سے حضرت ابو بکر صدیق ہے مصدیقیت کا افضل ہونا اور رسول کا نکات اور آپ

کے در میان کسی بھی شخص کا حائل نہ ہونااورا سی شخص کار تبہ و درجہ ان کے بین بین ہونے کی نفی واضح طور پر
ثابت ہوگئی۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ العزیز کے نزدیک خلافت خلفاء کی ترتیب زمانی ہے
رتبی نہیں۔ جبیبا کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے دعوی کیا ہے ملاحظہ سیجئے زبدہ انتحقیق۔ اور اس پر سے نظر سے
متفرع کیا کہ حضرت علی رضافتہ کا صرف زمانہ متاخر ہے اور اس سے مرتبہ میں تاخر لازم نہیں آتا بلکہ
حضرت رتبہ میں مقدم ہیں گوزمانہ کے لحاظ سے متاخر بھی ہیں۔

معرت رسب کا خواہش نفسانی اور ہوس باطن کاظہار ہے اور حضرت شیخ اکبر پر بہتان عظیم ہے ان کی تصریح کو نظر انداز کر دینااور اپنی طرف ہے کشیدہ کردہ معنی و مفہوم ان کے ذمے لگادیناعلماء حق اور خاندانی لوگوں کی شان ہے بعید ہے۔ مزید برآں کیا مولائے مرتضی کو جھٹلانا محبت و عقیدت ہے؟

سمان سے بمیر ہے۔ مریدران میں موات مراق کو باب ہوں ہے۔ شیخ قد س سرہ کا مطلب و مقصد واضح طور پر سامنے آجاتا ہے کہ جد۔ ان چاروں حضرات خلفاء راشدین ک خلافت موعود من الله ہے تواگر پہلے حضرت علی المرتضی ضائعہ نی جاتے توان کو معزول کیانہیں کیا جاسکتا تھا تو بقیہ تمنوں حضرات اس موعود خلافت ہے محروم رہ جاتے ، لہذا الله تعالی نے ان کو خلافتیں عطا کرنے میں ان کی عمروں کا بھی لحاظ رکھا تاکہ میراان کے ساتھ وعدہ خلافت بھی بورا ہوجائے اور ان میں شرف وفضل کے لحاظ ہے ترتیب کو بھی ساتھ ساتھ ملحوظ رکھ لیاجائے، کیا حیات و زندگی کی ترتیب اور شرف وفضل کے لحاظ ہے ترتیب کو بھی ساتھ ساتھ ملحوظ رکھ لیاجائے، کیا حیات و زندگی کی ترتیب اور شرف وفضل کی ترتیب میں باہم منافات ہے؟ اور اس کا جمع ہونانا ممکن اور محال ہے؟ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اہل من کے اجمائی عقیدہ و نظریہ کی مخالفت کی جائے اور ایسے بے جاتو ہمات کی بنا پر ۔ و الله یھدی من یشاء الی صر اط مستقیم . افتھی ،

(افضلیت شیخین ص ۲۵۹ تاص ۳٦٥)

اس تحقیق ہے واضح ہواکہ خلفاء راشدین کی اضلیت جو کہ بالا جماع ثابت ہے اس کے برعکس یا اس میں چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرناباطل و مردود ہے۔

تصبیت عظمی کوابل بیت کے لیے ثابت کرنے پراعتراض نہیں بلکہ قطبیت عظمی کے فیض کو خلفاء ثلاثہ رضائقہ اللہ و فلفاء ثلاثہ و فلفاء ثلاثہ و فلفاء ثلاثہ و فلفہ اللہ و فلفاء ثلاثہ و فلفہ اللہ و فلفہ و فلفہ اللہ و فلفہ و فلف

اور حصرت علی المرتضی خالفیز کے بعد بیہ مقام فیض اہل بیت میں ہونے ہونے پر تواصالۃ و نیابۃ کامعاملہ ایسانی ہے حیسا کہ قیامت تک کے قطب بطور نائب حضرت ابو بکر صدیق خالفیز فائز ہیں۔

### سيدناابو بكرصديق خالفيه اول قطب (موث)

حضرت سيد ناابو بكر صديق وظالنيون كاول قطب كے بارے ميں چند علماء كى تصريحات ملاحظه فرمائے:

### امام سيد جعفر كتانى اور اول قطب

🕕 علامه سيد جعفر كتاني راتشكيه لبني كتاب ميس لكھتے ہيں۔

و في شرح المواهب اللدنية قال: أول من تقطب بعد النبي الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ثم الحسن هذا ما عليه الجمهور

شرح المواهب اللّٰدنية ميں ہے كہنى پاك النفيظية كم بعدسب سے بيملے جوقطب ہيں وہ خلفائے اربعہ ہيں اس ترتیب پر جوان كی خلافت كی ترتیب ہے بینی سب سے بیملے قطب سیدناابو بكر صدیق ہیں پھر سیدنا عمر پھر سیدنا عثمان ہیں پھر سیدناعلی قطب ہیں پھر سیدناحسن (رضِی اللّٰہ تعالیی عنهم اجمعین)اور ہیے وہ (نظر بیہ قول) ہے کہ جس پرجمہور (علماءاور صوفیاء) ہیں۔

(جلاء القلوب١/ ٢٦٥)

## امام زر قانی کے نزدیک اول قطب

(2) مام زر قانی لکھتے ہیں۔

وأول من تقطب بعد النبي يَةُ الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ثم الحسن، هذا ما عليه الجمهور

نی پاک طفق علیم کے بعد سب سے پہلے جو قطب ہیں وہ خلفائے اربعہ ہیں اس ترتیب پر جوان کی خلافت کی ترتیب ہر جوان کی خلافت کی ترتیب ہر جوان کی خلافت کی ترتیب ہے بیخی سب سے پہلے قطب سیدناابو بکر صدیق ہیں پھر سیدنا عمر پھر سیدنا عثمان ہیں پھر سیدنا علی قطب ہیں پھر سیدنا علی اللہ تعالی عنهم اجمعین) اور سیدوہ (نظریہ قول) ہے کہ جس پر جمہور (علماءاور صوفراء) ہیں۔

(شرح الزرقاني على المواهب اللدنيه ٧/ ٤٧٩)

## قاضى عياض اوراول قطب

③ قاضی عیاض لکھتے ہیں۔

و بعد عصره صلى الله عليه وسلم خليفته القطب، متفق عليه بين اهل الشرع و الحكماء...انه قد يكون متصرفا ظاهرا فقط كالسلاطين و باطنا كالاقطاب و قد يجمع بين الخلافتين كالخلفاء الراشدين كابى بكر و عمر بن عبدالعزيز.

اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کے بعد جو آپ کا خلیفہ ہوا وہی قطب ہے اس پر تمام اہل شرع (علماء صوفیاء) اور حکماء کا اتفاق ہے کہ خلیفہ مجھی ظاہری تصرف والا ہو تا ہے جیسے کہ عام بادشاہ اور مجھی فقط باطنی تصرف والا ہو تا ہے جیسے کہ قطب اور مجھی خلیفہ ایسا ہو تا ہے کہ جو ظاہری تصرف بھی رکھتا ہے اور فقط باطنی تصرف بھی رکھتا ہے (وہ بادشاہ بھی ہو تا ہے اور قطب بھی ہو تا ہے ) جیسے کہ خلفائے راشدین مثلا باطنی تصرف بھی رکھتا ہے (وہ بادشاہ بھی ہو تا ہے اور قطب بھی ہو تا ہے ) جیسے کہ خلفائے راشدین مثلا سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن عبد العزیز۔

(نسيم الرياض٣/ ٣٠ملتقطا)

### امام ابن عابدين شامي اور اول قطب

این عابدین شای لکھتے ہیں۔

قطب ....وهو الغوث ايضا و هو سيد الجماعة في زمانه .. يحوز الخلافة الظاهرية كما حاز الخلافة الباطنية كابى بكر و عمر و عثمان و على رضوان الله تعالى علهيم ... و ذهب التونسي من الصوفية الى ان اول من تقطب بعده صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة و لم ار له في ذالك سلفا

قطب اس کوغوث بھی کہتے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں تمام امتیوں کاسر دار وافضل ہوتا ہے۔ خلیفہ بھی ایسا ہوتا ہے جوظاہری خلافت بھی پاتا ہے جوظاہری خلافت بھی باتا ہے جوظاہری خلافت کے ہیں سیدناعم اور سیدناعثم اور ہم اس مسئلہ میں ان کاکوئی ہمنواء کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعداول قطب ان کی بیٹمی فاطمہ ہے اور ہم اس مسئلہ میں ان کاکوئی ہمنواء حوالہ نہیں باتے بعنی بیران کی افرادی رائے ہے۔ (مجموع رسائل ابن عابدین ۲/ ۲۵۰)

#### علامه شامی اور اول قطب (غوث)

علامه شامی مذکورہ بالاقول پر نقد کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

والتفقوا على انه ليس بعده احد افضل من ابى بكر الصديق رضى الله عنه وقد اقام فى خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين و نحوار بعة اشهر وه هواول اقطاب هذا الامة.

یعنی: اور امت کا اس بات پر انفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و اللہ اسے افضل کوئی کہ مسلم کوئی ہے۔ افضل کوئی کہ کہ سول اللہ علیہ کے اور کھی نہیں اور آپ رسول اللہ طلنے علیہ آپ کی طرف سے ملنے والی خلافت میں دوسال اور چار ماہ فائز رہے اور آپ اس امت کے اقطاب میں سے پہلے قطب غوث ہیں۔

(مجموع رسائل ابن عابدين ٢/ ٢٧٦٥)

مذکورہ حوالہ میں علامہ مفتی چین زمان صاحب کے موقف کابھی ردہوتا ہے جوانہوں نے لبنی تقریرہ تحریر میں اول قطب ہونے پر موقف اختیار کیا اور بیدواضح ہوا کہ جمہور کا اتفاق ہے کہ نی کریم طفیقے این تقریرہ تحریر میل الله الله علی خلیفہ اور قطب حضرت الو بکر صدایق خالفہ نی بھر حضرت عمرفارہ ق والله نی محرفارہ قبل عنی والله نی موجہ اللہ میم اور ان خلفاءار بعہ کے بعد المام حسن خالفیہ ہیں۔

#### بعداز مصطفى ولايت؟؟؟

قاری ظہور لکھتے ہیں۔

الم ابن ملقن رطیعید نے لین کتاب طبقات الاولیاء میں لکھاہے کہ شیخ عبدالقادر گیلائی رطیعید نے فرمایا کہ میں ایک میں نے نماز ظہرے قبل رسول اللہ طبقاً علیہ کی زیارت کی تو آپ نے مجھے فرمایا: یا بنی الا نت مکم ، بیارے بیٹے تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟

میں نے عرضی کیا: اباحضور میں ایک عجمی شخص ہوں، فصحاء بغداد کے سامنے کیے وعظ کروں جفرہایا: منہ کھولو میں نے کر بنامنہ کھولا توآپ نے اس میں سات مرتبہ لعاب مبارک ڈالا، اور فرہایالوگوں کو وعظ کرواور انہیں اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور حسین نصحیت کے بلاو، پھر میں نے نماز ظہراد اکی اور بیٹے گیا، اور میرے اردگرد پلک کا جوم ہوگیالیکن مجھ پر بولنا بھاری ہوگیالے پس میں نے دیجہ کہ سیدنا کی المرتضی و مخالفہ میرے اردگرد پلک کا جوم ہوگیالیکن مجھ پر بولنا بھاری ہوگیالے پس میں نے دیجہ کہ سیدنا کی المرتضی و مخالفہ میں میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور فرمارہ ہیں۔ یا بنی لم لا تندمام، بیارے بیٹے، آپ وعظ کیوں نہیں میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور فرمارہ ہیں۔ یا بنی لم لا تندمام، بیارے میٹے، آپ وعظ کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے عرض کیا۔ آب نے بورے سامنہ مرتبہ کیوں نہ کرم کیا؟ نے اس میں جھ مرتبہ آب و بمن ڈالا۔ میں نے عرض کیا۔ آپ نے بورے سامنہ مرتبہ کیوں نہ کرم کیا؟ فرمایا: رسول اللہ طائنے علی فرمایا: رسول اللہ طائنہ علیہ فرمایا: رسول اللہ طائنہ علیہ فرمایا: رسول اللہ طائنہ علیہ کیا۔ آب کے بیش فظم ، پھر وہ مجھ سے اوجھل ہوگئے۔

(الخلافة الباطنية ص ۱۲ بحواله الحادي للفتاوي ص ۱۲۳ و ۲۵۹/۲ ، الفتاوي الحديثية للابن حجر مكي ص ۱۳۹۳ تفسير روح المعاني ج۱۲ جزء ۲۲ ص ۵۱، سعادت الدارين ص ۱۳۸۸، سفينة الاولياء دار الشكوه ص ۷۳، قلائد الجوابر ص ۱۳، بهج الاسرارص ۵۸، خلاصة المفاخرص ۱۳۷)

#### جواب

گذارش ہے کہ غوث اُظم رائے میں شان کے سامنے قیامت تک کے اولیاء کی گردنیں جھکی ہیں توایک عام مخض کی کیا مجال اس شان قطبیت میں شک وشبہ کرسکے۔ موصوف فیضی نے جوابی ملقن اور دیگر علماء کے حوالہ ہے حضور غوث اُلٹین کو حضرت علی المرتضی رہی تھنے کا لعاب د ہمن ان کے منہ مبارک میں ڈالنے ہے بیا ستدلال کہ بیا فیض حضرت علی المرتضی رہی تھنے کے توسط ہے ہی دیا گیا اگر کسی دو سرے صحابی کافیض ولایت دینے کا مقام ہوتا تووہ کیوں نہیں اس کام کے لیے بنائے گئے بچھاصول ہے مناسب نہیں لگ رہا۔

### جمیع صحابہ کے قطب ولایت کون ؟؟

اس لیے حضرات شیخین کریمین رضی اللہ سے بیہ فیض ولایت دیگر صحابہ کو بھی ملا۔ حضرت علی المرتضی خالند سے دیگر صحابہ کرام کو بھی بیڈسے دیگر صحابہ کرام کو بھی بینے فیض ولایت قرار دینااور اس دیگر صحابہ کرام کو بھی بیہ فیض ولایت ملا۔ حضرت علی المرتضی رضی عنہ کو جمیع صحابہ کرام کا قطب ولایت قرار دینااور اس میں حضرات شیخین کریمین رضافتہ کو شامل کرنادر ست نہیں۔

استادالعلماء عطامحمه بنديالوي لكصتيبير

"لیکن سیدنا عبدالقادر کو سیدنا خواجه نظام الدین دہلوی پر فضیلت ہے کہ خواجه نظام الدین نے سیدنا عبدالقادر سے استفادہ کرتا ہے، توظاہر ہے کہ مفیض کادرجمستغیض عبدالقادر سے استفادہ کرتا ہے، توظاہر ہے کہ مفیض کادرجمستغیض سے بالاتر ہوتا ہے۔"

(حيات استاذ العلماء ص٢١٦)

استاذ العلماء علامہ عطاء محمد بندیالوی صاحب رائشگیہ کے قول سے معلوم ہواکہ جوفیض دے رہاہووہ اسے افضل ہے کہ جس کوفیض دیا جارہا ہو۔ اس عبارت کا نتیجہ قاریکن کرام کی علمی استعداد پر منحصر ہے۔ اس لیے جمیع صحابہ کے قطب ولایت میں حضرات شیخین کریمین فرانند کوشامل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس سے مخاطب دیگر صحابہ کرام ہیں۔ قطب ولایت میں حضرات شیخین کریمین فران عند کوشامل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس سے مخاطب دیگر صحابہ کرام ہیں۔

### حضرات شيخين كريمين كابغير توسط باطني فيض

کیونک حضرات شیخین کریمین رضائعد کمالات نبوت کی وجہ ہے بہت بلنداور افضل مقام پر ہیں ،اس لیے یہ باطنی فیض انہوں نے براہ راست بغیر کسی توسط یاواسطہ کے نی کریم طائعی تالیج سے حاصل کیے جیسے کہ مجد دالف ثانی رائیجلیہ ، قاضِی ثناءاللّٰہ پانی پتی کی عبارت نقل کردی گئی ہیں۔اوراس مقام کمالات نبوت کواملی حضرت رائیے ہیے نے اپنی کتاب مطلع القمرین ص ۲۰۰ پرولایت ذاتی لکھا۔

مقام ولایت [حضرات شیخین کریمین رضائفیهٔ کی استشناء کے ساتھ] حضرت علی المرتضی رضائفیهٔ کے توسط سے ملے گا اور وہ اس لیے حضرت علی المرتضی رضِی الله ولایت باطنی کے تقسیم کے لیے معمور ہیں۔اور اعلی حضرت رائیمیہ نے مطلع القمرین ص۲۰۰ پراس مقام کمالات ولایت کوولایت متعقدی [جس کوآگے تقسیم کیاجا سکے] کہا۔

#### ولايت ذاتى اور ولايت متعترى كافرق

موصوف فیضی نے الخلافۃ الباطنیہ ص ۱۲۲ پر شرارت کرتے ہوئے عوام الناس کو مطالب و مفہوم ہے ہٹ کر تا ثر دینے کی کچھ بوں کوشش کی ہے۔

وه[اللى حضرت فاضل بريلوى عليه الرحمه] ايك مقام پر لکھتے ہيں۔

آیة کریمہ جس طرح افضلیت صدیق پر دلیل ساطع، یونہی ان کے عرفان الہی ولایت ذاتی میں کافتہ امت سے زیادت پریرہان قاطع۔ بحوالہ مطلع القمرین ص•۲۰

یہاں فاضل بریلوی نے حضرت ابو بمرصد بق ضائلید کی ولایت کوولایت ذاتی کہا۔ کیوں؟اس کی وجہ انہوں نے حاشیہ میں خود بوں لکھی ہے:

قولہ ولایت ذاتی: اس لیے کہ ولایت متعدّبہ میں حضرت مولی علی رضائفۂ کا تقدم سبھی کومسلم ہے۔ بحوالہ مطلع القمرین ص۲۰۰

کلام صدامیں ولایت ذاتی ہے مراد وہ ولایت ہے کہ جوولی کی اپنی ذات تک محد ود ہوتی ہے۔ جبکہ ولایت متعدّی ہے مراد وہ ولایت ہے جس کافیض دو سرول کو بھی پنچتا ہے۔ لطیف بات بیہ کہ فاضل بریلوی نے لینی عبارت میں دلیل بھی خود مہیاکردی ہے ،وہ یہ کہ انہوں نے سیدناملی کے نام کی بجائے انہیں لفظ مولاسے ذکر کیا ہے۔ جواس طرف اشارہ ہے کہ چونکہ تمام مومنین کا مولی صرف سیدناملی رفیائند کو بی بنایا گیا ہے ،لہذا ولایت متعدّی فقط الن بی کی ولایت ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر اپنے ذبین میں قاضی شاءاللہ پانی پتی نقشبندی کا وہ کلام لے آئے جس میں انہوں نے فرمایا کہ خلفاء ٹلاشہ کو بھی ولایت سیدناملی سے منتقل ہوئی۔ نیز مجد دسر ہندی رائیت کے وہ کلام بھی ضرور ذبین نشین رہے جس میں انہوں نے فرمایا ہمایاتھ امتوں کے اور کیا مقدس دوح فرماتی رہے جس میں انہوں نے فرمایا ہمایاتھ امتوں کے اور کیا مقدس دوح فرماتی رہے جس میں انہوں نے فرمایا ہمایاتی دور کے اور کیا مقدس دوح فرماتی رہے ۔ الح۔

(الخلافته الباطنيه ص١٢٢)

#### جواب

گذارش ہے کہ ولایت ذاتی ہے مراد صرف اور صرف پید لینا کہ وہ ولایت جو کہ دلی کی لینی ذات تک محدود ہو، بیہ تعریف علی الاطلاق درست نہیں ہے۔

نکتہ اول:ولایت ذاتی بغیر سی کے توسط سے ہوتی ہے

اور وہ اس طرح کہ ولایت ذاتی کا ایک حصہ توولی کی اپنی ذات تک محدود اس لیے ہوتی ہے کہ جس ولی [حضرات شخین کر بمین زمانینئی کو ولایت ذاتی کا مرتبہ ملے وہ مقام کمالات نبوت کا مقام ہے اس میں کسی دوسرے کے وسیلہ کے بغیر بی مقام ملتا ہے۔ اس لیے اس مقام کو ہر شخص نہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ کسی غیر میں اتنی استعداد ہوتی ہے الا یہ کہ اس بحر ہے کنار میں سے چند قطرہ کسی دوسرے کو بطور کرم عطا کیے جائیں۔ اس لیے ولایت ذاتی قرار دینے کی ایک وجہ اس ولایت کا مقام بھی ہے۔ اس لیے ولایت ذاتی سے مراد ایسی ولایت ہے جسے ہرعام کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا، سوائے چند خاص صاحبان کے ، جن کو اس سمندر کے چند قطروں سے بھی فیض بطور کرم ، عطا ہوتا ہے اور وہ بھی فیض بطور کرم ، عطا ہوتا ہے اور وہ بھی ان کے مقام کے مطابق۔

آپ دیکھے کہ سلسلہ نقش بند بھی اس ولایت ذاتی میں سے فرق مراتب کے ساتھ دیگر لوگوں کی استعداد کے مطابق حضرت ابو بمرصد بقی مطابق حضرت ابو بمرصد بق مطابق حضرت ابو بمرصد بق مطابق حضرت ابو بمرصد بق مطابق اس سلسلہ میں بھی حضرت کے مطابق اس مطابق سے فیض ولایت لینے والے ایک خاص صحابی ہیں جن کو بھی ان کی اخذ کرنے کی صلاحیت کے مطابق اس سمندر فیض میں سے کچھ عطاکیا۔ کیونکہ ولایت ذاتی کو ہرعام میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا بوجہ بید کہ ہرعام میں اس سے فیض لینے کی استعداد نہیں ہوتی اور نہ بی اس مقام کا کسی کو ادراک ہوسکتا ہے۔ اس لیے ولایت ذاتی ہرعام کے لیے نیس سوائے اس ولایت ذاتی ہرعام کے جند قطرے اور وہ بھی چند خواص پر بطور کرم، اور ان کی استعداد کے مطابق جیسے حضرت سلمان فار می وفائقۂ ۔ اس لیے حضرات شیخین کریمین حضرت ابو بمرصد بق وفائقۂ اور حضرت عمر فاردق وفائقۂ ۔

تكتردوم: ولايت ذاتى كامقام أفضل اور بلندتري

کمالات نبوت میں ولایت اور فیض کے وہ علوم ہیں جو کہ ولایت ذاتی والے شخصیات کے بلند مرتبہ اور مقام کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء کو بھی ایک مقام ولایت حاصل ہوتی ہے اور دیگر امت کے صالحین کو بھی مقام ولایت عاصل ہوتی ہے اور دیگر امت کے صالحین کو بھی مقام ولایت میں کوئی تقابل نہیں بلکہ زمین آسان کا فرق ہوتا ہے۔ انبیاء کا مقام حاصل ہوتا ہے، مگر انبیاء اور امت کی ولایت میں کوئی تقابل نہیں بلکہ زمین آسان کا فرق ہوتا ہے۔ انبیاء کا مقام

ولایت بھی تمام اولیاء امت کی ولایت سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے صرف لفظ ولایت کا مشترک ہونا دونوں کی ولایت کے مقام کے مشترک ہونا دونوں کی ولایت کے مقام کے مشترک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعنی انبیاء کرام کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے اور امت انبیاء میں زمین میں بھی صالحین کو ولایت حاصل ہوتی ہے مگر انبیاء کرام کی ولایت اور امت کی ولایت کی فضیلت و مقام میں زمین آسان کافرق ہے۔

ای طرح حضرات شیخین کریمین کو جو کمالات نبوت ملے اور حضرت علی المرتضی رضائینہ کو جو کمالات ولایت ملے ان دونوں کی ولایت میں فرق ہے۔ اور مجد دالف ثانی رطیع اور قاضی ثناء اللہ پانی پی رطیع اللہ کے حوالہ سے ثابت ہوجیا ہے کہ حضرات شیخین کریمین کو جو ولایت یا قرب ملااس کا مقام اور درجہ دیگر اصحاب کی ولایت سے فضل ہے۔ بلکہ مجد دالف ثانی رطیع کی نہیں کو جو ولایت نبوت جو کہ شیخین کریمین کو حاصل ہوئے ، ان کے مقابلہ فضل ہے۔ بلکہ مجد دالف ثانی رطیع کی فرمایا کہ کمالات نبوت جو کہ شیخین کریمین کو حاصل ہوئے ، ان کے مقابلہ میں کمالات ولایت جو کہ حضرت علی المرتضی رضافتہ کو حاصل ہوا ، ان دونوں مقام میں وہ نسبت بھی نہیں جو کہ قطرہ کو سمندر سے ہوتی ہے۔

ولايت ذاتى سيه فيض بطور عطاء

جب اس نکتہ کاتعین ہوگیا ہے کہ حضرات شخین کریمن رضائیہ خضرت ابو بکر صدیق رضائیہ اور حضرت عمر فاروق رضائیہ کو جو باطنی قرب کمالات نبوت ملاء اس میں کسی دو سرے کا واسطہ اور توسط نہیں ہوتا اور وہ براہ راست نجی کریم ملائے علیہ آئے ہے۔ اخذ فیض ہوتا ہے۔ اور سہ کمالات نبوت کا درجہ کمالات ولایت ہے اضل ہوتا ہے اور ان دونوں کے در میان قطرہ اور سمندر کی نسبت بھی نہیں تو ایک ولی کسے مقام کمالات نبوت پر فائز شخصیات ہے براہ راست فیض لینے کی طاقت یاصلاحیت رکھ سکتا ہے ، الا یہ کہ چندا لیے خواص جن پر کمالات نبوت پر فائز شخصیات خوداس ولی کی استعدد کے مطابق اس کو باطنی فیض کے بچھ حصہ سے نوازے۔ اس لیے ولایت ذاتی سے مقصف حضرات شیخین کریمن رہی گئے والے عمومی قاعدہ سے خارج اور کریمن رہی گئے والے عمومی قاعدہ سے خارج اور مستشنی بیں۔

#### ولايت متعترى

ولایت متعدی وہ ولایت ہے کہ جس کولوگوں میں عام تقتیم کیاجا سکے۔ حضرت علی المرتضی کواس مقام پر فائز کیا گیا تاکہ وہ عام عوام الناس کو مقام ولایت میں سے فیض ان کی استعداد کے مطابق مل سکے۔ بیدا یک مقام ولایت ہے جو کہ عوام الناس میں فیض کی تقتیم عام کے لیے مختص ہوا۔ اس فیض ولایت کوہر عام مختص کے لیے قابلیت اور استعداد کے مطابق پھیلایا گیااور پھر جس سے سلاسل اولیاء نمودار ہوئے۔ کیونکہ حضرات خلفاء ماشدین حضرت ابو بمرصد اتی ضائعیہ ، حضرت عمرفاروق ضائعیہ ، اور حضرت عثان عنی ضائعیہ ، حضرت علی المرتضی ضائعیہ ، اور حضرت عثان عنی ضائعیہ کے حضرت علی المرتضی کے ساتھ الن تنیوں خلفاء ثلاثہ کافیض سے حضرت علی المرتضی شامل ہیں ، الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ولایت بھی شامل ہیں ، الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ تقسیم عام حضرت علی المرتضی ضائعہ نے کی اس لیے وہ دلایت متعدّیہ کے ساتھ مشہور ہوئے۔

صوفیاء میں حضرت علی المرتضی کے ذکرعام کی وجہ

خلفاء ثلاثہ نے اس ولایت کوخواص کے ساتھ مختص رکھا،اس کیے ولایت ذاتی سے مقصف قرار پائے اور حضرت علی المرتضی خالفیہ نے اس کو پھر باستشناء صحابہ کرام اور تابعین میں تقسیم کیا،اس لیے ولایت متعلای سے مقصف قراریائے۔

اور صوفیاء کرام نے اس مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت علی المرتضی ضائفیڈ کا چرجا بھی بہت کیااور کیوں نہ کرتے عام طور پر جس کوفیض جس سے ملتا ہے وہ اس کاشکر گذار بھی ہوتا ہے اور اس کا چرچا بھی کرتا ہے۔ اس مکتہ کو بچھے، حضرت علی المرتضی ضائفیڈ سے حضرات خلفاء راشدین وخواص کے علاوہ سب کوفیض ولایت ملا، مگر حضرت علی المرتضی فیانند سے باطنی فیض کے اخذ کرنے میں چارشخصیات مشہور ہوئیں۔

### سلاسل اولیاء کی نسبت میں حضرت حسن بصری کی شہرت کیوں؟

حضرات حسنین کریمین، امام حسن بھری اور حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ عنهم کیاان چاروں کے ذکر کرنے ے دیگر کے فیض ولایت ملنے کی نفی ہوسکتی ہے؟؟

یہ چاروں شخصیات اس لیے مشہور ہوئیں کہ ان کے ذریعے یہ فیض ولایت مزید آگے لوگوں تک پہنچااور ان کا منصب یہ قرار دیا گیاکہ وہ لوگوں میں اس فیض ولایت کوعام کیاجائے۔ پھر ان چاروں شخصیات میں صوفیاء و کا ملین کے نزدیک سب سے زیادہ چرچااور ذکر حضرت حسن بھری رافتہ بلیہ کا ہواکیونکہ اولیاء کے اکثر سلاسل میں امام حسن بھری تک انتہاء ہے۔ اب اس کا کیا مطلب سے ہان چاروں میں امام حسن بھری افضل ہیں اور سے باطنی فیض ان ہی سے فیصیلا یا جس کو جھی ملاان ہی سے ملا؟ یااس کا مطلب سے ہواکہ امام حسنین کریمین اور حضرت کمیل بن زیاد وہائی تھی کو اطنی فیض بھی امام حسن بھری ہے ملا؟

مگر حقیقت میہ ہے کہ امام حسن بھری رضائنی سے باطنی فیض دیگر لوگوں کو توملا مگراس سے حضرات حسنین کریمین زخانی اور حضرت کمیل بن زیاد رضائنی مستشنی ہیں۔ صرف لوگوں میں باطنی فیض بھیلانے میں مشہور ہونے کی وجہ سے اور اکثر سلاسل کی نسبت سے ان کی شہرت زیادہ ہوئی۔اور باطنی فیض دیگر لوگوں کے لیے بھیلا مگر لمام حسن بھری سے حصرات حسنین کریمن کا باطنی فیض لینا کی نے مراد نہیں لیا ۱۰ وہ اس عمومی عبارت سے خارج البحث ہیں۔ اس لیے بید موقف غلط ہے۔

ای طرح حضرت علی المرتضی فیانند سے اکثر سلاسل کا پھیلنا اور مشہور ہونے کا مطلب بیر نہیں کہ باطنی فیض صرف ان ہی کو ملایا حضرات شیخین کریمین کو بھی باطنی فیض انہی سے ملا۔

ک حضرات خلفاء ثلاثہ کوولایت باطنی کا اللی مقام براہ راست بغیر توسط کے ملااور حضرت علی المرتضی رضی اللّٰہ ہے دیگر صحابہ کرام رضی تنہ کو باطنی فیض ملنے کی عبارت سے حضرات خلفاء ثلاث رضی اللّٰہ خارج ہیں۔

ادر کیونکہ ولایت کو حضرت علی المرتضی و النیز، نے عام لوگوں میں تقسیم کیااس لیے قاسم ولایت بھی قرار بائے۔ اس اصطلاح یالقب کامطلب ہر گزنہیں کہ حضرات شخین کریمین کو بھی بیدولایت حضرت علی المرتضی و النیز، سے ملی بلکہ حضرت علی قاسم ولایت بالعموم دیگر اصحاب کے لیے ہیں، حضرات خلفاء ثلاث اس عمومی عبارت سے علی بلکہ حضرت علی قاسم ولایت بالعموم دیگر اصحاب کے لیے ہیں، حضرات خلفاء ثلاث اس عمومی عبارت سے خاص اور خارج ہیں۔ اور میں علمی قاعدہ ہر طالبعلم کواز بر ہوتا ہے کہ خاص کوعام پر ترجیح اور فوقیت ہوتی ہے۔

خلفاء ثلاثهس ولايت حضرت على المرتضى ضالتيه كوملي

موصوف فیضی نے الخلافۃ الباطنیہ ص۱۳۲ پر قاضِی شاءاللّٰد پانی بی کی ایک عمومی عبارت سے یہ غلط معنی کشیدہ کیا ہے کہ خلفاء ثلاثہ کو بھی ولایت سیرناملی ضائنہ ہے منتقل ہوئی۔

یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ ولایت متعتری کا تعلق فیض عام کے ساتھ ہے جس سے خواص و حضرات شیخین کر یمین وغیرهم خارج ہیں۔ جب بھی ولایت متعتری کے فیض عام کاذکر ہوتواس سے خواص و حضرات شیخین کر یمین خارج ہوتے ہیں۔ قاضی شاءاللہ پانی بتی کی عبارت عموم ہے اور اس کے عموم سے خودانہوں نے حضرات شیخین خارج ہوتے ہیں۔ قاضی شاءاللہ پانی بتی کی عبارت عمومی ہے اور اس کے عموم سے خودانہوں نے حضرات شیخین کر یمین شائند؛ کو کمالات نبوت سے متصف بات کر کے خارج کیا ہے۔ اس لیے عوام الناس کواس عمومی عبارت کو پیش کر کے دھوکادیناکوئی اچھی بات نہیں ہے۔

حضرات شیخین کریمن کی ولایت ہے حضرت علی المرتضی ضائفیہ کو بھی اخذ کرنے کا موقع ملااور ان سے فیض حاصل بھی کیا، جس پر اولیاء کا ملین کی تصریحات بحوالہ تفصیل سے نقل کردی گئی ہیں۔ اس لیے دیگر صحابہ پر توبیہ عمومی قاعدہ اطلاق ہوسکتا ہے مگر حضرات خلفاء ٹلانٹہ سے باطنی ولایت کے حاصل کرنے کی عبارت سے خارج ہیں اور اس عمومی عبارت کاان پراطلاق نہیں ہوتا۔

ں کی جو ایت کا فیض حضرت ابو بکر صدیق رضائند؛ ، حضرت عمر فاروق رضائند؛ ، حضرت عثمان عنی رضائند؛ ۔ اس کیے ولایت کا فیض حضرت ابو بکر صدیق رضائعۂ ، حضرت عمر فاروق رضائعۂ ، حضرت عثمان عنی رضائعۂ کے حضرت علی المرتضی رضائعۂ کو[ ہنصریح کا ملین امت]ملا۔

## اساعیل دہلوی کے کلام پر شخفیق

موصوف فیضی صاحب الخلافة الباطنیه ص ۱۲۲-۱۲۳ پر لکھتے ہیں۔

مقام ولایت بلکه تمام منعات مثل قطبیت، غوثیت، و ابدالیت وغیرہ سب رہتی دنیا تک حضرت علی المرتضی ضافتہ کے واسطے سے ملتی ہے۔ اور بادشاہوں کی سلطنت اور امیروں کی امارت میں آنجناب کرم اللہ وجہہ کی ہمت کادخل ہے بیسیاحان عالم ملکوت پر پوشیدہ نہیں۔

( بحواله صراط ستقيم ص٥٨ وفتوى رضوييه ٢٠٠٠ (٥٨٩/١)

#### جواب:

گذارش ہے کہ موصوف ظہور احمد نے اپنی عادت کے مطابق سیاق و سباق سے عبارت حذف کرکے ایک عبارت نقل کی۔شاہ اسامیل دہلوی کی مکمل عبارت ملاحظہ سیجئے۔

دوسری ہدایت ان بدعتوں کے بیان میں جورافضیوں کے میل جول کی وجہ سے عام او گوں میں مشہور ہوگئی ہیں اور اس میں تین افادے ہیں۔

پہلا افادہ: حضرت علی زبانتی کو شخین کر پمین والتہ اپر فضیلت دیناما فضیوں کی بدعات ہیں ہے جوعام الل سنت کے دلوں میں واخل ہوگی ہیں است کے متبع اور بدعت سے متنفر حق کے طالب کوچا ہیں کہ اللی سنت کے دلوں میں واخل ہوگی ہیں اس سنت کے متبع اور بدعت سے متنفر حق کے طالب کوچا ہیں کہ بیٹر ہیں اور اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ان کے آپس بیٹر کے بیار اور اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ان کے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ مسلمان آدمی کوچا ہی کہ ای ترتیب پر میں ایک دوسرے پر فضیلت خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ مسلمان آدمی کوچا ہی کہ ای ترتیب پر مسلمان آدمی کوچا ہی کہ ای ترتیب پر مسلمان کہ کا وحقید کی ترتیب کے موافق ہے۔ مسلمان آدمی کوچا ہی کہ ای ترتیب پر مستحبوں سے بھی نہیں خاص کرعام مسلمانوں کے لیے اس تلاش کے پیچھے پرٹنا محض بے عقلی اور نادانی مستحبوں سے بھی نہیں خاص وعام میں اس جھڑے کے مشہور ہوجانے اور اس عقیدہ میں اہل زماند کی ہوئی خلافت میں سیقت اس کے علاوہ ہے۔ اور حضرت عرفی علی خلائے کہ خلات سے حمل عوزات اور ترب کے کہ خلا سے حضرت مرتضی فری تھئے کہ حضرت مرتضی علی خلائے۔ بر مقدم ہوں بلکہ وجابت اور قرب کے کہ خلا سے حضرت مرتضی فری تھئے۔ حضرت عران خلافت پر مقدم ہوں بلکہ وجابت اور قرب کے کہ خلا سے حضرت مرتضی فری تھئے۔ حضرت عوان زخالفت پر مقدم ہوں بلکہ وجابت اور قرب کے کہ خلا سے حضرت مرتضی فریائی حضرت عوان زخالفت کی مقدم ہوں بلکہ وجابت اور قرب کے کہ خلا سے حضرت مرتضی فری خوالیت دور ترب کے کہانے سے عثان زخالفت کی دھرت مرتفی فریائی خوالیت دوران میں حضرت عوان نے میں دھرت عوان نے میان خوالیت میں دھرت مرتفی مونا اس وجہ سے ہواکہ صاحبان مناصب بین کیکن خلافت کی مقدم ہوں بلکہ وجابت اور قرب کے کہانے سے عال وہ کے کہانے کے خوالے کے مقدم ہونا اس وجہ سے ہواکہ صاحبان مناصب میں دیا کی خوالے کے خوالے کی کھیں میں اس کی کھیں کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کی کھیں کے کہانے کی کھیں کے کہانے کی کھیں کے کہانے کی کھیں کے کہانے کے کہانے کہانے کی کھیں کے کہانے کہانے کی کھیں کے کہانے کے کہانے کے کہ

اور مراتب بھیٹراوراللّٰد تعالی کی عنایت کے ظاہر ہونے کے وقعت حضرت عثمان ضالتہ؛ حضرت علی ضاللہ؛ " ے مقدم ہوں۔ گویاان کامر تبداور قرب زیادہ تھا۔ اس کی مثال بیہے کہ خلعتیں دینے کے وقت صاحب منصب متقدم کوصاحب منصب متاخرے بہلے خلعت بہنائیں،اگرچہ صاحب منصب متاخر کاقرب و ارتضااور وجابت زیادہ مواور حضرت علی المرتضی ضائلیہ کے لیے شیخین ضائلیہ پر بھی ایک کونہ فضیلت ثابت ہے اورہ وہ فضیلت آپ کے فرمان برواروں کازیادہ ہونا، اور مقام ولایت بلکہ قطبعیت اور غوشیت اور ابدالیت اور انبی جیے باقی ضدمات آپ کے زمانہ سے لے کرونیا کے آخر تک آپ بی کی وساطت سے ہونا ہے اور باوشاہوں کی باوشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو دخل ہے جوعالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر محفی نہیں، اور اللہ تعالی کا یہ عطیہ اس امرے مقابلے میں ہے کہ خلافت اور حکومت، اور بادشاہت کا انظام آپ کی آل اطہار میں بھی نہیں ہواباوجود یک ان میں سے بعض بزرگوں نے اللی الله درجاتم فی العليين اس كام ميں انہوں نے بہت سارى كوششيں كى بيں اور اس كام كے حاصل كرنے ميں سب تکلیفیں اپنے آپ پر اٹھائی ہیں اور اہل ولایت کے اکثر سلسلے بھی جناب مرتضوی ہی کی طرف منسوب ہیں \_پس قیامت کے دن بہت فرمانبر داروں کی وجہ ہے جن میں اکثر بڑی بڑی شانوں والے اور عمدہ مرتبول والے ہوں گے۔ حضرت علی مرتضی زنالند؛ کالشکراس رونق اور بزرگی سے دکھائی دے گاکہ اس مقام کا تماشدد يكھنے والوں كے ليے بدامرنہايت بى تعجب كاباعث موگا۔اور بعض متصوفين كے ليےاس مقام كا ظاہر ہونااور شیخین کریمین فالی ا کے مقام کالوشیدہ رہنااس امر کاباعث ہوگیاہے کہ شیخین کریمین فالی کا فضیلت میں متردد ہوکراال سنت کے مائخ عقیدہ ہے میسل گئے ہیں ورنددر حقیقت خلافت کے انظام کی وجہ ہے بلکہ اس ہے قطع نظر کرکے جوشان حضرات شیخین وٹائٹیجا کے لے ثابت ہے اس بزرگ کے ساتھ اس کوافضلیت اور مساوات کی نسبت نہیں بلکہ ان دونوں بزرگوں کی شان خلافت سے قطع نظراس شرح صدر اور حوصلے کی فراخی اور اخلاق اور تذبیر منزلی اور مدنی اور سیاست ملکی وغیرہ کی ہرباب میں اعتدال کے قائم رکھنے کی وجہ سے جس کو تشبیہ بالانبیاء کے ساتھ تعبیر کرسکتے ہیں۔ ابنیاء علیهم الصلوة و التسليمات كے تمام فرمانبر داروں پراس مذكورہ بزرگى كى نسبت بہت ہى بلند ہے ظاہر ميں ان دو مخصول كے مرتبوں کی باہمی نسبت اس کی مثال میہ ہو سکتی ہے۔ ایک تودہ امیر کبیر ہے جو حقوق خدمت بجالا کرامور سیاست سے فارغ ہوکر بادشاہ کا ملازم ہوگیاہے اور دوسراوہ مخص ہے جو ابھی بھی خدمت اور کارگذاری میں مشغول ہے بیں اگرچہ سرسری نظر میں تواس امیر کبیر کی خدمات ملکیہ سے متعفی ہوکر بادشاہ کے حضور میں مصروفیت اور ملازمت بارگاہ سلطانی کی وجہ سے ظاہر حشمت اور شوکت اور فرمانبردارول کی

کثرت سے اس مصاحب کی اس امیر اعظم کہ بہ نسبت جو لہنی خدمات میں لگا ہوا ہے کچی بھی نہیں۔ یابہت تھوڈی ہے لیکن اس مصاحب کی عزت اور وجابت اس امیر اعظم سے بڑھ کرہے کیونکہ دراصل وہ امیر لہنی ساری شوکت اور دبد ہے اور فرما نبر داروں کے ہمراہ گویا اس مصاحب کے فرما نبر داروں کے ہمراہ ہے۔ اس لیے کہ اس کا مشورہ بادشاہ کے تمام فرما نبر داروں کے حق میں جاری ہے اور حضرت عثمان رشائنڈ کہ بارگاہ الہی کے مقبول سے اور اللہ تعالی عنایت ان کے درجہ کے بلند کرنے کی طرف متوجہ تھی اس واسطے الہی کے مقبول سے اور اللہ تعالی عنایت ان کے درجہ کے بلند کرنے کی طرف متوجہ تھی اس واسطے خلافت میں حضرت مرتضی رشائنڈ پر مقدم کیئے گئے تاکہ ان کو بھی اپنے جیسے لوگوں کے مرتبہ کی طرف متوجہ تھی۔ اس جائے۔

(صراط مستقیم ص۷۹ تاص ۸۸ مترجم طبع ادارة الرشید دیوبند)
شاہ اسامیل دہلوی کی مذکورہ عبارت میں جو نکات موصوف قاری ظہور کے موقف کے خلاف تھے انہوں نے
بیان کرنائی نہ مناسب مجھا اس لیے کہ وہ نکات ان کے موقف مسئلہ افضلیت کے خلاف بلکہ ردہیں۔
اول: موصوف قاری ظہور احمد تفضیل علی المرتضی رضائفۂ کے قائل ہیں جبکہ اسامیل قتیل دہلوی اس عبارت میں
حضرات شیخین کر بمین رہائفۂ کی افضلیت کے علاوہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ کے قائل پر برعتی کا فتوی لاگوکر
دے ہیں۔

ودم: بعض صوفیاء کافضیلت شیخین کریمین میں متر دد ہوناعقیدہ اہل سنت سے پھسلنا ہے اور اس کی وجہ حضرات شیخین کریمین کے مقام تک نہ پہنچنا ہے۔

سوم: حضرت علی المرتضی و النفید کے لیے شخین کریمین عنہما پر ایک طرح کی فضیلت اس وجہ سے کہ مقام ولایت آپ کی توسط سے ملتی ہے تواس بات کے اہل سنت تواس کے اصل معنی و مطلب کے منکر نہیں، مگر تفضیلیہ کا اس عبارت کواپنے فہم سے خاص معانی میں پیش کرناغلط ہے۔

© اس نکتہ ہے یہ تاثر عوام الناس میں مبہم انداز میں دیناکہ دیگر ابنیاء کرام مع اصحاب خواص اور حضرات شخین کر بمین رضائتہ بھی حضرت علی المرتضی ہے فیض ولایت لیتے ہیں ، یہ حقائق کے تناظر میں درست نہیں ہے۔
کیونکہ حضرات شخین کر بمین رضائند اس ہے خارج اور مستشنی ہیں۔ حضرات شخین کر بمین پراس نکتہ کا اطلاق اس لیے نہیں ہوتاکیونکہ وہ مقام ولایت ہے بھی افضل اور آئلی منصب مقام کمالات نبوت پر فائز ہیں۔ جیسے انبیاء کرام کی ولایت ہے فوق تر اور افضل ترین ہے ، ای طرح حضرات شخین کر بمین رضی اللہ کے کمالات نبوت کی ولایت ہے ووق تر اور افضل ترین ہے ، ای طرح حضرات شخین کر بمین رضی اللہ کے کمالات نبوت کی ولایت ہے ووق تر اور افضل ترین ہے ، ای طرح حضرات شخین کر بمین رضی اللہ کے کمالات نبوت کی ولایت ہے ووق تر اور افضل ترین ہے ،

اسائیل دہلوی قتیل کی عبارت میں حضرت علی المرتضی فضائند کاشیخین کریمین پرایک طرح کی فضیلت

، سے مراد نفس ولایت میں فضیلت مراد نہیں بلکہ منصب ولایت پر فائز ہونے کے بعد ولایت کو لوگوں میں پھیلانے کی وجہ سے ان کا مشہور ہونا ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ضائفہ: سے یہ ولایت فیض حضرت عمر فاروق خوالت نفی المرتضی کو ملا۔ اور حضرت علی المرتضی فاروق خوالت عثمان عنی فران نفی فران سے حضرت علی المرتضی کو ملا۔ اور حضرت علی المرتضی و خوالت فران نفی کو جب یہ فیض ان خلفاء ثلاثہ سے ملا تو انہول نے چار لوگوں میں تقسیم کیا۔ پھر ان چار شخصیات حضرات من فری تفید کو جب یہ فیض اللہ ، امام حسن بصری فراند اس مسلم کیا۔ پھر اللہ ، امام حسن بصری وارد حضرت کمیل بن زیاد میں سے امام حسن بصری فراند اس ولایت کو پھیلانے میں مشہور و معروف ہوئے۔

حس طرح امام حسن بھری رہا تھی ہے سلاسل اولیاء کا کھیلانے میں مشہور ہونا، حضرات حسنین کریمین و خلاقتہ کا، ولایت باطنی کے فیض کو پھیلانے کا انگار نہیں ہوسکتا اور نہ امام حسن بھری رہائتہ کا ولایت باطنی کے فیض کو پھیلانے کا انگار نہیں ہوسکتا اور نہ امام حسن بھری رہائتہ کا ولایت باطنی خلافت میں افضل کہنا تھی نہیں مشہور اور پھیلنے سے حضرات شیخین کریمین پر رہائتہ کہ افضلیت کا قول کرکے باطنی خلافت میں افضل کہنا تھی درست نہیں ہے۔باطنی خلافت میں بھی اس امت کے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ بیبات یادر ہے کہ خلفاء راشدہ خاصہ میں چاروں خلفاء اربعہ میں خلافت ظاہری و خلافت باطنی کی تقیم کرنا اس معن میں بھی درست نہیں کہ خلافت راشدہ خاصہ سے متصف خلفاء اربعہ کو دونوں خلافت ظاہری اور باطنی حاصل ہوتی ہے اور درست نہیں کہ خلافت راشدہ خاصہ سے متصف خلفاء اربعہ کو دونوں خلافت علی منہاج النبوۃ [ ایسی خلافت جس کی بنیاد منہج نبوت پر ہوں اس میں خلافت جس کی بنیاد منہج نبوت پر ہوں اس میں خلیفہ راشد خاص کو نبی کریم طاخت علی منہاج النبوۃ [ ایسی خلافت جس کی بنیاد منہج نبوت پر ہوں اس میں خلیفہ راشد خاص کو نبی کریم طاخت علی منہاج النبوۃ [ ایسی خلافت جس کی بنیاد منہ خلوت پر ہوں اس میں خلیف راشد خاص کو نبی کریم طاخت علی منہاج النبوۃ اس لیاد مقام خلاج کی و بالم کی وبطنی دونوں جہوں میں ہی ہوگ ۔

اورجس طرح امام حسن بھری کوولایت میں وہ مقام ملاکہ ان سے زیادہ سلاسل اولیاء بھیلے، اور اس وجہ ہے اولیاء کرام کی اکثریت ان کا نام لیتے ہیں۔ ای طرح حضرت علی المرتضی کرام کی اکثریت ان کا نام لیتے ہیں۔ ای طرح حضرت علی المرتضی وظائمتہ کا ولایت باطنی کا دیگر لوگوں میں بھیلانے کی وجہ سے مشہور ہونے میں ایک خاص مقام ہے۔ اس منصب [ولایت کولوگوں میں بھیلانے] کے لیے مقام فضیلت کا اطلاق اسی معنی میں ہے جیسا کہ مجمع حدیث میں ہے کہ

أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهَّ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهَّ أَيُّ بْنُ كَعْب، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأَمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "- حضرت انس بن مالک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله ملطنے علیے آنے فرمایا" بسب نے زیادہ میری امت پررحم کرنے والے ابو بکر ہیں ، الله کے معاملہ میں سب نے زیادہ سخت عمر ہیں ، سب سے زیادہ حیاء والے عثمان ہیں ، قران کے سب سے بڑے قاری الی بن کعب ہیں ، فرائض (علم میراث) کے سب سے بڑے ماہر زیدین ثابت ہیں ، طلال وحرام کے سب سے بڑے عالم معاذبی جبل ہیں ، ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔ "امام تر مذی کہتے ہیں : بیہ حدیث حسن صحیح

(سنن ترمذي، وقم الحديث ٢٧٩)

### مختلف صحابه كرام مين الك الك فضيلتين اورجهتين

سنن ترفدی کی روایت سے صحابہ کرام کو جو فضیلت اور امتیازی حیثت حاصل ہے وہ اپنے مقام پرہے ، اور ان صحابہ کرام کا دو سروں پر جس معنی میں فضیلت کا بیان ہوتا ہے وہ ایک طابعلم کو بھی معلوم ہے۔ ای معنی میں منصب ولایت پر حضرت علی المرتضی رضائنہ کو فضیلت کا بیان ہوا ہے کہ وہ دیگر لوگوں کو ولایت کے تقسیم کرنے پر فائز سے۔ اور بیبات ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضی رضائنہ اس مرتبہ ومنصب [جس میں فیض ولایت عام لوگوں میں تقسیم کیاجا تا ہے۔] پر حضرات خلفاء راشدین کے بعد فائز ہوئے۔

باطنی ولایت کامقام اور باطنی ولایت کودیگر لوگول میں تقسیم کرنے کے منصب میں فرق ہے۔ تفضیلیہ اس نکت پر عوام الناس کو دھوکا دیتے ہیں اور منصب، عہدہ تقسیم ولایت کومقام ولایت پرمجمول کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی ونائیز، کومقام ولایت میں شیخین کریمین مع حضرت عثمان رضاعت پر فضیلت نہیں بلکہ مقام ولایت میں خلفاء ثلاث کی مقام ولایت میں مقل ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضاعت کو عرف عام میں جو فضیلت ہے وہ منصب اور عہدہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضاعت کوعرف عام میں جو فضیلت ہے وہ منصب اور عہدہ ہے جس منصب میں وہ عام لوگول میں ولایت تقسیم کرتے ہیں۔

## باب افضليت ميس فضيلت على الرتضى كابيان كيد؟

اس مقام پریدوضاحت کرنابہت اہم ہے کہ خلفاء اربعہ میں اضلیت کے موضوع میں حضرت علی الرتضی رضائنگہ کی فضیلت کا بیان کیوں ہوا؟ شاہ اسائیل دہلوی کی عبارت اور چنددیگر علماء یاصوفیاء کی عبارت میں کچھ ایسامفہوم بھی نقل ہے کہ حضرات شیخین کریمین رضائنگہ اس امت کے افضل تزین شخصیات ہیں مگر مقام ولایت پر فائز ہونے کی وجہ حضرت علی المرتضی رضائنگہ کو فضیلت حاصل ہے۔

#### وضاحت:

حضرت علی المرتضی رضی عندگی شان و فضیلت مسلمہ ہے، اس کاانکاری اہل سنت سے خارج ہے۔ مگر باب اضابیت الگ ہے اور باب فضیلت الگ ہے۔ افضیلت مطلقہ اور فضیلت جزوی میں فرق ہے؟ اس فرق کو پہلے بہت تفصیل سے بیان کردیا گیا ہے اور سے ثابت بھی کیا ہے کہ اضلیت مطلقہ اور فضیلت میں نقابل علمی تکتہ نظر سے درست نہیں ہے۔ بلکہ باب فضیلت میں بھی صحابہ کرام کے در میان تفاوت اور فرق والا قول بیان نہیں ہو تاکہ عوام درست نہیں ہے۔ بلکہ باب فضیلت میں بھی صحابہ کرام کے در میان تفاوت اور فرق والا قول بیان نہیں ہو تاکہ عوام کے ذبحن کی غلط نظر سے کوکی بھی صحابہ کے بارے میں درست نہ بھیں۔ جسے کہ بیہ قول عمومی طور پر نہیں کیا جاتا کہ حضرت ابو ذر غفاری ضائعہ کا زہد میں حضرت علی المرتضی خیات ہے یا علوم فراکض میں حضرت زید بین ثابت وی عفرت عثمان میں عضرت عثمان میں مضرت علی المرتضی خیات ہے۔

## شاه عبدالعزيز محدث وبلوى كاقول

شاه عبدالعزيز محدث دہلوي لکھتے ہيں۔

"جب کسی کی فضیلت کے متعلق گفتگو آئے تو مطلقا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کون افضل ہے کیونکہ تفاضل [ بعنی بعض کا بعض سے افضل ہونا] صرف انہیں ددچیزی میں واقع ہوسکتا ہے جن کی فضیلت ایک ہی جہتوں سے ہوتوان ایک ہی جہتوں سے ہوتوان میں جہتوں سے ہوتوان میں تفاضل متحقق نہیں ہوسکتا ہے کونکہ جب ہم ہے کہیں کہ ان دونوں میں سے وصف مشترک کس میں زیادہ میں تفاضل متحقق نہیں ہوسکتا ہے کونکہ جب ہم ہے کہیں کہ ان دونوں میں سے وصف مشترک کس میں زیادہ ہے تواس کے جواب میں بین کہ سکتے کہ رمضان المبارک بہتر ہے۔ یاصالے علیہ السلام کی اونٹنی اور کعب بہتر ہے یا نماز۔ البتدیوں کہ سکتے ہیں کہ مکرمہ بہتر ہے یا مدینہ اور رمضان المبارک بہتر ہے یا ذی کعب بہتر ہے یا ذکو اور نماز بہتر ہے یاز کو قاور ناقہ صالے علیہ السلام بہتر ہے یا مخضرت طافتے ہی ناقہ عضاء۔ "الی الحجۃ اور نماز بہتر ہے یاز کو قاور ناقہ صالے علیہ السلام بہتر ہے یا المخضرت طافتے ہی ناقہ عضاء۔ "الی المفضیل ص ۱۲۹)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت سے واضح ہوا ہواکہ تقابل صرف ایک ہی جہت میں ہوسکتا ہے جیسے کہ افضلیت مطلقہ یا افضلیت اختصاصی ایک جہت ہے، مگر افضلیت مطلقہ اور فضیلت [جے افضلیت جزوی مجھی کہاجا تاہے] میں کوئی تقابل نہیں ہے اور دنوں کی جہت الگ ہیں۔

محققین اور کاملین [ جیسے شیخ شہاب الدین سبرور دی رائیٹیا یہ کا قول ] اکثر صحابہ کرام کے فضائل میں بھی تفاوت یا تقابل ہے منع بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ایک صحابی کے بارے میں شویا سیص خطرہ ہوتا ہے۔ مرجن علماء نے تقابل کے بغیر باب افضلیت مطلقہ میں حضرت علی المرتضی رخالتین کی فضیلت کو بیان کیا،اس کا مقصد ہی یہ تھاکہ خلفاء راشدین اربعہ میں افضلیت مطلقہ میں تقابل کی بحث میں حضرات شیخین کر بمین رخالتین کی کئی ہے تھاکہ خلفاء راشدین اربعہ میں افضلیت مطلقہ میں تقابل کی بحث میں حضرات علی المرتضی رخالتین کی کئی افضلیت مطلقہ کے حضرت علی المرتضی رخالتین کی کئی شان و فضیلت نہیں۔اس لیے حضرات شیخین کر بمین رخالتین کا انبیاء کرام کے بعد افضل البشر ہونے کے بیان کے ساتھ حضرت علی المرتضی رخالت کی فضیلت کی ساتھ حضرت علی المرتضی رخالت کی فضیلت کی جو بہونہیں سکتی۔

### ذكرابل بيت كرام كے ساتھ شان صحاب كرام كيول؟

اس کے علماء نے اس کی تاکیہ بھی ہے کہ ذکراہل بیت کے ساتھ تذکرہ صحابہ بھی ہوناچاہے اور شان صحابہ کرام کے ساتھ ذکراہل بیت بھی کرناچاہیے تاکہ باطل و گمراہ فرقوں کو کسی بھی شخصیت پراعتراض کرنے کاموقع نہ مل سکے۔ آج کل اس پر بیہ طعنہ زنی بھی کرتے ہوئے گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دیکھوری ان کواہل بیت سے اتنافیض ہے کہ صحابہ کرام کی شان کو ساتھ بیان کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں۔ گرچند تقل کے کوروں کو بیہ جھے اچاہیے کہ اہل بیت اطہار کی فضائل بیان کرتے ہوئے صحابہ کامقام بیان کرنا، اہل بیت کی مسئلہ میں شدت یا بخض کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام کے ذہنوں میں کسی ایک کی شان میں غلویا کسی کی شان میں بخض وجود میں نہ آئے۔ بلکہ صحابہ کرام کے فضائل کی محافل میں بھی ذکراہل بیت کا بھی درس دیا گیاہے تاکہ کوئی شخص اہل بیت کی شان کو گھٹانہ سکے ۔

## باطنی خلافت کی تقسیم کیوں؟

اورعام لوگوں کوفیض ولایت حضرت علی المرتضی رخالتین کیوں تقسیم کرتے ہیں؟

تواس پر تفصیلی جواب لکھ دیا ہے کہ دیگر لوگوں میں اتنی استعداد نہیں کہ وہ حضرات شخین کریمین سے باطنی ولایت کواخذ کرنے کی صلاحیت رکھ سکیں کیونکہ حضرات شخین کریمین کی ولایت اتنی بلنداور افضل ہے کہ اس تک ہر کسی کی بہتی نہیں، سوائے خاص شخصیات کے اور وہ بھی ان کی ولایت کے سمندر سے چند قطرہ بطور کرم اور عنایت کے کے کیونکہ لوگوں کی باطنی تربیت کرنامقصود تھا اور ہر شخص میں اتنی طاقت اور استعداد نہیں ہوتی کہ وہ کمالات نبوت سے ولایت کا فیض لے سکے ،اس لیے کمالات ولایت سے عام لوگوں کی باطنی تربیت کی جاتی ہے۔اور مجد دالف شانی رہیت کی خاتی ہے۔ اور اولیاء بھی نہیں کی ولایت کا مقام اتنابلند ہے کہ اس مقام کا کوئی اور اک بی نہیں کر سکتا، جس مقام کو قطب، غوث اور اولیاء بھی نہیں بھی سکتے تو عام لوگ کیسے اس تک پہنچ کر اس سے فیض نہیں کر سکتا، جس مقام کو قطب، غوث اور اولیاء بھی نہیں بھی سکتے تو عام لوگ کیسے اس تک پہنچ کر اس سے فیض نہیں کر سکتا، جس مقام کو قطب، غوث اور اولیاء بھی نہیں بھی سکتے تو عام لوگ کیسے اس تک پہنچ کر اس سے فیض نہیں جمت سکتے تو عام لوگ کیسے اس تک پہنچ کر اس سے فیض

اس کیے مقام ولایت میں فضیلت سے میہ مراد نہیں کہ خلفاء ثلاثہ سے حضرت علی المرتضی خالفہ مقام ولایت میں افضل ہیں۔ کیوں کہ جس معنی میں فضیلت ہے وہ منصب پر فائز ہونے کی فضیلت ہے اور فضیلت سے افضلیت مراد نہیں ہوتی۔

ارند ہی اس کامطلب بیہ کہ باطنی فیض کی تقسیم پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت علی المرتضی و النیجی المرتضی و النیجی المرتضی و النیجی باطنی فیض کے تقسیم پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت علی المرتضی و النیجی محضرت باطنی فیض مضرات خلفاء ثلاث و النیجی ویتے ہیں۔ بلکہ بتصریح حضرت خواجہ بارسانفش بندر النیجی معضرات خواجہ باقی باللہ رائیجی ہے ، حضرات علی المرتضی و النیجی کی باطنی تربیت حضرات شخین کریمین و النیجی نے کی۔

عوام الناس كى سادگى سے فائدہ

لہذا موصوف قاری ظہوراحمد کا فضیلت کے الفاظ سے حضرات خلفاء ثلاثہ پر افضلیت اور فضیلت سے مرادیہ بیان کرنا کہ حضرت علی المرتضی حضرات شخین کریمین رہائنگہ کو بھی فیض ولایت سے نوازتے ہیں، بالکل غلط اور باطل نظریہ ہے۔ اس لیے قاری ظہور احمد اور ویگر تفضیلیہ کاعام لوگوں [بلکہ اکثر علاء] کااس بحث کی جزئیات سے باطل نظریہ ہونے سے فائدہ اٹھا کر صوفیاء اور علاء کی عبارت سیاق و سباق اور پس منظر سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں اور اہل موفیاء کا موفیاء اور علاء کی عبارت سیاق و سباق اور پس منظر سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں اور اہل ہیت کی الن کو غلط عقائد اور تشریحات بیان کرتے ہیں۔ اور عوام الناس حضرت علی المرتضی رہی ہوئے کی وجہ سے ایسے اقوال کو پڑھ کر بھسل جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تفضیلیہ کی شان کے معترف ہونے کی وجہ سے ایسے اقوال کو پڑھ کر بھسل جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تفضیلیہ کی اس شاطر انہ طریقہ کار کو عوام الناس کے سامنے عیاں کیا جائے اور اصل بحث کو واضح کرکے حضرات شیخین کر میں اس شاطر انہ طریقہ کار کو عوام الناس کے سامنے عیاں کیا جائے اور اصل بحث کو واضح کرکے حضرات شیخین کر میں کے کمالات نبوت اور اس کی ولایت کی افضلیت کو عام کرنا جائے۔

# امور تكونيه كاتعلق ابل بيت ياغيرابل بيت بهي؟

قارى ظهور احد صاحب لكھتے ہيں۔

" چونکہ یہ ستیاں خلافت باطنیہ اور ولایت معنویہ پرفائز ہیں اس لیے قادر وقیوم بقانون فاللہ دہرات ملا تک۔ کی طرح انہیں امور تکونیہ کی ڈیوٹی پر بھی فائز فرما تاہے۔

چناچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی اور فاضل بریلوی لکھتے ہیں۔ حضرت امیر علی الرتضی زبالنیز ] اور ان کی اولاد کو تمام امت اپنے مرشد جیسا مجھتی ہے۔اور امور تکونیہ کوان سے وابستہ مجھتی ہے۔ "

(الخلافة الباطنيه ١٣٣-٢٢٤ بحواله تحفه اثناء عشرييص ٢١٣، فتاوي رضوبيه • ١٩٨٠)

#### جواب:

قاری ظہور احمد نے شاہ عبدالعزیز محدث دالوی اور اعلی حضرت رافیخلیہ کی عبارت کو پس منظرے الگ کرکے عمومی طور پرامور تکونیہ کو اہل بیت کا امور تکونیہ سے معمومی طور پرامور تکونیہ کے مامور تکونیہ سے وابستہ ہونے کا ہے مگر اس کے ساتھ اہل سنت غیر اہل بیت کو بھی قطب اور امور تکونیہ سے وابستہ سمجھتے ہے۔ موصوف قاری صاحب نے امور تکونیہ کو اہل بیت کے لیے مختص کیا جبکہ علماء اہل سنت اس مقام کوغیر اہل بیت کے لیے مختص کیا جبکہ علماء اہل سنت اس مقام کوغیر اہل بیت کے لیے مختص کیا جبکہ علماء اہل سنت اس مقام کوغیر اہل بیت کے لیے بھی ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے میکر نہیں۔

ادھر قاریئن کے ذہنوں میں ایک نکتہ یہ آسکتا ہے کہ کیاوجہ ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت میں [جس کو املی حضرت راٹٹیلیہ نے نقل بھی کیا] اہل ہیت کا ہی ذکر کیوں ؟

اس کی وجہ یہ کہ شاہ عبدالعزیز نے تخفۃ اثناء عشریہ میں اہل تشیخ کے ساتھ مسکدامامت پران کے موقف پر نقد کرتے ہوئے اہل بیت کرام کے اس امور تکونیہ کے مقام کوبیان کیا ہے۔ کیونکہ بحث اہل تشیع کے موقف کے دمیں تھی اس لیے ان کواہل سنت کا موقف اہل بیت کے اٹمہ کے بارے میں پیش کیا۔ جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی مقام امور تکونیہ پر صرف اہل بیت کو ہی مانے تھے اور نہ اس عبارت سے دیگر اولیاء اور غیر اہل بیت کا مقام امور تکونیہ پر فائز ہونے کی نفی یا انکار ثابت ہوتا ہے۔ صرف اہل تشیع کے ساتھ ایک مناظرانہ بحث پر ان کے نزدیک معتمد شخصیات کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ نقل کیا۔

اللی حضرت فاضل بریلوی رانته اید نے فتاوی رضوبیہ • ۱۳۷۱۵ پر مسئلہ مختار کل پر دہابیہ کے موقف کی تردید میں شاہ عبدالعزمحد ث دہلوی کی عبارت پیش کی جس کے شروع میں کچھ یون لکھاکہ

"اور تحفہ اثناء عشریہ میں توان ہے بھی بڑھ کرجان نجریت پرقیامت توڑ گئے، فرماتے ہیں ":---الخ اکلی حضرت رائیے لیے نے بھی اس عبارت میں مسئلہ مختار کل میں وہابیہ کے موقف کے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کی عبارت بھی اس لیے پیش کی، ان شخصیات مخالفین کے نزدیک سلمہ اور قابل ججت تھی، اس لیے اس عبارت کو بطور الزام نقل کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا اہل تشج کے خلاف ائمہ اہل بیت کا خاص تذکرہ کرنا مخالفین کے نزدیک ججت ہونا اور اکملی حضرت رائیے گیا۔ کا شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کی عبارت کو وہابیہ کے خلاف نقل کرنا، شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا ججت ہونا تھا۔ اس عبارت سے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کا اور املی حضرت رائیے گیا۔ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امور تکونیہ کسی غیر اہل بیت کے لیے ثابت نہیں بلکہ یہ دونوں شخصیات تواہل بیت اور غیر اہل بیت دونوں کوئی مقام امور تکونیہ پر ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔

### قارى ظهوركى شاه عبدالعزيز محدث دبلوى يرطعن وتشنيع

موصوف قاری ظہور احمر فیضی صاحب کمال کا ڈرامہ کرنے کے ماہر ہیں۔باطنی خلافت کے موضوع اور اپنی کتاب شرح اسی المطالب میں انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے استدلال کرکے اپنے موقف کو ثابت کرنے ک ناکام کوشش کی، گرجہال ان کے موقف کے خلاف شاہ عبد العزیز کی مسئلہ افضلیت پر عبارت نقل ہوئی، قاری ظہور نے شاہ عبد العزیز کو مطعون اور ان پر تصنیع کرنا شروع کیا۔ قاری ظہور احمد مختلف مقام پر شاہ عبد العزیز پر تبراء بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

ا) اليندعوى كے خلاف جانے والے حقیقة التفضیل ص ٢٣٠٥

٢) بة دهنگ قواعد وضع كرنے والے حقيقة التفضيل ٢٥٣

٣) تفنادكاشكار حقيدالتفضيل ص ١٦١

اب جو محقق ایک مقام پر صرف اپنی نام نهاد غلط موقف سے عوام الناس کودهوکادیے کے لیے ایک کتاب میں اس عالم کی کتاب میں اس عالم کی کتاب سے استدلال پیش کرے مگر جدهر طُهُور احمد کے موقف کے خلاف کوئی قول بیان کیا ہو تواسی عالم کے بارے میں عامیانہ الفاظ ،رکیک جملے ،اور طعن و تشنیح کرتے ہیں۔اب ایسے محققین بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔

### غيرابل بيت كے ليے امور تكونيه كااثبات

شاه عبدالعزيز محدث دہلوي لکھتے ہيں ك

"بعض خواص اولیاءاللہ جن کواللہ تعالی نے انسانوں کی تھیل اور ہدایت وار شاد کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے،ظاہری حیات کے بعد دنیا کے اندر تصرف اور اختیار بخشاہری حیات کے بعد دنیا کے اندر تصرف اور اختیار بخشاہر

(تفسير عزيزي نمبر ٣٠ ص١٦ ١ ، اور ص٢٠٤ طبع دهلي)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت سے واضح ہواکہ بعض خواص اولیاء بھی دنیا کے اندر تصرف اور اختیار رکھتے ہیں اور اس میں اہل بیت وغیر اہل بیت کا کوئی فرق نہیں کیا۔ اس لیے معلوم ہواکہ تحفہ اثناء عشریہ ص ۲۰۱۳ میں اہل بیت کوامور تکونیہ سے وابستہ کرنے سے غیر اہل بیت کواس سے خارج نہیں کیا۔ بلکہ تفسیر عزیزی ص ۲۰۱۳ میں ویگر خاص اولیاء کو بھی امور تکونیہ سے وابستہ کیا۔

﴾ ای مضمون کے مفہوم کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے لین کتاب اعلاء کلمتہ الله ص۱۸۶، ص۱۸۸۔ ص۱۸۲، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات السسالا۔

## 8

### صدیقین کے لیے امور تکونیہ کااثبات

علامه قاضِی ثناءاللّٰہ پانی پتی فرماتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالی شہدای ارواح اجساد اجسام والی قوت عطافر ہاتا ہے ہیں زمین وآسان اور جنت میں سے جہاں بھی چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انشاء اللہ ، تاعلاء کرام کی ایک جماعت اس طرف ماکل ہے کہ زندگی صرف شہداء کا حاصل ہے لیکن میرے نزدیک حق بیہ کہ زندگی مرف شہداء کا حاصل ہے لیکن میرے نزدیک حق بیہ کہ زندگی میں مرف ان سے محق قوی ترین ہے۔۔۔ نیز صدیقین حیات برزخی میں شہداسے اعلی درجہ کے مالک ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام بھی انہیں شہدا کے ساتھ لاحق ہیں۔ (تفسیر مظہری ۱/ ۱۵۲)

قاضی ثناء الله پانی پی را الیکی عبارت سے واضح ہوا کہ انبیاء، صدیقین، شہدا وصالحین مدبرات امور ہونے اور کائنات میں تذہیر و تصور سے مقصف ہیں۔ اس لیے اٹل بیت کے علاوہ دیگر شخصیات صدیقین اور شہداء وصالحین کو یہ مقام حاصل ہے۔ اس لیے صرف اٹل بیت کے ساتھ کائنات ہیں تذہیر و تصرف مختص کرنارانج نہیں جبکہ انبیاء کے بعد صدیقین اس مقام پرفائز ہیں اور صدیقین میں افضل ترین مخض حضرت ابو بکر صدیق ضائعیہ ہیں۔

#### شيخين كريمين كامد برالامر

این قیم لین کتاب میں لکھتاہے۔

وَكُم قد رئى النَّبِي وَمَعَهُ أَبُو بكر وَعمر فِي النَّوم قد هزمت أَرْوَاحهم عَسَاكِر الْكفْر وَالظُّلم فَإِذَا بِجِيوشهم مغلوبة مَكْسُورَة مَعَ كَثْرَة عَددهمْ وعددهم وَضعف الْمُؤمنِينَ وقلتهم:

بہت دفعہ دیکھا گیا کہ نبی کریم ملئے آھیے کم وجبکہ آپ کے ساتھ ابو بکرو حضرت عمر ہوتے اور اہل اسلام کفار کے ساتھ ابو بکرو حضرت عمر ہوتے اور اہل اسلام کفار کے ساتھ برسکار پیکار ہوتے توصرف یہ تین ہتیاں کفار کی کثرت تعداد اور وافر سامان حرب کے باوجود اہل اسلام کی قلت تعداد اور بے سرسامانی کے باجود کفار کو ہزیمت و شکست سے دوجار فرمادیتے اور اہل اسلام کوفتح و کامرانی کے ساتھ در کنار فرمادیتے۔ (کتاب الروح ص ۱۰۳)

شاه عبدالحق محدث دبلوى كأكلام

شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

بعض متاخرین صوفیاکرام نے قرب خداوند کے چار مراتب متعین کیے ہیں۔ پہلامر تبہ قرب نوافل

ددسر مرتب: قرب وجہ ہے جس کو قرب فرائض ہے تعبیر کرتے ہیں۔۔۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ قرب میں فاعل اللہ تعالی ذات ہوتی ہے اور ہندہ اس کے لیے آلہ ہوتا ہے اور بہ مقام فنائے ذات کا مقام کے لحاظ مقام کہ لاتا ہے اور حدیث نبوی منتظم کے اللہ تعالی عمر فاروق کی زبان سے بولتا ہے ای مقام کے لحاظ سے ہے۔۔

تیسرامرتب بقرب وہ ہے جوان دونوں مراتب نوافل اور مراتب فرائض کا جامع مرتبہ۔ چوتھا مقام: قرب جو کہ سب مقامات ہے ارفع واللی ہوتا ہے اور س میں بندہ مقرب کا شہود کسی ایک حالت فاعلیت یا آلہ ہونے کے پابند نہیں ہوتا اور اس مقام کی انتہاء کمال حضرت سید الساوات اور خاتم النبین طفیے میں تھے محقق ہے۔

(شرح فتوح الغيب مقاله نمبر ١٧)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت میں اولیاء کا امور تکونیہ اور تصرف تک رسائی کے جو قرب خداوند کے چار مراتب متعیّن کیے ہیں۔ اس میں صالحین اور اولیاء کا تذکرہ عموی اور دو سرے مرتبہ میں صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق نظافی ڈکر کیا ہے۔ جس سے بیبات عیاں ہوتی ہے کہ امور تکونیہ کا تصرف اہل بیت کے ساتھ ہی فاص نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام ، اور وہ اولیاء [جو اہل بیت میں سے نہیں ہیں] بھی شائل ہیں۔ اہل بیت کا امور تکونیہ میں تصرف کا کوئی منکر نہیں مگراس مقام پر دیگر غیر اہل بیت بھی فائز ہیں۔ اور مقام فالمدیرات کے تحت اہل بیت اور غیر اہل بیت کے فائز ہیں۔ اور مقام فالمدیرات کے تحت اہل بیت اور غیر اہل بیت کی تحقیم کے بغیر امت کے تمام صالحین اور اولیاء مراد لیا ہے۔ اور ای مفہوم کوشاہ ولی اللہ دہلوی نے ججۃ البالغة المیں۔ مقبوم کوشاہ ولی اللہ علی اور اولیاء مراد لیا ہے۔ اور ای مفہوم کوشاہ ولی اللہ دہلوی نے جہۃ البالغة المیں۔ مقبوم کوشاہ المی قاری نے مقبوم کوشاہ والی قاری نے مقبوم کوشاہ والی قاری نے مرقاہ شرح مشکوۃ االمی ہیں جربی تی حدث وہلوی نے اشعہ اللہ عات میں کے بیان کیا ہے۔ ان عبارات کی مرقاہ شرح مشکوۃ اللہ ہیں جب یاعلامہ شنخ الحدیث اشرف سیالوی صاحب کی کتاب گلش تو حیدور سالت جلدوم ص ۲۱۰ تقصیل کے لیے اصل کتب یاعلامہ شنخ الحدیث اشرف سیالوی صاحب کی کتاب گلش تو حیدور سالت جلدوم ص ۲۱۰ تقصیل کے لیے اصل کتب یاعلامہ شنخ الحدیث اشرف سیالوی صاحب کی کتاب گلش تو حیدور سالت جلدوم ص ۲۱۰ تقصیل کے لیے اصل کتب یاعلامہ شنخ الحدیث اشرف سیالوی صاحب کی کتاب گلش تو حیدور سالت جلدوم ص ۲۱۰ تقصیل کے لیے اصل کتب یاعلامہ شنخ الحدیث اشرف سیالوی صاحب کی کتاب گلش تو حیدور سالت جلدوم ص

ہا، بہ بہ کا صحیب و اللہ و صوفیاء نے فالمد برات کے تحت امور تکونیہ اور تصرف کو امت کے تمام صالحین اور اولیاء کے لیے سی اللہ بیت اور غیراہل بیت کا کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ اس لیے موصوف والیاء کے لیے تسلیم کیا ہے اور اس میں اہل بیت اور غیراہل بیت کا کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ اس لیے موصوف قاری ظہور احمد کا اس مقام کوشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے حوالہ سے اہل بیت کرام کی تحصیص کرناغلط ہے کیونکہ

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثناء عشریہ میں اپنے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے مسلمہ شخصیات اہل بیت کا تذکرہ خاص تناظر میں کررہے ہیں جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ مقام فالمد برات کے تحت امور تکونیہ میں دیگر شخصیات کا عمل نہیں ۔ متعدّد مقامات پر موصوف قاری ظہور کی اس علمی خیات کا بول کھولا کر بیان کیا ہے کہ کسی جی عالم کی ایک عموی عبارت کو لکھ کر اس کا اطلاق خاص شخصیات پر کر نااور خاص تناظر میں خاص شخصیات کے ہارے میں بیان کردہ عبارت کو عمومی بیان کر کے پیش کرنا، تاکہ وہ اپنے قیم کوعام لوگوں پر تھوپ سیس ماس لیے امور تکونیہ کوصرف اہل بیت کے ساتھ مختص و مخصوص کرنا علماء اور صوفیاء کی واضح تصریحات کی روشی میں غلط اور باطل ہے۔ امور تکونیہ صحابہ کرام، صدیقین، شہدا، صالحین، اور اولیاء کو بھی تصرف تھا۔

## ولى كى تعريف اور عرف عام ميس اس كااطلاق

عوام الناس کے لیے ایک نکتہ بیان کرنا اہم ہے کہ حضرات صحابہ کرام ولایت کے اعلی مقام پر فائز ہیں اور متفد مین نے اس مقام اور وصف کی وجہ سے ان پر ولی کو خاص پس منظر کے تحت ولی کہا ہے۔ مگر عرف عام میں صحابہ کرام کے بارے میں لفظ ولی اللہ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس لیے مختلف عبارات میں لفظ ولی کا صحابہ پر اطلاق یا مختلف عبارات میں بعض قطب و غوث کو تمام اولیاء کا سروار ، یا قطب کا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یامت تک کے تمام ولیوں کو فیض پہنچانا ، یااس طرح کی دیگر تصریحات سے صحابہ کرام عرف عام میں خارج ہیں۔ قیامت تک کے تمام ولیوں کو فیض پہنچانا ، یااس طرح کی دیگر تصریحات سے صحابہ کرام عرف عام میں خارج ہیں۔

#### لفظاولي كالصطلاحي معنى

قاضى ثناءالله يانى بتى رطبينيليه لكصة بين\_

صوفیاءکرام کی اصطلاح میں ولی کا ادنی ورجہ جس کا اعتبار کیاجائے اور ولی کا اسم اس پر بولا جائے اور جو انشاء اللہ آیت قرانی میں مذکور ، اولیاء کرام سے مراد ہوگا۔وہ بیہ کہ ولی وہ ہے جس کا قلب ، اللہ تعالی کے ذکر میں مستغرق ہو اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو دن رات بغیر تھکاوٹ کے تنبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ولی کا دل اللہ تعالی کی محبت سے لبر بنیاور اس میں غیر کی گنجائش نہ ہو چاہے وہ اس کی بیں۔ولی کا دل اللہ تعالی کی محبت نے لوگ کیڈل نہ ہوں، پس وہ اللہ تعالی کے سواسی سے محبت نہ کرے کے باپ ، جیٹے ، بھائی ، اور خاندان کے لوگ کیڈل نہ ہوں، پس وہ اللہ تعالی کے سواسی سے محبت نہ کرے اور اللہ تعالی کے لیے دے اور کچھ روکے تو بھی اللہ تعالی کے لیے دے اور کچھ روکے تو بھی اللہ تعالی کے لیے دے اور کچھ روکے تو بھی اللہ تعالی کے لیے دے اور کچھ روکے تو بھی اللہ تعالی کے لیے دے اور کچھ روکے تو بھی

(تفسیر مظهری٥/ ٣٨ طبع بلوچستان بکان پو، کوئله) ولی کی تعریف کے اس مفہوم کو تقییر خازن ۲/۰۰سم، پیر مبرعلی شاہ صاحب رائیٹیلیہ نے کتاب انوار قادر بیر پر تقریظ، مکتوبات مہریہ ص۱۰۷، تفسیر المنار ۱۱/۱۲ ہم، تفسیر ضیاء القران ۱۳۳۳ ماور تفضیلیہ کے معتمد ملا برخور دار ملتانی حاشیعہ۔ نبراس ص۵۲۰ کوبیان کیاہے۔

قاضِی ثناء الله پانی پتی را النُّفیلیدی عبارت سے واضح ہوا کہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی کا ایک خاص مفہوم ہے۔ قاضی صاحب نے جو صفات بیان کیے وہ تمام صفات اپنے کامل اور بدرجہ اتم، تمام صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ مگران پر لفظ ولی کااطلاق نہیں ہوگابلکہ انہیں صحافی رسول طلنے اللیے گا۔

صحابه كرام يرعرف عام مين لفظ ولى كالطلاق نهين موتا\_

شے محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

والقرينة على تخصيص الصحابه انهم لتخصيصم باسم الصحابي و تميزهم به لا يدخلون بحسب متفاهم العرف في اسم الاولياء و المشائخ و الصوفيه و امثاله وان كانوا اخيارهم.

"بعنی لفظ و کی اللہ ہے حضرات صحابہ کرام کی تخصیص پر قرینہ بیہ ہے کہ وہ حضرات صحابی کے خاص نام ہے مخصوص و متمیز ہونے کی وجہ سے اولیاء، مشاکخ، صوفیاء اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کے عموم میں داخل مخصوص و متمیز ہونے کی وجہ سے اولیاء، مشاکخ، صوفیاء اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کے عموم میں داخل مخصوص و متمیز ہونے کی مقام پر فائز ہیں۔ " نہیں کیونکہ عرف کے مطابق ہیہ ہی مجھاجا تاہے، اگر چیہ صحابہ کرام، ولایت کے اعلی مقام پر فائز ہیں۔ "

(زيدة الاسرار ص٣٢ مطبوعه بمبتي)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام مقام ولایت میں افضل اور بلند تزین مقام پر ہیں، جبکہ متاخرین علماء وصوفیاء کے عرف عام میں لفظ ولی کااطلاق صحابہ کرام پر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں شرائطاور صفات ولایت درجہ کمال موجود ہیں۔ صحابہ کرام کی ولایت کا ذکر توہوتا ہے مگران پر لفظ ولی کااطلاق متاخرین کے عرف عام میں نہیں ہوتا۔

اس کیے اس ولایت اور ولی کے اطلاق کے فرق کو ملحوظ خاطرر کھیے کیونکہ عمومی طور پر تفضیلیہ عوام الناس کا اس فرق کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے عمومی الفاظ یا اصطلاحات، یا عرف عام میں ستعمل ہونے والے الفاظ کو خاص مطلب کے تحت یا خاص شخصیات پر لاگو کرنے کا تاثر دیت ہے، جیسے تفضیلیہ کا اس قول سے خاص استدلال کہ قطب الاقطاب یا اہل بیت ہے ہی اولیاء کو باطنی فیض ماتا ہے۔ ایسی عبارت کے مفہوم سے صحابہ کرام مستشنی اور خارج ہوتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ پر عرف عام میں ولی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اگر چہ مقام ولایت میں ان کا مقام تمام غوث، قطب سے افضل ہے۔

### على حضرت رحيتها به فاصل بريلوي كأكلام

الى حفرت لكھتے ہيں۔

وه مسلک جو ہمارے نزدیک محقق ہے اور بہ شہادت اولیاءو شہادت سیدنا خضر علیہ السلام مرویات اکابرائمہ كرام سے ثابت ہے۔ یہ بی ہے كہ بداستشناءان كے جن كى افضليت منصوص ہے جيسے جمله صحابه كرام اور بعض اکابرین تابعین عظام کہ والذین اتبعظم باحسان ہیں اور آپ ان القابات سے ممتاز ہیں۔ولہذا اولياء، صوفياء، ومشائخ ان الفاظ سے ان كى طرف ذبن نہيں جاتا اگر جيدو خود سرداران اولياء نيں۔

(فتاویرضو یه۹/ ۱۲۶ طبعکراچی)

الل حضرت فاضل بریلوی رایشیلیه کی عبارت سے بھی واضح ہوا کہ صحلبہ کرام ، بعض اکابرین تابعین پر لفظ ولی کا اطلاق نہیں ہو تااگر چہ وہ وصف ولایت میں اولیاء کے سردار ہیں۔ م

شیخ این عربی کے نزدیک اولیاء کرام میں سے افضل؟

شیخان عربی رانیملیہ کے نزدیک اولیاء کرام میں سب سے افضل جماعت ملامیہ ہے۔ شیخاین عربی لکھتے ہیں۔ و هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابي بكر الصديق رضي الله عنه و ممن تحقق بعدمن الشيوخ حمدون القصار وابو سعيد الخراز وابو سعيد البسطاني وكان في زماننا هذا ابو السعو دبن شب و عبدالقادر جيلي.

لعنی: به جلیل القدر اعلی مقام جناب رسول پاک ملت علیم اور حضرت ابو بکر صدایق رضی عنه کا ہے اور مشاکنے میں جو حضرات اس مقام کے ساتھ متحقق ہوئے وہ شیخ حمدون قصار، ابوسعید خراز،ابو بزید البسطامی، اور بهارے زمانے میں اس مقام کے ساتھ متحقق ابوالسعود بن شبل، اور شیخ عبدالقادر الجیلی رضِی الله عنهم تے۔ (فتوحات مکیه ۳۲/۳)

### ابن عربی نزد بک اہل طریقت کے سردار

شيخ ابن عربي اولياءكي جماعت ملاميه كے متعلق لکھتے ہیں۔

هم سادات اهل الطريق و ائمتهم و سيد العالم فيهم ومنهم و هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بدائل طریقت کے سردار ہیں اور امام ہیں اور حضور طانسے علی آن میں سے ہیں۔ (فتو حات مکیه ۱۷/۲)

صداق اكبر برمشابدے سے وسلے الله كادبداركرتے

شیخ این عربی صوفیاءاوراہل طریقت کی اس فضل ترین جماعت کے فضائل اور حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں۔
ھم الذین لایشھدون شیٹا و لا یو و نه الا راوا قبله کہا قال الصدیق عن نفسه و هذا مقام لم
یتحقق به احد مثل الملامیه من اهل الله و هم سادات هذا الطریق
لیخی: منزل ملامیه پرفائزاولیاء کرام ہرچیز کے مشاہدے ہے قبل اللہ تعالی کودیکھتے ہیں جس طرح کہ صدیق
اکبر ضائنہ: نے اپنے متعلق فرمایا اور اہل اللہ میں سے طبقہ ملامیہ کی طرح کوئی بھی اس مقام پرفائز نہیں ہوا اور
وہاس طریق اور سلسلہ کے سردار ہیں۔

(فتوحات مکیه۳/۲۲۷)

جب منزل ومقام ملامیہ پرفائز شخصیات ہر چیز کے مشاہدہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضافتہ تواس طبقہ کی شخصیات میں نبی کریم ملتے قلیم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ توان کوفالمد برات الامر میں تصرف کی اجازت توبطریق اولی ثابت ہوگئی۔

اور شیخ ابن عربی نے تو حضور غوث اظم خالفہ کو لبنی کتاب فتوحات مکید الم ۸۸۸ پر بزرگ اور سروار شخصیات میں شامل کیا ہے جو کہ تصرف فی العالم پر معمور ہوتے ہیں۔ تو پھر اس طبقہ میں انبیاء کے سواء سب نے افضل حضرت البو بکر صدیق زمان ہوئے ہوگا۔ البو بکر صدیق زمان ہوئے ہوگا۔ البو بکر صدیق زمان ہوئے ہوگا۔ جس سے ثابت ہواکہ تفضیلیہ کا امور تکونیہ اور تصرف فی العالم کو اہل بیت سے مختص کرنا ور ست نہیں بلکہ دیگر اولیاء کا ملین اور ان سب کے سروار اور افضل حضرت ابو بکر صدیق زمان ہوئے کہ تصرف فی العالم اور فالمدیرات کا مقام تو بہت بلند، آلی اور افضل بطور اتم ملا ہے۔

تو بہت بلند، آلی اور افضال بطور اتم ملا ہے۔

### صحابه كرام كے بعداولياء ميں قطب كامقام

لام شعرانی لکھتے ہیں۔

اكبر الاولياء بعد الصحابه رضي الله عنهم القطب.

یعنی صحابہ کرام کے بعد تمام اولیاء کرام ہے افضل، قطب ہوتا ہے۔ (الیو اقیت و الجو اهر ۲/ ۱۲۵) ای طرح شیخ امام شعرانی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

و كمل الخلق في كل عصر القطب -يعنى: ہرزمانے میں قطب وقت تمام مخلوق ہے افضل ہوتا ہے۔ ( الطبقات الكبرى ٢/ ١٤٥)

## شاہ اساعیل دہلوی کی عبارت سے امور تکونی کی بحث

قارى ظهوراحمر موصوف مزيد لكھتے ہيں۔

"شاہ اسائیل دہلوی صاحب نے ایک مقام پر ائم۔ اہل بیت کرام علیهم السلام کوان امور میں فرشتوں کی مانند سجھنے کی تلقین کی ہے۔ چناچہ وہ لکھتے ہیں۔

اس راہ کے ائمہ کرام اور اس جماعت کے بیہ مقد س حضرات ملائکہ کی اس عظیم جماعت میں شار ہوتے ہیں جو ملا العلام ہونے والے امور تکونیہ کی تذہیر اور ان کی پیمیل کرنے میں کوشاں ہوتے ہیں، پس چاہیے تنہ ان بزرگوں کے احوال کوظیم فرشتوں کے حالات پر قیاس کیا جائے۔" الخ

(الخلافة الباطنيه ص ١٢٣ بحواله صراط متقيم ص ٢٣ المكتبر السلفيه الامور) [صراط مستقيم ص ٦٨ طبع اسلامي الحي تلمي]

#### جواب:

قار یکن کرام کومتعدّ دبار کتاب میں اس نکته کی طرف توجہ مبذول کردائی ہے کہ موصوف قاری ظہور کوعبارت کے سیاق دسباق کا قطع برید کرنااور ایک خاص جہت کی گفتگو کو دوسری جہت کی طرف لے جانا،اور خاص بحث کو عموثی یا عمومی بحث کو خاص پر اطلاق کرنے کی عادت پر انی ہے۔آمعیل قنیل دہلوی کی جوعبارت پیش کی گئا اس سے قبل عمارت ملاحظہ سیجے۔

"اور اس مقام کی تحقیق اس مقصود کی تقصیل صحابہ کرام اور تابعین عظام وغیرہم بزرگول کے حالات سے طلب کرنی چاہیے۔"

(صراط المستقم ص٣٢ فارسي و ص ٦٨ مترجم)

اس کے بعد فیضی نے عبارت لکھی ہے کہ

" اس ماد کے ائمہ کرام اور اس جماعت کے بید مقد س حضرات ----"

قارئین کرام اس مقام پر موصوف قاری ظہور کی چالاکی ملاحظہ کیج کہ نقل کردہ عبارت سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین عظام وغیرہ بزرگوں کا ذکر کمیا ہے۔جس سے یہ تعین ہوگیا کہ عبارت میں مخاطب شخصیات صحابہ کرام اور تابعین عظام ہیں۔

مگر موصوف ظہور احدنے سیاق ہے جملہ حذف کرے "اس راہ کے ائمہ کرام اور اس جماعت کے بیہ مقدس حضرات" ہے عبارت نقل کی اور پھر اس کا اطلاق ائمہ اٹل بیت پر خاص کیا۔ حالانکہ اسائیل رہلوی نے اس کا اطلاق ان تمام شخصیات پر کیا ہے، جو اہل بیت سے یا اہل بیت سے نہ ہوں، ان سب پراس مقام ولایت پر فائز ہونے کی وجہ سے اسافیل قلیل دہلوی نے عمومی عبارت لکھی کہ امور تکونیہ کی تدبیر اور ان کی تحمیل کرنے میں کوشاں اوران بزرگول کے احوال کوظیم فرشتول کے حالات پر قیاس کیا جائے گا۔ اس لیے اس منصب پر اہل بیت اور غیر اہل بیت فائز ہیں۔

اللدكى طرف سے مامور ہونے كامقام

تصرف اور تمام اقوال اور افعال میں اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہونا بہت بلند مقام ہے۔ حضرات شیخین کریمین دائند کے بارے میں بیہ مقام تواحادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غلطیاں یا گنا ہوں سے مبرا ہونا اور حضرت عمر فاروق وخالفیوں یا گنا ہوں سے میں حدیث ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ یعنی: بے شک اللہ عن کو عمرفاروق وٹا گفتہ کے زبان اور دل پرمامور کیا۔ اس لیے حضرات شیخین کریمین کو مقام تصرف سے خارج کرنا نہایت کم علمی کا شاخسانہ ہے۔

حضرت سيدناصد بق اكبرة الثير كافضل الاولياء مونے كى وجه

حضرت سیدناصداتی اکبرفتائید؛ تمام اولیاء سے افضل ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر میں معرفۃ الی
کے ایسے اسرار ور موز القاء فرمادیے گئے کہ جن کی وجہ سے آپ کے سرافضل الاولیاء ہونے کا تمغہ سے گیا۔ اس کے
ثبوت کیلئے دو آثار پیش خدمت ہیں جن سے بیہ حقیقت بالکل تھھر کرسامنے آجائے گی کہ واقعۃ حضرت سیدناصد ای
اکبرفتائید؛ تمام اولیاء کرام سے اکمل وافضل اعلم اور اعظم اولیاء امت جیسے منصب رفیع پر فائز تھے۔
اکبرفتائید، تمام اولیاء کرام سے اکمل وافضل اعلم اور اعظم اولیاء امت جیسے منصب رفیع پر فائز تھے۔
صکیم ترندی ایک روایت سندانقل کرتے ہیں۔

حدثنا المؤمل بن هشام اليشكري، قال: أخبرنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن غالب القطان، عن بكر ابن عبد الله المزني، قال: لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صومٍ ولا صلاة، إنها فضلهم بشيء كان في قلبه.

ثقة تابعی حضرت بكربن عبدالله المزنی فرماتے بین كه حضرت ابو بكر صدیق تم سے زیادہ روزے رکھنے یازیادہ فقہ تابعی حضرت ابو بكر صدیق تم سے زیادہ روزے رکھنے یازیادہ فماز پڑھنے كى وجہ سے فضیلت نہیں لے گئے بلكہ ایک ایسی چیز کے باعث ان پر فضیلت بائی جو آپ کے بار میں موجود تھی۔

تحكيم ترمذي كاقول

الروايت كي بارك من حكيم ترفدي لكهي إي-

هذه الأمة مختصة بالرحمة، مفضلة بالكرامة، فالفضل الذي آتاهم على الأمم: أن أعطاهم اليقين، فبه برزوا،، وفيه انكشف الغطاء عن قلوبهم، حتى صارت الأمور لهم معانة.

سیامت رحمت کے ساتھ مختص ہوئی، کرامت کی وجہ سے فضیلت ملی اور اس فضل کی وجہ سے جو گذشتہ امتوں پرامت محمریہ کودی گیاکہ اس امت کو یقین دیاجس کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو پر دہ تھاوہ اس پر دہ سے نکلے یہاں تک کہ اشیاء و حقائق ان پر ظاہر ہوئے۔

(نوادر الاصول ١/ ٢٠١ رقم الحديث ١٢٧)

کیم ترندی اپنی دوسری کتاب میں اس کوسند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

حدثنابه المؤمل بن هشام البصرى و قتية بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، عن غالب القطان، عن بكر ابن عبدالله ، قال: لم يفضل أبو بكر عنه الناس بكثرة صومٍ ولا صلاة، وإنها فضلهم بشيء كان في قلبه.

ثقة تابعی حضرت بکرین عبدالله المزنی فرماتے بیں که حضرت ابو بکر صدیق تم سے زیادہ روزے رکھنے یازیادہ نماز پڑھنے ک نماز پڑھنے کی وجہ سے فضیلت نہیں لے گئے بلکہ ایک ایسی چیز کے باعث ان پر فضیلت پائی جو آپ کے دل میں موجود تھی۔

اس روایت کو حکیم ترندی نے ایک مکت کے تحت نقل کیا ہے جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔

ومن يعقل هذا عن ابي بكر وعمر الا من فتح الله طريق ابي بكر و عمر رضى الله عنهها. كها قال بكر بن عبدالله المزنى-

حضرت ابو بكر صدائق وحضرت عمر رضى الله عنهماك متعلق اس حقیقت كود بی شخص سجه پائے گاجس كے ليے الله تعالى نے ابو بكر و عمر ضي الله عنهما كاطريق كھول كرواضح كيا۔

(الصلاة و مقاصدها للحكيم ترمذي ص٥٤)

(اليواقيت والجوابرج على ١٨٨مطبوع وارالكتب العلميه بيروت، تبصرة الاولة في اصول الدين للامام النسفى ٢٥ص ١٨٨١، مطبوع الازبريه مصر، التمبيد للسالمي ص ١٨٠ مطبوع السلاميه بيثاور ، كبريت احمد لابن عربي ج٢ص ١٩٣٨ مطبوع واراحياء التراث العربي بيروت ، المقاصد الحسند للمحاوي ص ١٩٣٨ مطبوع مركز الل سنت بركات رضا، مراة الجنان ملياخي حاص ١٩٣٠ مطبوع وارالكتب العلميه بيروت ، لسان العرب لابن منظور ج١٥ص ١٩٣٧ واراحياء التراث العربي بيروت ، كشفا الخفاء المعجلوني حصم ١٩٣٨ واراحياء التراث العربي بيروت ، كشفا الخفاء المعجلوني حصم ١٩٣٨ مطبوع وادري رضوى كتب خاند لا بهور بيازوه رسائل ازسيد

محر گيسودرازص ۱۲۰ مطبوعه بيروت فائوند يشن لا بهور بهيع سنابل ص ۱۰ مطبوعه النوريد الرضويد لا بهور ،النبراس لعبد العزيز ص ۱۲ مهم مئوسة الشرف لا بهور ، شرح وصية الامام الب حنيفة لا كمل الدين ص ۱۱ مطبوعه وادافق اكبر دين عمان المقدمة السنية ص ۱۵ مكتبة الحقيقية استنبول رسائل مجد والف ثاني ص ۱۵ قاوري رضوى كتب خاند لا بهور ، تحفة الانقياء ص ۱۲۸ مي ريس لكحنو، اللمع في تاريخ تصوف ص ۱۸، احياء علوم الدين الرح - ۱۵، تذكرة اولى البصائرة بن جوزى ص ۱۹ ميم منح المي الشعراني ص ۱۷)

تشخص قول يامفهوم كااثبات؟

ان روایات کوصوفیاء کی کتب سے نقل کرنے پر موصوف فیضی صاحب بہت تلملائے ہیں اور ان صوفیاء کاملین کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"سيدناابو برصداتي رضى الله عنه كى افضليت ثابت كرف والے تفضيليو! ذرابهوش كے ناخن لو ازيه حديث نوى صلى الله على بوسلم نبيں ہے بلكه بيه ايك فخص بكر بن عبدالله المزنى كا قول ہے جے علم حديث ميں الله على بوسلم نبيں ہے بلكه بيه ايك فخص بكر بن عبدالله المزنى كا قول ہے جے علم حديث ميں المجارت نه ركھنے والے صوفيہ نے حديث تصور كرايا ليكن محدثين كرام نے واضح كردياكه بيك فخص كا قول ہے حديث نبوى نبيں ہے۔" (حقيقة التفضيل ص ١٧١)

گذارش ہے کہ اگران الفاظ کے ساتھ کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے گرکسی روایت کا مرفوع نہ ہونے ہے موصوف نے اس پر موضوع کا اطلاق کر دیا۔ یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ اس قول کا مفہوم دیگر مرفوع روایات میں ثابت ہے اس لیے علماء نے اس کولیٹی لیٹن کتب میں نقل کیا ہے۔ علماء ومحققین نے اس روایت کے مفہوم و معنی کابت ہے ساتھ مرفوع لکھا ہے جدث وصوفی محمد الکلاباذی نے لیٹن کتاب النمی فی تصوف میں لکھتے ہیں۔ کے ساتھ مرفوع لکھا ہے۔ جیسے محدث وصوفی محمد الکلاباذی نے لیٹن کتاب النمی فی تصوف میں لکھتے ہیں۔ فی ذا معنی الحدیث یعنی [بیالفاظ] حدیث کامعنی و مفہوم ہے۔ (اللہ مع فی تصوف الر ۷۹)

تقوى كامقام سينه

امام سلم لبن سندے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

حضرت ابوہریرہ وَ النفر بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مِلْ النفاظیّا نے فرمایا: \_\_\_ تقوی ادھرہے اور سینے کے طرف تین مرتبہ اشارہ کیا \_\_\_\_

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٥٦٤ باب تحريم ظلم السلم)

محدث ابن الى شيبه لهنى سندسے روايت نقل كرتے ہيں۔

حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثُنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثُنا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: الإسْلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقُوَى هَاهُنَا، التَّقُوَى هَاهُنَا.

"حضرت ائس بن مالک فنالنئی کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم بڑا تناطیا نے فرمایا: اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، جبکہ ایمان دل میں ہوتا ہے، پھر آپ بڑا تناطیا نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا: تقویٰ یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔"

(مصنف ابن أبي شيبة في ٦٠/ ١٥٩، الرقم: ٣١٩٣٠و طبع٣٢٣٣، مسند وأحمد بن حنبل، ٣/ ١٣٤، الرقم: ١٢٤٠٤، مسند أبو يعلى، ٥/ ٣٠١، الرقم: ٢٩٢٣، مسند الفردوس الديلمي، ١/ ١١٥، الرقم: ٣٩٣)

ان احادیث سے بیر ثابت ہواکہ تقوی کی جگہ سینہ ہے اور بیات پائیہ جُومت تک پہنچی ہوئی ہے کہ عزت و مرتبت اور اضلیت کا دار دمدار تقوی اور قرب خداد ندہے۔ اور اس تقوی کا مقام سینہ یا دل ہے۔ اس لیے تابعی بحربن مزنی علیہ الرحمہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی وجہ روزہ کی کثرت یا نماز کی کثرت نہیں بلکہ وہ یقین اور تقوی ہے جوان کے سینے اور دل میں ہے۔

### حضرت ابوبكر صداق كاايمان سبسے زيادہ

صوفیاء کرام نے جس روایت کے معنی و مطالب پر اس کو حدیث مرفوع کامفہوم لکھاہے ،اس میں سے ایک روایت محدث امام سخاوی ایک مرفوع روایت نقل کرتے ہیں۔

لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ بِإِيمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَهُمْ.

ترجمہ: اگر اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں اور سیدنا ابو بگر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیاجائے توسیدنا ابو بکر صدیق ضائعہ کا ایمان کا پلڑ ابھاری رہے گا۔

الم سخاوى روايت نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں۔

وفي سنده عيسى ابن عبد الله بن سليمان وهو ضعيف، لكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه ابن عدي أيضا من طريق غيره: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم، وله شاهد في السنن أيضا عن أبي بكرة مرفوعا: أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت كأن ميزانا أنزل من السهاء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت، ثم وزن أبو بكر بمن بقي فرجح

اوراس مرفوع روایت کی سند میں عیسی بن عبراللہ بن سلیمان جو کہ ضعیف ہے گریہ منفر دنہیں بلکہ ابن عدی نے اس کے علاوہ ایک طریق ہے: اگر اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں اور سیر ناابو بکر صدیق کا ایمان دو سرے پلڑے میں رکھ کروزن کیا جائے توسید ناابو بکر صدیق ضائعہ کا ایمان کا پلڑا بھاری رہے گاکو بیان کیا ہے اور ایک شاہد سنن میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع موجود ہے کہ ایک میزان آسمان بیان کیا ہے اور ایک شاہد سنن میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کاوزن کیا گیا تومیرا وزن زیادہ اور بھاری تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ماتی لوگوں کا ایمان تر ازو کے دو سرے پلڑے میں دکھ کروزن کیا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑ ابھاری ہو جائے گا۔

(المقاصد الحسنه ١/ ٥٥٥ رقم ٩٠٨)

علامہ خادی کی تحقیق سے معلوم ہواکہ اس کی مرفوع سند کی بھی متابعت و شاہد ہے جس کی وجہ سے کم از کم قابل استدلال بھی ہے۔ ثابت ہواکہ صوفیاء وعلماء نے جس حدیث کے معنی و مفہوم سے استدلال کیا ہے اس کو قول بمر بن عبداللّٰدالنزنی کے قول کی روشنی میں پیش کر دیا ہے۔

بطور الزام فيضى كے ليے ايك حديث

فیضی نے لبنی کتب میں موضوع اور متروک قتم کی روایات کی بھار مارہے جس کانہ کوئی متابع اور نہ شاہد۔ان کے اس منہج پر بطور الزام ایک روایت پیش خدمت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ۖ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ، وَمَعْدِنُ النَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

ترجمہ: بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرشے کے لیے کان ہے اور تقوی کی کان اولیاء کے دل ہیں۔ علامہ بیٹی لکھتے ہیں کہ اس کو طبر رانی نے روایت کیا ہے اس میں محد بن رجاء ضعیف ہے۔

(مجمع الزوائد • ١/ ٢٦ رقم ٤٤ ٩٤٤)

فیضی صاحب کے بہتج پر میہ حدیث واضح بیان کرر ہی ہے کہ اولیاء کے قلوب ہی تقوی کی کان ہے۔ اور حضرت ابو کبر صدایق رضی الله عند تو تمام اولیاء کے سردار ہیں اس لیے ان کا تقوی بھی سب سے زیادہ ہو گا اور جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا و ہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت و مرتبہ والا اور افضل ہوگا۔

### فيضى كاصوفياء يرطعن وتشنيع

مزید یہ فیضی کاصوفیاء کرام پر علم حدیث میں مہارت نہ رکھنے کے اعتراض کاجواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔اگر موصوف کے علم میں جنہوں نے حضرت بحر بن عبداللہ المزنی کے قول کو مرفوع ککھاان کوعلم حدیث میں مہارت نہیں تھی ان کو یہ معلوم ہوگاکہ صوفیاء کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو خرقہ بہنانے کی دوایت بھی اصول حدیث کے معیار پر ثابت نہیں ہے بلکہ متعدّد کتب صوفیاء میں اس کی اسنادی حیثیت کو محل نظر تسلیم بھی کیا ہے۔اگر صوفیاء کی کتب میں اضافیات سید ناابو بحرصد بق رضی اللہ عنہ کی دوایت پر اعتراض کرنا ہے تو پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو خرقہ تصوف دینے والی دوایت پر بھی فیضی اعتراض کرے دکھائے وگر نہ بید دفالی پایسی نہیں چلے گی۔ '

#### علامه عبدالوباب شعراني كاقول

صرف عارف بالله لهام الصوفياء حضرت علامه عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی متوفی سے ہو ہے چند اقتبا سات پیش خدمت ہیں۔

الم شعر انى قدى سر النورانى عنوان كے طور پر لكھتے ہيں:

" في بيان ان افضل الاولياء المحمديين بعد الانبياء و المرسلين ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم ".

اس بیان میں کہ محمدی اولیاء میں ابنیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں چھرعثمان چھرعلی ہیں۔

(اليواقيت والجواهر ج٢ ص٣٢٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

المام شعرانی کی عبارت کامفہوم ہوا خلفاء اربعہ میں جو ترتیب خلافت میں ہے وہی ترتیب ولایت میں بھی ہے لہذا جس طرح سر کار صدیق اکبر رضائفیہ خلیفہ بلافصل ہیں ای طرح ولایت بطنی میں بھی آپ ہی خلیفہ بلافصل ہیں اور یہی جس طرح سرکار صدیق اکبر رضافتہ خلیفہ بلافصل ہیں اور یہی جستی اہل سنت کا عقیدہ ہے سن ہونے کی علامت ونشانی ہے۔

الم شعراني فركوره صديث مباركه كوابل سنت كى دليل قرار ديت بين لكصت بين:

و دليل اهل السنة في تفضيل ابي بكر رضى الله عنه عن على رضى الله عنه الحديث الصحيح ما فضلكم ابو بكر الحديث"

الل سنت كى دليل حضرت سيد ناابو بكر صديق ضائفية كى افضليت برعلى پر حديث صحيح "ما فضلكم ابو بكر الحديث "ب- ام شعرانی اس حدیث مبار که سے اضلیت ابو بکر پر خمسک کرتے ہوئے آپ کی رو حانیت وولایت پر اس انداز میں صفحہ قرطاس کو مزین کرتے ہیں :

"فابوبكر افضل الاولياء المحمديين و قالت الشيعة وكثير من المعتزلة الافضل بعد النبي و المعدود النبي على بن ابي طالب رضى الله عنه و دخل في قو لنا ان ابا بكر افضل الاولياء المحمديين اولياء الامم السالفة فابو بكر افضل منهم بناء على عموم رسالة رَبِي في حق من تقديمه و في حق من تقديمه و في حق من تاخر عنه بالزمان "

(اليواقيت و الجو هرج ٢ ص ٣٢٨، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت) ذكركرده اقتباسات سے واضح مواكه الل سنت كااس پراتفاق ہے حضرت سيد ناابو بكرصد بق وظائمته ثمام اولين و آ خرين اولياء سے افضل ہيں۔ ذكر كرده عبارت سے يہ بھى مفہوم مور ہاہے كہ حضرت سيد ناابو بكرصد بق وظائمته كيافضل الاولياء مونے كا انكار الل تشيج اور معتزله كاعقيدہ ہے۔

حضرت سيدناصديق اكبررضي عنه كالضل الاولياء \_ اكابرين امت كي نظر ميں

حضرت سیدناصد بق اکبر فرانند کی ولایت باطنی اورآپ کے افضل الاولیاء بعد الانبیاء ہونے کے حوالے سے چندا کا برین ملت اسلامیہ کے فرمودات عالیہ سے محظوظ ہوں۔

ا-حضرت دا تأتنج بخش علی ہجو مری قدس سرہ کاار شاد

ا۔برصغیریاک وہندمیں علم اسلام گاڑنے والی عظیم جستی جن کے دست حق پرست پرسیکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور لاکھوں تشنگان علم و حکمت نے پیاس بجھائی۔ حضرت عثمان بن المعروف بدوا تا تہنج بخش علی ہجوری قدس سرہ النورانی متوفی ۲۹۱ یوں صفحہ قرطاس پر موتی بھیرتے ہیں:

"صفااصلي و فرعي است اصلش انقطاع دل است از غبار و فرعش خلوت دل است از

دنیاغدار وایس هر دو صفت اکبر است ابو بکر بن ابی قحافه رضی الله عنه از آنچه امام اهل ایس طریقت او بود"

سفائی اسلی اور ایک فری ہے اہل صفائے اغیارے دل کا انقطاع اور فرع غدار (دھوکہ باز) ونیاسے دل کا صفائی اسلی اور ایک فری ہے اہل صفائے اغیارے دل کا انقطاع اور فیری دونوں حضرت سیدناصد بی اکبروی عند کو حاصل تھیں ای وجہ سے وہ اہل طریقت کے لیام سیدی ہے۔ اس میں اسلیم بیت کے الم

(كشف للحجوب ص٣٢ نواثه وقت برنثر لاهور)

母 خيد فرماتين:

اگر سچاپکا صوفی در کارہے توصفائے کامل توصد این پر شارہے کہ وہ تمام اولیاء کے امام و سردار پیشواہیں ان کے بعد بہریاب میں عمر ضائفیو تمام جہان کے سیدو سردار و مقتداہیں۔

(الرائحة العنبريه المعروف تزك مرتصوى ص ٢٤ مطبوعه دار الكتاب لا هور)

### ٢\_ جية الاسلام لهام محمر بن محمر عزالي قدس سره كاارشاد

٢ جية الاسلام مام محرين محر غزالي قدس سره النوراني متوفى ٥٠٥ هفرمات بين:

"ابوبكروعمركى شهرت توخلافت وسياست ميس إوران كى افضليت معرفت ولايت ميس"-

(احیاءالعلوم ج۱ ص۸۸ پر و گریسو بکس لاهور،الرائحه العنبریه ص ۲۲ مطبوعه لاهور)

اورفرماتے میں:

وجس كى قدر معرفت زياده اى قدراس پر جلى الى افزول اى لئے ابو بكر پرخاص جلى ہوگى اور اورول پرعام"۔ (الر انحه العنبريه ص ٢٢ مطبوعه لا هور)

سوشيخ اكبرمحى الدين ابن عربي قدس سره كاار شاد

سوسیدالمکاشفین محی الملة والدین شیخ اکبر خمی الدین این عربی قدس سرة القون متوفی ۱۳۸۸ د خلفاءار بعد کی ولایت با طنی کوبیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کوخلافت ظاہری بھی حاصل ہوئی آپ فرماتے ہیں:

"ومنهم من يكو ن ظاهر الحكم ويجوز الخلافة الظاهر كما احاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كابي بكرو عمرو عثمان و على والحسن الخ"

ان میں سے بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کی حکومت ظاہر ہوتی ہے انہیں مقام ومرتبہ کے لحاظ جس طرح خلافت باطنی حاصل ہوتی ہے ای طرح خلافت ظاہری بھی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو بمرصديق وعمر فاردق وعثان وعلى الرتضلي ولهام حسن وعي الندم مين

(فتو حات مکیه ج ۲ ص ۹ مطبوعه بیر وت، رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۲ می ۹ مطبوعه بیر وت، رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۲ ۲ ک بحرالحقائق حفرت شیم النین کے اس فرموده مبارکہ ہے توواضح ہور ہاہے کہ خلفاء ماشدین رفتی النین کوخلافت ظاہری اور باطنی دونوں حاصل تھیں لہذااس کاانکار کرناسوائے ہٹ دھری اور رفض کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ خلافت ظاہری کوجو ترتیب ہے وہی خلافت باطنی کی بھی ترتیب ہے جیساکہ شیخ اکبرنے ترتیب سے ذکر فرمایا۔

#### ٧-علامه سيد بوسف حيني راينهايه كاار شاد

۳۰ قدوۃ السالکین محمود نصیر الدین چرغ دہلوی رائیٹھلیہ کے تربیت یافتہ اور مرید خاص اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ررائیٹملیہ کے والدماجدعلامہ سید نوسف حینی راجہ چشتی قدس سرہ القوی لکھتے ہیں۔

هر گز نبا شد هیچ کس پس انبیاءبوبکر چون از بعد اومی دان عمر،پس بعد ازان عثمان نگر وز بعد او حیدربدان،کو بود شاهے در جهان مسلم شوی مخلص همین از رفض گردی پاک تر مسلم شوی مخلص همین از رفض گردی پاک تر (تحفهنصائح،بابسوم.ص۱۳ عبدالتواباکیدمیملتان)

ابنیاء کرام کے بعد کوئی شخص ابو بکر صدایتی جیسانہیں۔اس کے بعد عمر کوایسا جان۔اس کے بعد عثان کو بوں ہی دیکھ ،اوراس کے بعد حیدر کو دیسا ہی جان جو کہ جہان کا بادشاہ تھا۔اس طرح توسچااور کھرامسلمان بن جائے گااور رفض سے خوب پاک ہوجائے گا۔

### ۵\_خواجه بهاءالدين نقشبندي رحمة الله عليه كاار شاد

۵۔ شہنشاہ نقشبند قطب العباد، غوث البلاد، بہاءالملة والدین حضرت خواجہ محد بن محد المعروف به خواجہ محد بن محد المعروف به خواجہ بہاءالدین نقشبندی رحمۃ الله علیہ متونی اوے فرماتے ہیں: اکابراولیاء کا جماع ہے کہ معرفت دولایت میں صدیق کوکوئی نہیں پنچا۔

(الرائحة العنبرية المعروف به تزك مرتضوى ص ٢٥ مطبوعة الكتاب لاهور) جب تمام اكابراولياء كاس بات براجماع ہے كه تمام اولياء كے سردار حضرت سيد ناصد لتي اكبرز فائند ، بيس تواس كاانكا ر توكوئي جابل ہى كر سكتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الدين نقشبند قدس سرہ العزيز كى خدمت عاليه بيس رہ كر قصر عارفال بيس روحانى تربيت حاصل كرنے والى شخصيت۔

#### ٢-خواجه محميار سانقشبندي قدس سره كاارشاد

۲-سلسله عالیه نقشبندیه کے عظیم چشم و چراغ حضرت خواجه محد بن محد بن محمود الحافظی المعروف به خواجه محمه پارسا نقشبندی قدس سره العزیز متوفی ۸۲۲هه ۸۲۵ه حضرت سیدناصدیق اکبر رضافته کواد لیاء کاسر دار قرار دیتے ہیں سر کار دوعالم بٹل قبالیے کے مقام محمود پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اورای کمال کے در جات متعین ہیں اور حضور اکرم ہڑا تھا گئے نے جویہ فرمایا ہے کہ اگراس مقام خاص میں میرے ساتھ کی کوشرکت حاصل ہوتی تووہ الو بکر رضافتہ ہوتے ہے اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا صد بین اکبر رضافتہ ولایت اور علم باطن جے علم باللہ کہا جاتا ہے میں اکمل افضل اعلم اور اعظم اولیاء است ہیں مکد تمام صدیقوں سے اکمل اور انہیاء علیم السلام کے بعد آپ کا ہی مقام ہے سیدناصد بی رضافتہ اکبر ہیں ادر اہل بصیرت کے اکابر میں سے افضل ہیں (قدس سرهم) اس بات پر اجماع ہے اور سے بات ان لوگو اور اللہ بصیرت کے اکابر میں سے افضل ہیں (قدس سرهم) اس بات پر اجماع ہے اور سے بات ان لوگو سے کی افضل ہیں اور انگر سے خواس نظریہ کے خلاف اعتقادر کھتے ہیں اور سے کی افضل ہیں کودوسری وجوہات کی بناء پر تاویل کرتے ہے۔

(رسائل نقشبنديه، رساله قلسيه ص ٣٠ مطبوعه مكتبه نبو يه لاهور)

### 2- شیخ ایراهیم بن عامر مکی عبیدی راهنظیه کاار شاد

٤- شيخ ابراهيم بن عامر مكى عبيدى راييكيد متوفى ١٠٠١ ه حضرت سيدناصدين اكبرونانشوك ولايت پر بحث كرتے مو كلصة بين استاد محد بكرى كاقول نقل كرتے بين :

" وكل ولى بعدطه و عارف فنقطه ماء من بحار ابي "

استاد محد مکری رافتهاید نے کیا خوب فرمایا حضرت طر بڑا نفاطیا کے بعد ہرولی اور عارف حضرت سیدناصد بق اکبر ضائعیوں کے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ ہے۔

(عمده التحقيق ص ١٢٠ مطبوعه دار الكتب بيروت)

#### ۸\_حضرت علامه رومی بر کلی آفندی رامنیگلیه کاار شاد

۸۔ حضرت علامہ محمد بن بیرعلی المعروف ہے محمد روی بر کلی آفندی رائیٹلیہ متوفی ۸۸۱ھ حضرت سیدناصد لیں اکبر خالٹند کوافضل الاولیاء قرار دیتے۔

تمام او کیاء میں سے انصل ولی ابو بکر صدیق ہیں پھر عمر فاروق پھر عثان ذوالنورین پھر علی الرتضلی ویخی الندم اور ان کی خلافت بھی ای ترتیب ہے۔ (طریقہ محمدیہ ج۱ ص۸۶ مکتبہ حنفیہ کو مٹلہ)

#### 9\_علامه عبدالغنى نابلسى قدس سره كاار شاد

9\_علامه عبدالغني نابلسي قدس سره القوى متوفى سهماااه فرماتي بيل-

(الرائحة العنبريه ٢٤.٢٣ مطبوعه لاهور)

#### •ا-حضرت مخدوم قاضي شهاب الدين ريطتهايه كاارشاد

۱۰ قاضی القصناء حضرت مخدوم قاضی شہاب الدین رحمة الله علیہ کے بارے میں سیدالساوات میر سید عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ النورانی متوفی ۱۰ اھ کی مقبول باگاہ رسالت علی صاحبہاالصلوۃ والسلام کتاب سبع سنابل کا اقتباس ملا حظہ ہو۔

"مخدوم قاضی شهاب الدین در تیسر الاحکام نبشت که هیچ ولی بدرجه پیغمبری نرسد زیر اکه امیر المئو منین ابو بکر بحکم حدیث بعد پیغها مبران از همه اولیا ، بر تر ست واو بدرجه هیچ پیغامبری نرسد".

مخدوم قاضی شہاب الدین نے تیسر الاحکام میں کھھاکہ کوئی بھی ولی پیغیبر کے درجہ کونہیں پہنچا جبکہ امیر السُو منین ابو بکر بھکم حدیث انبیاء کے بعد تمام اولیاء سے افضل ہیں لیکن وہ بھی پیغیبر (نبی ) کے درجہ کونہیں رب

تينيج - (سبع سنابل فارسي ص ١٠ مطبوعه النوريه الرضويه لاهور)

اس عبارت سے ایک تو قاسم نانوتوی کا بھی رد ہوگیا کہ جس نے آبی رسوائے زمانہ کتاب تخذیر الناس میں لکھانی صرف علوم میں امت سے ممتاز ہوتے ہیں باقی رہائمل تو بعض دفعہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے معاذاللہ حالانکہ تمام اصول (عقائد) کی کتب میں یہ عقیدہ مرقوم ہے ولی کونبی سے افضل کہنا کفرہے۔ (شرح عقائد، نبراس،

المعتمدوغيره )

تفضیلیوں کارد بھی ہوگیاکہ حضرت سیدناصدیق اکبرز والنین تمام اولیاء سے برتز (افضل) ہیں۔ قاضی القصاة مخدوم شیخ شہاب الدین دولت آبادی فرماتے ہیں

ابو بكر افضل الاولىياء بين پھر عمر پھر عثان پھر على جو مولاعلى كوابو بكر وعمرے بہتر بتائے وہ رافضى ہے.

(الرائحة العنبريه ص٢٥ مطبوعه لاهور)

### اا حضرت شيخ شرف الدين احمد يحي منيري مخدوم بهادر رحيقهايه كاار شاد

الـ شرف الملة والدين حضرت شيخ شرف الدين احمد يحى منيرى مخدوم بهادر رايستيليه فرمات بين:

جب تك جهان بندر سول الله بلالته الله الله المراير مو كانه صديق اكبر سام ريد

اورشرح آواب المريدين مين فرمات بين:

عظمت وجلال الني حيساابو بكرك دل مين تفاكسى كے دل مين نه تفاعمرو عثمان وعلى اور تمام صحابه كيلئے مقامات عاليه بين مگر جو كچھان سب سے ورااور مقامات سے برتز وبالا ہے وہ خاص صدیق اکبر كا حصہ ہے ۔ عاليہ بين مگر جو كچھان سب سے ورااور مقامات سے برتز وبالا ہے وہ خاص صدیق اکبر كا حصہ ہے ۔ (الريحة العنبرية ص ٢٥ مطبوعة لاهور)

#### ۱۲\_حضرت علامه بدرالدین سر مندی قدس سره کاار شاد

۱۱۔ خلیفہ حضرت مجد دالف ثانی حضرت علامہ بدر الدین سر ہندی قدس سرہ القوی سرکار دوعالم ہڑا تنامیہ کے مقام محمودی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(حضر ات القدس ج ۱ ص ۳۸ دفتر اول مطبوعه قادری رضوی کتب خانه لاهور) خواجه محمیار سااور علامه برد الدین سر بندی رحمهاالله کی عبارات سے معلوم ہوا حضرت سید ناصدیق اکبر فرائشہ تمام اولیاء سے افضل ہیں اور انبیاء علیم مالسلام کے بعد تمام لوگوں سے اعلم ہیں اور صدیق اکبر ہیں بیدایل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

# السابحرالعلوم ملك العلماءعلامه عبدالعلى مامپورى قدس سره كاارشاد

٣- امام المتكلّمين بحرالعلوم ملك العلماءعلامه عبدالعلى مامپوري قدس سره العزيز متوفى ١٣٢٥ ه لكھتے ہيں:

"محمد رسول الله يَتَطِيَّة خاتم النبيين و ابو بكر رضى الله عنه افضل الاصحاب والاولياء و معانان القضيتان ممايطلب بابر معان في علم الكلام و اليقين والمتعلق بهما يقين ثابت ضرورى باق الى الابد وليس الحكم فيهما تنا ول هذا الحكم لغير هذين الشخصين و انكار هذا مكابرة و كفر"

محمدر سول الله بطالقة للفيخ اتم النبيين بين اور الوبكر ضالته في تمام اولياء سے افضل بين ان دونوں با توں پر دليل قطعى علم عقائد ميں مذكور ہے اور ان پر يقين وہ جما ہوا ضروری يقين ہے ابدالآباد تک باقی رہے گا اور بیہ خاتم النبيين اور افضل الا نبياء ہوناكسى امركلى كيلئے ثابت نہيں ہے كہ عقل ان دونوں ذات پاك كے سواكسى اور كيلئے اس كا شوت ممكن مانے اور اس كا اذكار ہث دھرى اور كفرے۔

(شرح سلم لعبدالعلي ص ٢٦٠ مطبوعه مجتابي دهلي)

### اعلى حضرت إلىهايد فرمات بين

"فیہ لف و نشر بالقلب یعنی صدیق اَبرز النید کے افضل الاولیاء ہونے سے انکار قرآن وسنت واجماع امت کے ساتھ مکابرہ ہے اور سیدعالم ﷺ کی خاتم النبین ہونے سے انکار کفر "والعیا ذباللہ رب العالمین۔

(فتاوى رضويه ج١٥ ص٧٢٨مطبوعه رضا فائونديشن لاهور، محمد خاتم النبيين ص ١٢٥)

### ملك العلماء بحرالعلوم وشرح مثنوى مولوى معنوى ميس فرمات بي

"ابو بکرو عمر ولایت و معرفت میں سب سے افضل ہیں مولی علی کوولایت کی روسے افضل امت کہنا مذہب روافض پر درست ہوسکتا ہے "۔

(الرائحةالعنبريه ص ٢٥ لاهور)

#### حضرت صدیق اکبر ضالنیو' کے خلافت کے متعلق لکھتے ہیں۔

الاجماع على خلافة امير المومنين امام الصديقين بعد المرسلين افضل الاولياء المكر مين ابي بكر الصديق رضي الله عنه.

بہ ر امیر المومنین ،رسولوں کے بعد صدیقین کے امام، حضرات اولیاء کرام سے افضل، حضرت سیدنا ابو بکر

صدیق رضافنہ کی خلافت پراجماعہ۔

(فواتح الرحموت الاصل الثالث الاجماع ج٢ ص٢٩٥ قديمي كتب خانه كراچي) دوسري جَلَد پرشيخ اكبرى فقوعات مكيد كم حوالے سے لكھتے ہيں۔

افضل الصديقين بعد الانبياء عليهم السلام و سيد المتقين ،امام الاولياء بالتحقيق امير

المومنين ابي بكر رضي الله عنه.

(فواتح الرحموت الاجتهاد والتقليد ج٢ ص٤٣٣ قديمي كتب خانه كراچي) ان عبارات پر تبعره كئے بغير بھى يە حقيقت نصف النهار كى طرح روشن ہوجاتا ہے حضرت سيدناصداتي اكبر فنالند كے فضل الاولياء ہونے سے انكار كرناقرآن وسنت اجماع سے مكابرہ (جُھُڑا) ہے۔

١٦- فينخ الاسلام المام احمد بن حجر على رطبة عليه كاار شاد

١٨ شيخ الاسلام الم احمد بن حجر كلى رايشكليه فرمات إي-

و ابو بكر اكبر اولياء المومنين-

حضرت ابو بكراولياء مومنين ميں سب سے بڑے ہیں۔

(الصواعق المحرقه ص ٣٦٣ النوريه الرضويه لاهور)

### ۵ا\_ تاج الفحول علامه شاه عبدالقادر بدابوني رايشوليه كاار شاد

۵۔ تاج الفحول علامہ شاہ عبدالقادر بدا بونی رہیں فرماتے ہیں۔

ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ہر فرد کنڑت ثواب،عظمت و بزرگی تقرب الی اللہ کی روسے تمام اولیاء کرام سے افضل واٹلی ہے۔ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ معنی مذکورہ کے اعتبار سے عنداللہ اور عند السلمین اولیاء کرام میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں چر حضرت عمرفاروق پھر حضرت عثمان ذوالنورین پھر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم ہیں۔

(احسن الكلام في تحقيق عقائد الاسلام ص ٢٠ انوار الاسلام چشتيال)

### ١٧ ـ سيدى اعلى حضرت الشاه امام احدر ضاخان رطيقيكيه كاار شاد

١٨\_١١م ١١ سنت مجدودين وطت بحرالعلوم ايك بزادس زائدكتب تصنيف فرماكر مسلمانان عالم بداحسان فرمات

ک شخصیت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضاخان رائشگیه متوفی ۴۴۰۱۱هے کے قلم سے ذراحضرت سید ناصد ای اکبر خالند کئے افضل الاولیاء ہونے کی جھلک ملاحظہ ہو:

" ولذا عبر عن المسئلة في الطريقة المحمدية وغيرها في بيان عقائد السنة بان افضل الاولياء المحمديين ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم".

اس لئے طریقہ محدید وغیرہ کتا بول میں اہل سنت وجماعت کے عقیدوں کے بیان میں اس مسئلے کی تعبیر یول فرمانی کہ اولیاء کی میں سب سے افضل ابو بمر تعبیر یول فرمانی کہ اولیاء ) میں سب سے افضل ابو بمر ہیں چھر عثمان بھرعلی ویجن سے ہیں۔

(المستند المعتمد عربي ٢٤٠ مطبوعه دار العرفان لاهور ، المستند اردو ص ٢٨٦ مطبوعه كراچي)

### کارحضرت علامه ظفرالدین بہاری رہے گارشاد

اے خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: "حضرت فضل اولیاء العالمین ابو بکر صدیق فالنیم (حیات اعلیٰ حضرت جسم ۷۸ لاہور)

### ١٨ ـ شيربيشه ابل سنت حضرت مولانامفتي حشمت على خان رايشوليه لكهي بي-

بعد سرور عالم برلانتها في الدولياء والخلفاء لهام الصديقين حضرت ابو بمرصد بي افضل الامت بيل \_ آپ كے بعد حضرت عمر فاروق اكبر، عثمان ذى النورين و مولى المومنين رضى الله عنهم بترتيب خلافت، فضل بيل \_ (عقائد اهل سنت و جماعت ص ۱۷ جمعيت اشاعت پاكستان)

حضرت سیدناصدیق اکبر ضائفید کی ولایت کے بارے میں اختصار کے پیش نظر بزرگان دین کے چندار شادات نقل کردیئے گئے ہیں۔

تاج الفول علامه شاہ عبدالقادر بدایونی رائیگیا ہے بیہ سوال ہوا حضرت شخین کی تفضیل حضرت علی پرحق ہے یا بالعکس اور تفضیل اس کا کیا تھم ہے یا بالعکس اور تفضیل اس کا کیا تھم مرد؟

توآپ نے جوابار شاد فرمایا۔ تفضیل شیخین کی حضرت جناب مرتضوی اور جملہ اہل بیت و صحابہ و تمام امت پر حق ہے۔ جواس کامنکر ہے وہ گمراہ ہے اور مراد تفضیل سے اکر میت عنداللّٰد وزیادت تقرب باطن و کثرت ثواب اخروی میں نہ صرف امور دنیو بیمثل منصب خلاف و حکومت کے۔

(شیعوں کے عقائدس ۱۱۶ مکتبه برکات المدینه کراچی)

ان تمام نقل کردہ حوالہ جات ہے ثابت ہواکہ اولیاء کرام کے نزدیک بھی افضل الاولیاء حضرت الو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس تحقیق ہے ہیں واضح ہوا کہ علاء کے ساتھ اولیاء کا ملین بھی حضرت الو بکر صدیق کی باطنی خلافت و ولایت کے معترف ہونے کے ساتھ قائل بھی ہیں۔ کیونکہ علاءاور صوفیاء کا ملین علی الاطلاق افضل سیحقتے ہیں جس میں ہر دو پہلوظاہر وباطنی شامل سے قائل بھی ہیں۔ کیونکہ علاءاور صوفیاء کا ملین علی الاطلاق افضل سیحقتے ہیں جس میں ہر دو پہلوظاہر وباطنی کی تقسیم کوالگ الگ بطور اصلاح استعمال نہ کیا گرجس مقام پر ان ظاہری وباطنی کی تقسیم پر کسی نے کوئی اعتراض یا استفسار کیا تو پھر اس مقام کو بیان بھی کیا۔ علماء محقین اور صوفیاء نے حضرات شخین کر میں ہیں۔ اس لیے موسوف فیضی کا ظاہری اور باطنی خلافت و والیت کی تقسیم اولیاء اور علماء و منزلت کی واضح تصریحات کی ہیں۔ اس لیے موسوف فیضی کا ظاہری اور باطنی خلافت و والیت کی تقسیم اولیاء اور علماء کرام کی تحقیقات و توضیحات کے مفہوم کے برعکس و خلاف ہے۔ تقریباہ ۱۲ اصوفیاء کے اقوال کتاب دلیل الیقین من کلمات العار فین میں اور تقریباہ ۲۵ مرحد ہی نہوستانی علماء کے باطنی خلافت پر فتاوی جات پر کتاب عقریب شاکع کلمات العار فین میں اور تقریباہ کو تول کر نے کی ہمت و طاقت عطارے۔ قارین سے شار کیا ہے جس کے تمن میں الب من مقاد حقد کو قبول کرنے کی ہمت و طاقت عطاکرے۔ قاریئن سے استدعا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلی نظر آئے توادارہ کو مطلع سیجے گا تاکہ اس کی اصلاح کی جاستے۔ مولی تعالی ہماری اس محنت کو قبول میں کوئی غلی نظر آئے توادارہ کو مطلع سیجے گا تاکہ اس کی اصلاح کی جاستے۔ مولی تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرائے اور دار ہی کی سعاد توں سے نوازے۔

آمين بجاه النبي الكريم عليه التحية والتسليم وعلى آله وصحبه اجمعين. فيصل خان رضوى خادم المل سنت وجماعت

ابع نوف: راقم کی کسی بھی کتاب یاتحریر میں کسی بدند بہ یا گمراہ تخص کے ساتھ تعظیمی و تعربی کلمات فلطی ہے موجود ہوں توراقم اس ہے بری الذمہ ہوگا، مزید رید کہ راقم کا یقینِ کامل اوراع تادہ کہ عقیدہ کی فلطی ہے موجود ہوں توراقم اس ہے بری الذمہ ہوگا، مزید رید گئی وہی حرف آخرہ اس کے برخلاف کسی فلائے گئی وہی حرف آخرہ اس کے برخلاف کسی طرح کی تحریریا توضیح کا ہرگزاعتبار نہیں ہوگا۔ فیصل خال رضوی

#### For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi



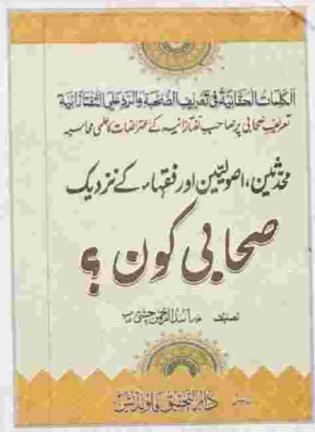





